

اِيَّانَةُ الْمُعِيَّانِ فِي الْمِنْ الْمُحَيِّلِ فِي الْمُحْتِيلِ وَالْمُحْتِيلِ فِي الْمُحْتِيلِ فِي الْمُعِيلِ فِي الْمُحْتِيلِ فِي الْمُحْتِيلِ فِي الْمُحْتِيلِ فِي الْمُعِيلِ فِي الْمُحْتِيلِ فِي الْمُحْتِيلِ فِي الْمُحْتِيلِ فِي الْمُعِيلِ فِي الْمُحْتِيلِ فِي الْمُحْتِيلِ فِي الْمُحْتِيلِ فِي الْمُحْتِيلِ فِي الْمُعِيلِ فِي الْمُعْتِيلِ فِي الْمُعِيلِ فِي الْمُعِيلِ فِي الْمُعْتِيلِ فِي الْمُعْتِيلِ فِي الْمُعِيلِ فِي الْمُعْتِيلِ فِي الْمُعْتِيلِ فِي الْمُعْتِيلِ فِي الْمُعِيلِ فِي الْمُعْتِيلِ فِي الْمُعِيلِ فِي الْمُعْتِيلِ فِي الْمِنْ فِي الْمُعِيلِ فِي الْمُعْتِيلِ فِي الْمُعْتِيلِ فِي الْمُعْتِيلِ فِي الْمُعْتِيلِ فِي الْمُعْتِيلِ فِي الْمُعْتِيلِ فِي الْمِعِيلِ فِي الْمُعِيلِ فِي الْمُعْتِيلِ فِي الْمُعِيلِ فِي الْمُعِيلِ فِي الْمُعِيلِيلِ فِي الْمُعِيلِيلِ فِي الْمُعِيلِ فِي الْم





بالهمام : محدمثان تي

طبع جديد : رئيج اللاني ١٣٢٥ه - جون ١٠٠٣م

مطع : احمر رفتنگ رئيس ناظم آباد كراچي

الر : الكالقالعيّا و المراجيّ

5049733 - 5032020 : Uj

i\_maarif@cyber.net.pk : اى يل

لخ کے ہے:

قَ الْوَالْفِي الْفِي الْف (مَن: 5049733 - 5032020

5031565 - 5031566:09

## ضروري وضاحت اوركلات تثكر

بقلم بولاناعم الشير دالبرتي المدني حفظ الشر خلف الرسيد صنرت مفتى تحست عاشق اللي مهاجر مدني نورالشرمرقده

اللَّهِ الرَّحْرِ لِمِرْ الرَّحْرِ فِينَ

سيدنا لحب مدخات والتبيس وإمام المرسلين

وعلل آليه واصحابه اجمعين. امابعد.

میبرت سرورکونین صلی الشرعلیہ وسلم کی جلد ثانی آب کے اعتوں میں ہے۔ اس كے بیشتر مضایان حضرت والد ما مدنورا للدمرقدہ كے بھے ہوئے ہیں البت فتح مكة ، جحتر الوداع اور رفيق اعلى كي طرف رحلت احضر نے سجھے ہيں ميہ بير رويار كامجد يرب انتهاكم ب كراس ف اس بنده كوسيرت مردركونين صلى الشعليرولم کی ترتیب دنگمیل کی معادت نصیب فرمانیٔ درنه مجه جیسانا لائق ہرگزاس قابل نہیں کہ الشرف الخلائق بمسيالم لين الما المتقين عاتم النبتين حضرت محد مصطفح صتى الشرطير ولم كى جيات مباركه كے بار يرس كي ولكھ سكے سكن رب كافضل وكرم شامل حال را اور يركام بنده ك المحقول انجام إيا فله الحسمد كبنيرا عَمَا يُنْعِم كُثِيرا. ٱللَّهُ مِرْزِدُ فِي مِنْ فَضُلِكَ وَلاَ تَسُفَعُسُنِي ـ

جو حضرات اس كتاب سے ستغید ہوں احقر كواورا حقر كے والدین كو دعائے خر مي ياد فرمالياكري. إن ه تعالى فجيب الدعوات ومقيض الجود والبركات.

وصلى الله تعالى على سيدنامح مدو اله واصحابه اجمعاين عالت البرني المدني

المنان المبادك كالمادم



مدينة الرشول الله عليوسكم

## فهرسده من من المرس المر

| صخت       | مصامين                                                                       | مفخر | مصالمين                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|           | بعض أن واقعات كاتذكره جوخ                                                    |      | ضروري وصاحت اوركلمات شكر                                                             |
|           | کھودیتے وقت بہیش آئے<br>منہ رکز کیا یہ مرکز میں                              |      | قبيلة في نضير كي ملاوطني ستستجري                                                     |
| الم       | سخت بجُوك ورسردى كامقابله<br>رسُول التُّرصِلَ الشُّرِعليه رسِلِّم كى بيشيَّة |      | قبيل بنى نضيرى جلا وطنى كاسبب                                                        |
|           | كرسلمان فلال فلال عسسلاقود                                                   |      | يبوديون كمتروكه درخون كوكالدينا                                                      |
| 1         | مَا بِعِن بِمِون کِے.                                                        |      | یا با قی رکھناد ونوں کام اللہ تعالی کے                                               |
| P0 2      | حضرت جا بردحنی الٹیوسٹ۔<br>ال صنیا فتِ عامہ                                  |      | ع مراحد المرام                                                                       |
|           |                                                                              | 1    | عنسندورة الترزاب همهجري                                                              |
| -         |                                                                              | •    | غزوهٔ الزاب كالفطتل دا قعه                                                           |
|           |                                                                              |      | وشمنول سيحفاظت ليئه خندق كھودنا                                                      |
| الم المام | - 1                                                                          |      | وشمنوں کاخندں پارکرنے سے عابز ہونا<br>بعض کا فروں کامقتول ہونا                       |
|           |                                                                              |      | چهاد کی مشغولیت میں بعض نماز دل                                                      |
| 84        | علق رؤس اور ذبح بدايا                                                        | ۳.   | كاتصنا بوهإنا                                                                        |
| יצע       | حضرت الوبصيرا در ان <u>مح</u> سامج<br>ساب                                    | ۳.   | رسُول الشُّرصِلِّ الشُّرعِليهِ وَسلم کی دُعا<br>دُعاکی قبولیت اور دِشمنوں کی مبزیمیت |
| LV        | كا واقعه                                                                     | 11   | دعان جونبيت اورد سون ناهر ميت                                                        |

| مؤثر        | مصامين                                | صخي       | مصالین                           |
|-------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Al          | نامُرِ بارگ بنا كسرى (رقييز شاه فارس) | <b>(4</b> | ہاتیوں کی بدگھانی                |
| AP          | باذان كاكسلام قبول كرنا               |           | المالية لم المالية المالية       |
| 1           | زوالِ فارسس                           | 4         | ول لنترستی الله رتعالی علیه وستم |
| 44          | والانامر بنام تتوسس سشاه مصر          | ٥٣        | يمكتوبات سنسريغه                 |
| 44          | جوابِ مقوقس شاهِ مصر                  | 54        | نامه بنام نجاشی شاهِ مبشه        |
| 90          | منذر بن ساویٰ کے نام                  | 04        | إنامه كامتن                      |
| 94          | حضرت علاء بن الحصري كاشاه سيخطأ       | 4.        | مكتوب اصحرنجاشي مبشه             |
| 44          | والانام بنام جبدين اليم عساني         |           | إرسالت سے اصحر کے نام            |
| 44          | جبادكاأسسلام                          | 45        | برا محتوب                        |
| 91          | جبلدی دمیند آلد                       | 41        | تی کی نمساز جنازه                |
| 99          | المصنرت عرف كما تقريح                 | 40        | ومسار سنجاستي                    |
| 99          | جبدا درايك فزارى مخص                  |           | رت ام جيئة كي هجت را در          |
| 11          | فاروتى عدائست                         | 44        | المؤمنين بضف كاخترف              |
| <b>{</b> »• | اسلام می سب برابهی                    | 44        |                                  |
| 1++         | جبله کی صرکشی                         | 44        | , ,                              |
| 1-1         | جبله كا ضرارا ورار تداد               | 40        | فاطرحاكم أزوميه                  |
| 1-1         | والانامه بنام جبفرادر عبرشا إن عمان   |           | فاطرك نام والانامدا وراسس        |
| 1-0         | والانامه بنام حارث بن البشم غسان      | 44        | شهادت                            |
| 1-4         | والانامه بنام بوذه بن على الحنفي      |           | مركاادكان دولت مصخطاب            |
| 111         | والانام بنام المرتجان                 | 41        | ان كالغيظ ومخضب                  |
| 114         | نصارئ كودحوت مبابله                   | 44        | ر کا گفتر برجود                  |
| 114         | مبابله كاطربيت                        | 44        | نامركى مفاظت ادراس كى بركات      |

|             |                                                                 | A je       |                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| صغر         | مضامين                                                          | صفخر       | مضايين                                             |
| 141         | مرحوام میں داخلہ                                                | ١١٤ مسج    | ساری کامبابلهسے فرار                               |
| 101 6       | ب كعبراوررم زم زش ف                                             | 119 طوا    | مارى بجران سے مال يسنے بيشلح                       |
| متركا ١٥٢   | <i>ى كوقور ْ</i> ناادر بُت بِيتَى كُوخ                          | ١١٩ بتوا   | ستانج دعبر                                         |
| 101         | مربعة كى جابى طلب فرمان                                         | العبة      | فزوة خيرك بحرى                                     |
|             | فربعيثين داخلرا درنما زادا                                      | لعبة       | 71 1700/ 21                                        |
|             | شربین کے با سریکہ والول کا                                      | *          |                                                    |
| وک ا        | ر کے ساتھ حمریث<br>در                                           |            | /.                                                 |
| اعدا        | عافى كااعسلان                                                   |            | 1 11 "                                             |
| 100         | بُول کو ہیت فرمانا<br>الاست کر میں است                          |            | 4. 1                                               |
| ),          | الەبن عمير كافراارادەاور <sup>ن</sup><br>سس كى اطلاع            |            |                                                    |
| 100]        | ں ن احلا <i>ت</i><br>م <sup>عر</sup> دوں <b>اور عورتوں کو</b> ق | انها كوأ   | رة القصار سكسر بجرى<br>نية - بول لأمن وايغ كرين لث |
| 104]        | ה אנכטן בנגננט בי<br>ג'א בא                                     | سابها که   | سرت بدور بازی مرسط در برسماد<br>مرت میموندسے نکاح  |
| الم الشاركة | ے ہا<br>رکااندنشہا در بعول الث <sup>ی</sup>                     | سامها انصأ | معظمے واپسی                                        |
| 104         | وسلم كان كوتسل دينا                                             |            |                                                    |
| المحرت ا    | ) نامی بُرت قوانسف کے ان                                        | -0         | سنح مكر مث مه بجري                                 |
| 12:         | بن الوكيْد كوايك دمسة                                           | فالد       | يمعظمين فاتحانه داخلها درائح أكم                   |
| 100         | أدروان فنهاتا                                                   | المائخ     | بِن انسانيّت صلّى اللّه عليه ولم كى                |
| تول ا       | تن كوتورنے كے كے دي                                             | ES INA     | فستصرهم وكرم كااعسلان                              |
| 109         | وانه فرمانا                                                     | 109        | لامی فدج کوبدایات رهم درم                          |
| 40          | 1 2 1 12                                                        | 10.        | بش بوی کے چار دستے                                 |
| أقعر ١٤٠    | ووسين كالقصل                                                    | 101        | بررام ك طرف ييش قدمي                               |

| 7     | 41.4                               | صفتم   | مصامين                          |
|-------|------------------------------------|--------|---------------------------------|
| . 200 | مضایین                             | - 3000 | 1                               |
| 19-   | حجت الوداع سناتهجري                |        | مقام إوطاس ينشركن سيمقابله      |
| 19.   | مج برر انگی کے افتا علان عام       | 141    | احدان کی شکست                   |
| 19-   | مدينه طيتب عدوانكي                 | 141    | لهائف كامحاصره بجروبان سے داہی  |
| 191   | دوالحليف مين قيام                  | 146    | جعرانه مي تقسيم فنائم           |
| 191   | الرام كيسط منسل                    | 140    | خنین میں فرشتوں کا نزول         |
| 191   | قربانى كي مبانورس برعلامت لكانا    |        | مشركين تجس بي للذامسجد حرام     |
| 191   | احزام إدرتلبيه                     | 144    | ك باسس زجائيس                   |
| 111   | مختمعظم مي داخله                   | [4A    | تفيير                           |
| 191"  | مسجد حرام بي داخله                 | 120    | عزوه تبوك المبيجري              |
| 191   | طواب کعبہ                          | [4]    |                                 |
| 190   | دوگا زطوان کی ادائیگی              | 144    | سافقین کی بدماطنی کا تذکرہ      |
| 190   | صفا دمرده کی سعی                   |        | سافقین مجوے عذربیس کرکے         |
| 194   | مكرمعظمين قيام                     | Kr     |                                 |
| 194   | مكر منظمه سے من كوروانگى           |        | ومنس کلصین کی توب کا بذکرہ جو   |
| 194   | ٩ ذى الجرم وقوب عرفات              | 154    | عروه بوك ين بيس كي سے           |
|       | فاتم النبيتين صتى الشعليه وستم كا  |        | بن حضارت كامفصل واقوج           |
| 194   | خطبه مجة الوداع                    | 140    | فزدہ توکی جانے سے رہ گئے تھے    |
| 7.1   | اتمام نغمت كالملان                 | TAL    | دا مُصروري                      |
| 4-1   | ناز فهروعصري ممع و قصر كے عوادائي  |        | عفرت الومكرصيكي كالميرج مقرمونا |
| 7-7   | 11 " " "                           |        | 1 -/                            |
| 7-7   | . ,                                |        | رباررسالت میں وفود کی آمد       |
| 7.7   | مزدلفيهنج كرنازمغرب وعشارك ادائيلي | 104    | سناريجري                        |

| 7.            | . 411.                               | اصفائر         | مصنائين                                     |
|---------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| المعجر المعجر | مضایین                               | 1.5            |                                             |
| روائل ۲۰۸     | فلمرست دينه طيتركيلك                 | 2              | مزدلفي نماز فجركى ادائيكى ادركا             |
| Y-9           | رخم كاخطب                            | 1.4            | دُعا وگریے وزاری                            |
| الم المناس    | تعمرفاوق كي طرف                      | احضر           | طلوع تمس سے بہلے مزد لفرسے                  |
| ri-           | كومُبارك باد                         | 2 1-1          | میٰ کوردانگی                                |
| rii           | ليفريس دات كوتيام                    | ا زوالی        | وادئ محسرجهال اصحاب فيل بلاكه               |
| YII   JL      | بته كود كمد كرفوش كااظ               | الموجع المدينط | <u> 22</u>                                  |
|               | لِلْعَالِمِينِ السِّرِينِ            |                | منى بېنىخ كرجمرة العقبير كى رى              |
| 100           | ومعقاريين فالتركليه                  | 1.0            | قراني تراني                                 |
| ظر            | ن رحمت برایک                         | ۲۰۵ تال        | صلق بعنی سرمنڈوا نا                         |
| 1             | للمين ستى الله عليه وست              |                | طواب زیارت                                  |
| 212           | ی ن اسدیدو.<br>اِن دهمت پر ایک نظر   |                | طواف کے بعدزمزم بینا                        |
| 110 ~         | پارست پر ایس سے<br>بن کی فضیلت       | ۲۰۰۱ صایر      | لواف زیارت کے بعد سعی                       |
| rrr           | رين المسين                           |                | مان کودایس<br>سی کودایسی                    |
| الثيت         | م مستالتطالم م<br>ما مسل لترطاليم كي | المرا رور      | اء ذی الحجہ کی رمی                          |
| 1             | 120/15-                              | 7.1            | ار دی، جبری ری<br>سیٰ میں آپ کا دُوسرا خطبہ |
| PPP           | رب 0 ایات جار<br>ماههٔ مراه در سا    | 1.4            |                                             |
| 1 30          | عام سن التدعلبية                     | ا سرور         | ئی میں قیام کے دوران رات کو<br>محرمعظمہ آنا |
| ملك ٢٢٥       | بتا درميرت کی ايک ج                  | P.6            | ve                                          |
|               | على طرف رحله                         | ا فوا          | تضوراً قد س الشه عليه وسلم ك                |
| 77".          | 100                                  | 7.7            | ملت کااستاره<br>موسیده کرد.                 |
| 14.           | ں کی ابتدار ہ<br>مریخ                |                | شورة التصركازول                             |
| 1777          | ت صحابه کرائم کو دصیّه               |                | ااراورسما ذى الحجة كى رى                    |
| 177           | ل العباد كي الجميّت                  | ۲۰۸ حقوق       | طواف الوداع                                 |

|       | Jan Jan                                 | - SC 1 |                                           |
|-------|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| منخبر | مضامين                                  | صغيبر  | مصامين                                    |
| سومهم | المقياؤن اورسيينه شبارك                 | ٢٣٣    | مدني اكبرى امامت                          |
| 444   | المحتول كي نرمي                         |        | عابركام كونسازم مشنول ديكه                |
| 144   |                                         | ۲۳۳    | كرانلهب ارمترت                            |
| 444   | مكرابث                                  | 200    | , ad                                      |
| 766   | کا بدهوں کے درمیان مہر نبوت             |        | ول الشمس الشعليه وسلم كا أخرى             |
| 266   | مونخبين تراسشنا                         | 770    | ال الدائزي كلام                           |
| 740   | أتنبيه والمرابية                        |        | مات کی خبرس کرصی ابر کرام کو              |
| 1404  | أتحضرت فبالتدعليه وكم كيبيني كأفوخ      | איין   | قابلِ بيان صديمه                          |
| 140   | ىبىس مبارك                              |        | ضرت الوكرصديق كى بهمتت ويوصل <sub>م</sub> |
| 1     | أمّت مسلمه كي مأنين                     | 774    | ر دانشمندی                                |
|       | رُبُول الشَّهُ صلَّى الشَّرعليه وستم كم | 774    | مدین اکبر کاخطبه<br>مذا                   |
| 144   | از داج مطهرت رسنی الشرعنهن              | ۲۳۸    | تكفين                                     |
| 101   | مصرت فد محدث التعادي                    | 724    | نازجناره                                  |
| 101   | ترم بروت میں کیوں کر آئیں               | 229    | زجازه ي آب بركيادُ عابرُ هي كن ؟          |
|       | مرا<br>محضرت فد محر متب يبط سلام الأيمر | 429    | فرت الوكرد مراق سي مبعب خلافت             |
| 100   | اور اسلام کے فروغ میں پوری طرح محترا    | ٠٠٨٠   | 4 1                                       |
| rac   | شعب ابي طالب مي رمنا                    | ואץ    | لط قبميول كا ازاله                        |
|       | اسلام كے فروغ بس تحضرت فدیخ             | ۲۳۲    | مُليمُ بُ ارك                             |
| ron   | كا مال تعبى لگا                         | 767    | چېرهٔ انور                                |
| 701   | نمساز برطعتا                            | ۲۳۳    | ال <i>مُعادك</i>                          |
| 74- 2 | مصورا قدم كالحضرت خديج ساولا            | 444    | رئيش مُبارك                               |
|       |                                         |        |                                           |

| صفحب   | مشامين                                                     | تعفحر      | مصابين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717    | شعرا ورطب                                                  | 141        | صنائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rtr    | سخاوت                                                      | 747        | . فات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 140    | خوب نُهلاا در فكرِ آخرت<br>ايب بهت بڑا بهتان ادرا تأرملِ ً | ٢٩١٨       | سرعام من الريق المالة عنها المنطرت المشرك المنطرة المنطرة المنطرة المنطقة الم |
| 144    | شَائُهُ كَيْ طُرِقَتَ بِلاَت كاا علال                      | 444        | 2 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳.۵    | وفات                                                       | 444        | بخريت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳.4    | مضرت سوده رضي لشرعنها                                      | 744        | بستى<br>ساجت دسول الشرصلّ الشرعلبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٠.    | بجرت                                                       | 14.        | للمسة خوب مسائده الحايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳-۸    | 200                                                        | 14.        | فضرت سلم الشعليه وتم سي والات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | عبادت اورآ نحضرت صتى اللهر                                 |            | مخضرت ستى الشدعليه دستم كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14.95  |                                                            | مما ۲۳     | عنرت عائث رنسة محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P-1.   | ا ظرافت                                                    | 140        | يبيت كا مانس خيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳.4    | ا سخاوت                                                    | 144        | فتنت نصاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14.4   | ا زوائب مطبرات مي مشرعوف كي تمنا                           | 144        | للمات حكمت وموعظمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 711    | ا نزول مجاب                                                | 144        | شرانعسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PH H   | و فات                                                      | ۲۸۲′       | ربدوفقرا وركسرك اتوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۳۱۳   | مضرت عصرصى التدعها                                         | <b>PA4</b> | شوردلینا<br>ضاگل دمناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الالما | حرم نبوت مي آنا                                            | 7A4        | ها را دسانب<br>گذشت و ادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ساس    | مصاحبت برُول الدعليرو لم                                   | 19.        | مرب ميار <u>ب</u><br>حكام اسلاميه كوبلاجُون وجيل ما ننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ماس    | ايك دا تع                                                  | 141        | نزول آيت تتيمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|        | Mary 1                                                    |                          |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| صغر    | مضايين                                                    | منخر                     | مضالمين                                                               |
| rrr    | يبلانكاح                                                  | 110                      | واقعهٔ طلاق ا در رسجرع                                                |
| אושיין | حرم نبوت مي أنا                                           | 710                      | ایک دل گل کا دا قعه                                                   |
| 774    | وليمه                                                     | ۱۲۱۳                     | عبادت                                                                 |
| ٨٣٨    | نز دلِ حجاب                                               | 214                      | وفات                                                                  |
| 14.    | عبادت اورتقوي                                             |                          | بهنة زمن بنت نزيمه                                                    |
| 1/74   | صدوت ،                                                    | کالا                     | رضى الله تعافظ عنها                                                   |
| ١٢     | منج بيت الله                                              | MIA                      | محشرت أم سلمة فالشرعنها                                               |
| 747    | وفات                                                      | 1                        |                                                                       |
| 144    | وصيب                                                      | PIA                      | قبولِ ا <b>سلام ا</b> ور نکامِ اقال<br>بیم                            |
| 1      | محضرت جوبر بدبنت الحارث                                   | ۸۱۳                      | (. p "                                                                |
| ۲۲۵    | رضي الشرتعالية عنها                                       | Mr.                      | 7 7 7                                                                 |
| LLGA   | حِرِم نبرّت مِن آنا<br>مرم نبرّت میں ہر نہ میں میں        | Mp.                      | محضرت ابوسسام کی وفات<br>مرمزندسی میں مین                             |
|        | حرم مبوت بن المصطلح إوري<br>و مرمز عمران مدا              |                          | مرم بوت ین اما<br>دانشهری                                             |
| 744    | وَم كَا عَبِلاً ہُوا<br>تر المصلا الله علا ميل جد ط       | Frr                      | المسلمان<br>الخضر يصلي لالمطلب المراجم احت                            |
|        | يدهام الاسترميروم وجيور الراد<br>المساكر القرار فراساز كا |                          | سيخوب ذاروا علم الله على صلا كنه<br>مسيخوب ذاروا علم الله على صلا كنه |
| 174    | ب سے معرب معرب معرب المار<br>الد کامسلمان ہو نا           | ישניים   נ<br>ישניים   נ | تصنرت اُم سازیج بی کار کرشس<br>ا                                      |
| 77A    | بریده سیال روه<br>تبدیل نام                               | 1.,                      | صدقہ کرنے کی عاست                                                     |
| 4 14   | نوگرالنبی<br>دکرالنبی                                     | Jum.                     | ر درود<br>امر مالمعروف                                                |
| rs.    | و قات<br>و فات                                            | ' '                      |                                                                       |
|        | ئندت أم تبديره في الماء ا                                 | 7                        | 3                                                                     |
| TA1    | اران است                                                  | rrr                      | تصر <i>ت رئیب بست</i> س                                               |
| القتا  |                                                           |                          | W 20101                                                               |

|      |                              | -            |                                 |
|------|------------------------------|--------------|---------------------------------|
| صفخر | مضابين                       | منخب         | مضامين                          |
| ٨٢٣  | کشریت نماز                   | rar          | حرم بنوت میں آیا                |
| 244  | وفات                         | ۳۵۴          | عيشه سے مدمينه منوره بهنچنا     |
| ۳۷۰  | أحنبري كلام                  | ror          | بخضرت سلى الشرعليبروكم كااحترام |
|      | ح للعالم الشيارة م           | 700          | تباغ مدمیت<br>برین              |
|      |                              | 744          | فكرآ خرت                        |
| 144  | تعتدد إرواج لي مت            | 734          | وفات                            |
|      | رئول التصلى الشعليهوتم       | ran          | عضرت صفية رضى الترتعالاعنها     |
| <    | /                            | <b>75</b> ^  | رَمِ بُوت بْنِي آنا             |
| p41  | ي صاحبراويال رضى الله عنهن   | 174.         | وليمه                           |
| ۳۸۵  | حضرت زينب صى الدينا عبا      | ' '          | مدمينه منوره بهنجبنا            |
| 740  | 26.                          | 747          | سخاورت                          |
| ۲۸۱  | بجرت .                       | 144          | غلاق وعادات                     |
| ٣٨٨  | تحضرت لوالعائش كامسلمان بونا |              | تحضرت متى الشرعليه وسلم سے      |
| ٣٩٠  | أولاد                        | 144          | بيرانتها محبتت                  |
| 141  | د فات                        | 1544         | عضرت عثمان ومنى التدويز كى خديت |
| 1997 | حضرت رقبيتريني اللتفالي عنها | 240          | بدوعبادت                        |
| 797  | مصنوعتان منى الله عندس نكاح  | 740          | د قات                           |
| 797  | بجربت مبشه                   | 1744         | تضرب ميمونه رضى التدنيال عنبا   |
| 144  | حبشركو دوباره مجرت           | 1244         | رم بوت می آنا                   |
| 790  | مدسيت منوره كوانجريت         | 1744         | 11                              |
| 190  | اولار                        | ٨٢٣          |                                 |
| 790  | وقات                         | <b>7"4</b> ^ | یک واقعہ                        |
|      |                              |              |                                 |

| صخبر       | مضامین                                                                           | صفخر               | مضابين                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|            | صمه حالس مريش                                                                    | 794                | تضرت الم كلثوم بني لتدعنها                                                    |
| المايمايما | جن کازیادہ ترتعلق عورتوں سے بے                                                   | 794                | المجريت                                                                       |
| , ,        | سلم انسانيت حينهة محدير كول الله                                                 | 1444<br>1444       | مصنرت عمال تضى التدمون مسير عقد<br>وفات                                       |
| بهماما     | صتی علیہ وسلم نے ضروایا                                                          | 11<br>  12<br>  12 | عُتْسًا ورعُتَيْبَهُ كالنحيام                                                 |
| 4,44       | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                          | ام.يم              | . Malanthette mark                                                            |
| 401        | יגעה<br>נענ                                                                      | ۵.۶                | بجرت                                                                          |
| ror        | صنب لاةِ قصر                                                                     | 17-4               | اشادی                                                                         |
| MON        | صب لاة الصلى                                                                     | 14.9               | ا جہیز<br>ا دا                                                                |
| 1440       | آ ندهی کُف کے بوقعہ بر                                                           | 41.                | د قیم<br>کام کی تقت ہم                                                        |
| 144        | گربیجنے کی آواز سن کر                                                            | 11/2               | ادلاد                                                                         |
| 444        | مسلاة الخوت كا طريقية اداس كيعبن كام<br>صسلاة التوب                              | מומ                | فَاعْتَبِرُو ايَا أُولِي الْأَبْصَارُ                                         |
| 12.73      | سسلاة الحاجه                                                                     |                    | حضرت سیدہ فاطمہ رمنی الشرعہا کے آ<br>اگر مد معرف ملموں بازی النہ میں ا        |
| 4<4        | فسسلاة الأستخاره                                                                 | 41.0               | گھرئی سیدعام صلّی الشّر تعاسط علیہ ا<br>وسلّم کا آنا جانا                     |
| 440        | دُ عائے حفظ نسبران مجید                                                          | 412                | و م ۱۱۵ ماران<br>ا خانگی احوال                                                |
|            | ماہ رمضان المبارک اور کا<br>اس کے فضائل ومٹ اکل ا                                | Nr.                | وصائل ومناقب                                                                  |
| MEN        | 11 2 11 11                                                                       | 444                |                                                                               |
| r'^1       | 1111 11111                                                                       | (LA                | و فات<br>انها تا محضورة المهم بني لا <sup>يا</sup> عند آ                      |
| LVA.       | رمضان المبارك كي آيد مپر رمول النّند }<br>صلى الله مليه وسلم كاختار واستقباليه } | ومعايما            | ابن میانسترسترکزیون بی انتدا ستر سم [<br>ابن میانسترستر کونیون بی انتدعلسترتم |
| MAM        | ومصنان ائٹرت کی کمانی کا مبدیز ہے                                                |                    | 7 27 0 -4 7 7                                                                 |
|            |                                                                                  |                    | f                                                                             |

|   |          |                                                     |                  |                                  | J. |
|---|----------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----|
|   | صفخت     | مصامین                                              | صغرا             | معنامين                          |    |
|   |          | سفرسے والیں ہوکراپنے تہرداخل                        | MAD              | رمصنان اورسخاوت                  |    |
|   | الاه     | ہموستے دقت                                          |                  |                                  |    |
| Ш | air      | بسنى مين داخل بوكر دوركعتين                         | <b>የ</b> ለካ      | قيام رمضان                       |    |
| Ш | DIT      | مسافرك لئ دُعاا ورنصيحت                             |                  | وصال شرب كا خرى مسترومي          |    |
|   | 412      | سفرك باركي رياضيتين                                 |                  |                                  |    |
| Ш |          | سفرے وابسس ہوکرداست کو                              | r                |                                  |    |
| Ш | 410      | نخريس رحاؤ                                          | <b>۴۸</b> ٩      |                                  |    |
| Ш |          | اعمال حسنه واخلاق                                   | 1/9-             |                                  |    |
| Ш | <b>(</b> | عاليه أيك نظب رئين                                  | 6/41             |                                  |    |
|   | ۵۱۷      |                                                     |                  | شب قدر كي بين زكر في مصالح       |    |
|   |          |                                                     |                  | رمضان کمآخری شویں اعتکاف         |    |
|   | 1        | ایک آیت تفسیر کے آگینہ میں                          |                  |                                  |    |
|   | ۵۲۰      | الشركى رصائے ہے مال خرچ كرنا<br>الذي الدارة من      | 1770<br>1744     | / To                             |    |
|   | 24.      | انضل الصدوت<br>ثرة الدرخ حرك ذرك فنها به            | 149              | مغرمیں روزے رکھنا                |    |
|   | 211      | رسد دارس بررب رہے می صفیات<br>التمان الزجران کرنصات | ۵                | حيض اورنغاس والىعورت كاحكم       |    |
|   | Δři      | يتبرو برمال زيج كرف كفسيلت                          | ۵-۱              | نفلی روزے                        |    |
|   | ۵۲۳      | امسالین برخمنسه ربیج کرنا                           | ۵.۲              | پجندمسنون دُ عائيں               |    |
|   | ۵۲۳      | مبافرر بالحنسريج كرنا                               | ۵۰۵              | سفے آدائ وا دعیہ                 |    |
| Ш | ٦٢٨      | سوال کرنے والوں کودیینے کا علم                      | Δ - <del>4</del> | سراري اورسف کردُعا               |    |
| Ш |          | بهيك مائكنه كابعيشدا ختيار                          | Δ.Δ              | سغرمیں ہیں۔ات بنتہ وعرم حالے کے  |    |
|   | [۱۹۲۵    | کرنے کی ممانعت                                      | ۵.۸              | منفریں سجے کے وقت رشیضے کی دُ عا |    |
| Ш | ٥٢٥      | غلاموس كي آزادي مي مال خرج كرما                     | ۵-9i             | احب منزل برأتيب                  |    |
|   | 214      | نماز مَا مُم كرنا اور زكوٰۃ ا داكرنا                | ۵.4              | جب و دستی نظراً ئے سن پر جانا ہے |    |
|   | 244      | عبدلإراكرنا                                         | ۵۱-              | جب مذکورہ متی میں داخل ہونے لگے  | İ  |
|   |          |                                                     | í                |                                  |    |
|   |          |                                                     |                  |                                  | ^  |

بجب دسول الشرصى الشرطير ولم مريز منوره تشريف لائے تو بهال بهوداول كے رفید مرد من من مرد الله مرد الله مرد من الله مرد من الله مرد من الله مرد من الله 
آ قبيل بنى نفير ﴿ قبيل بنى قريظ ﴿ فَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قبيله بني نضير كي حبلا وطني كاسبب

مند مجری می غزوہ بدکا اور سند ہجری میں غزوہ اور کا واقع بیش آبا در قبیلہ بی نضیر کی جلا ولئی کا واقع کس نے عزوہ اُصلہ بیلے اور کسی نے عزوہ اُس کے بعد کھا ہے واقع ہوں ہوا کہ قبیلہ بنی عامر کے درخصوں کی دیت کے بارے میں بیو دبنی نعیر کے باس آپ میں الشرطیہ وہم تشریف لے گئے۔ ان درخصوں کو عمرہ بن امشینے قبل کر دیا گیا تھا اسمار الشرطیہ وہم کو ان کی دیت اواکر نی بخی راب میں مدد کرو، ان لوگوں نے کہا آپ تشریف نے بنی نضیرے فرایا کہ دیت کے سلسلہ میں مدد کرو، ان لوگوں نے کہا آپ تشریف کے بنی نضیرے فرایا کہ دیت کے سلسلہ میں مدد کرو، ان لوگوں نے کہا آپ تشریف کے بنی نضیرے فرایا کہ دیت کے سلسلہ میں مدد کرو، ان لوگوں نے کہا آپ تشریف کے بنی نصیرے فرایا کہ دیت کے سلسلہ میں مدد کرو، ان کو کا می اور آپ کو اپنے گھروں کی دیا در ایک دیواد کے سایہ میں بھا کہ دیواد کی دیواد کی بھا کہ دیواد کے سایہ میں بھا کہ دیواد کی بھا کہ دیواد کے سایہ میں بھا کہ دیواد کی بھا کہ دیواد

توہماران سے چھٹکا راہوجائے، ان میں سے ایکٹیفس عمروبن جمکشس مقا اس نے کہا يه كام من كردول كاوه بحقر بينك يحسك اور برجر فيما اوراد هررمول المنصلي الشدهلية في كوان كم مشوره كي أسمان مع خبراً كن كدان لوگوں كا ایسا ایسا اراده سرے آپ كے ساتھ مصرات الوكر المراعل من الدُّعنِم من سقة آثِ جلدي سے أسكة است ساعيوں كو ا كرشهر مدينة متوده تشريب سے كئے التہريس تشريب لاكرآي نے اسے محالي محسدن مسلمر من الشروز كويبود الوسك بالمسس مجيماكذان سه كه دوكه بهار بريخل ما وَالَّي كى طرق تريم ببنياا درمتانفتين نان كالمرعموك ادران سے كها كرتم بيال حمت مانااكرتم نكافي توم مى تهارى ساتدنىكى كادراكرتهاد عساتع والمراكرة توہم بھی تہاںے ساتھ لڑیں گے داس کا ذکرسورت کے دوسرے رکوع یں ہے) اس باست میودی بن نصیر کے داوں کو وقتی طور برتع و بہت ہوگی اور انہوں نے کہلا جیما المهم بنبين تكيس محرجب ان كايرواب ببنجا توآب مثى الشرعليه وتمهف اسيخ صمائرا کوجنگ کی تیاری کااوران کی طرت روا مذا و نے کا حکم دیا۔ آپ صنرت ابن محوم م کو امير مديد بناكر صماية تشريف سے كے ادرواں حاكران كا محاصره كرايا. وه الك ابنة قلعول من بناه كزي جوسكة . رسول الشيستى الشرطير و تمهف ان كي مجور ورخوں كوكائن اور مبلان كائكم دے ديا۔ جب بى نضير كے پاس كانے كاسامان ختم ہوگیا اور ان کے درخت بھی کاٹ دیئے اور حبلادیئے گئے اور ادھرا متطار کے بعدمنا فقين كى مددست نااميد بروكة توخود رسول الشرسل الشدملير وتمسي وال كياكه ہمیں جلا وطن کردیں اور ہماری مانوں کونٹل نکریں اور جھتیا رول کےعلاوہ جو مال ہم اونٹوں پہنے مباسکیں وہ ہے جانے دیں ۔ آیٹ نے ان کی یہ بات قبول کرلی۔ بیلے تو انہوں نے تروی دی محق کہ مم نہیں تکلیں گے بھر بہب مصیبت میں بھنے تو خودہی طاول ہوتا منظور کر لیا، الشرتعلائے نے ان کے دلول میں رُعب ڈال دیا اور بہا دری کے دعو ا ورمقابط کی ڈینگیں سب دھری رہ گئیں ایٹ نے چھد دن ان کا محاصرہ فرمایا اور وُرن واقدى كابيان ہے كريندرا دن ان كامحاصره را بعضرت ابن عباس جي المرعن نے اس تفعیل کے بعد آیات بالاکاترجمددوبارہ مطالعہ کریں۔

ان وگوں کا ایمان قبول کرنے سف کی مونا اور رسول النہ مستی اللہ علیہ وہم کے مقلیط کے سات ہو جا با ایساعل مقاکر ان کو دنیا میں عذاب دے دیا جا با جیسا کہ قریش کہ بدرس مثل کے سکے لئین جو نکہ النہ تعالم ان کو دنیا میں عذاب دیا مقاکر ان کو دنیا میں جلاوطنی کا عذاب دیا جا سے گا اجس میں وکرت میں سے اور اپنے گھروں کو اسپنے ما کو کو جو در کرمانا بھی ہے اور اپنے مالوں کو جو در کرمانا بھی ہے اس لئے دُنیا میں اس وقت جلاوطنی کی منزادی گئی اور آخرت میں بہرمال ان کے لئے دورخ کا عذاب سے اور استار میں ہیں ہمرمال ان کے لئے دورخ کا عذاب سے اور استار میں ہمرمال ان کے لئے دورخ کا عذاب سے اور استار میں ہمرمال ان کے لئے دورخ کا عذاب سے اور استار میں ہمرمال ان کے لئے دورخ کا عذاب سے اور استار میں ہمرمال ان کے لئے دورخ کا عذاب سے اور استار میں ہمرمال ان کے لئے دورخ کا عذاب

ہے۔ سورۃ الحشریں ارشادسہے۔ ذلاک با نہ کہ حدُ شَاقتُ وااللّٰہ وَدَسُولُ اللّٰہ ) بعنی پرسزاان کو اس سے دی گئی کہ انہوں سے اللّٰہ اور کسس کے رسول کی مخالفت کی اور جنحض اللّٰہ کی نجالفت کرے گاموالٹر سخت مذاب دینے والاہے، بنی قینقاع کو پہلے جلاول ہے کہ ویا گیا تھا اور بنی نفید اپنے اس معاہدہ کئی پر مبلا و طن کئے گئے کہ انہوں نے رحوالتہ مسلی الشرعلیرو کم کو شہد کرنے کا باہمی شورہ کرے خفیہ پردگرام بنایا تھا۔ بنی قریظہ کا مال مورۃ اس اس کے موقع پر قریش کے اور الن کے ساتھ آنے والی جاعتوں کی مدد کی تھی۔ ال اس اس کے موقع پر قریش کے اور الن کے ساتھ آنے والی جاعتوں کی مدد کی تھی۔ ال تینوں قبیلول کے ملاوہ یہود کے چوٹے بڑے اور جس اور می پہند قبیلے مدینہ متورہ میں آباد سے جن کے نام ابن ہشام نے اپنی کتاب سیرۃ النبی صلی الشرعلی و تم میں مکھے ہیں۔ مع جن ما رس میں ورد وی کو مدینہ متورہ سے نکال دیا گیا تھا الن میں قبیلہ بنی میں اس میں میں اس کے موادر تا میں تعام اس کے بنی اسلی متو بھوج ۲ ، مسلی متو بھوج ۲)

يبويون متروكة رتوك كاط يناياباقي ركهناد ونوكام الأسكام سيتو

صفرات محابر رضوان الشرطيم الجمعين في به ودون كو تبيله بى نفسير كامماصره كيا درده لوگ اين قلعون مين ابن خيال مين محفوظ ہوگئة تورشول الله صلى الشره الميرو للم سفان كم مجردوں كو درخوں كو كاشفا در جلائے كام دے ديا اس بهرودوں نے كہا كوا ہے الوالقام الآب توزمين ميں ف ادسيمنع كهتے بي كيا يودنو تو كا كا كا فنا فسا د نہيں ہے اور بعض روايات بين لوں بح ہے كو بعض مها ہوين في سلانوں كو معلونه نبيت مل ما مين كو من كيا كو كوروں كے درخوں كو دكاميں ،كيونكري لما أوں كو بطور في نبيت مل ما مين كوروں كے درخوں كوركول الشيم الشرطيم و الم من المين محموروں كے درخوں كور كا الله مين الشرطيم و المان مين المين الله مين المين الله مين المين الله مين المين المين الله مين المين المين المين الله مين الله مين المين المين الله مين ا

یعن تم نے بھی مجورول کے درخت کاٹ دیتے یا انہیں ان کی بڑوں پر کھڑا ہے دیا، سویر سب اللہ کی اجازت سے ہے بوکام اللہ تعلیا کی اجازت سے اور دی کھڑد سے ہواس میں گناہ گار ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں

ال مجورول ككاشف مي جود من صرورت من اس كووليد في الفااس قين

مين بيان فرمايا \_

مطلب یہ ہے کہ ان درختوں کے جلانے میں یددین بیرودیوں کا ذلیل کرنا بھی تعمقہ است میں یددین بیرودیوں کا ذلیل کرنا بھی تعمقہ است است ایس کے اور ذکت بھی ہوگی اوراس کی وجہ سے قبلے جھوڈ کر بار ماننے اور سلح کرنے بررامنی ہوں گئے۔

بعنا پخر میروی پینظرد کیم کر داخی ہوگئے کہ ہمیں مدینہ سے جانا منظور ہے کھیر وہ مدینہ سے جانا منظور ہے کھیر وہ مدینہ سے جلا وطن ہو کر خیبہ بھیر وہ مدینہ سے جلا وطن ہو کر خیبہ بھیر کے حیس کا قصد او پر گزرا ہے دنیا وی سامان کی حفات ہو یا تخریب ہواگرا لٹر تعالیہ کے کم سے ہو تواس میں تواب ہی تواب ہے گستاہ کا احتمال ہی نہیں ماس وا قو کو الٹر تعالیٰ نے سورۃ الحشریں بیان فرایا ہے ۔ جنانج ہے

ادشادسے.

التدكی تسبع بیان کرتے ہیں برجی امالال یمی ہیں اور زمین میں ہیں اور وہ گزیز مہر کھی ہے اللہ وہ ہی ہے جس سنے کا فروں کو تعنی اہل کتاب کو ہی بارگروں مسے شکال دیا . تہاراگان بر تھا کہ وہ کو شکلیں مجاور انہوں سنے گان کیا تھاکران سے قبلے انہیں اللہ سے بچا لیس سے سوال پراللہ کا استقام اسی جگرستے آگیا جہاں سے ان کا جیال بھی نہ تھا اور اللہ سے ان کا

سَيِّحُ اللهِ مَافِى السَّمُوْتِ
وَمَافِى الْوَرْضِ وَهُوَ الْعَوْرُونُ
وَمَافِى الْوَرْضِ وَهُو الْعَوْرُونُ
الْحَكِيْمُ هُ هُوالَّذِى أَخْرَجَ
الْكَوْبُن كَعَفُوا مِسَّتُ اللهِ مُنَالِقِهُمُ اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهِ فَاتُنْهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ

فِي قُلُوبِهِ مُالرُّعْبَ يَخْرِبُونَ بَيُوتَهُ مُنَا بِالْهِ يُهِمْ وَايُدِى الْمُوْمِئِينَ فَاعْتَبِرُوْ الْمَالُولِي الْاَبْصَادِ وَ وَلُولًا انْ كَتَبَ اللهُ وَلُولًا انْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ مُالْمُ لَا وَلَهُ مَ فِي الْاَحْدَةِ فِالدُّنْيَا وَلَهُ مَ فِي الْاَحْدَةِ فِالدُّنْيَا وَلَهُ مَ فِي الْاَحْدَةِ فِالدُّنْيَا وَلَهُ مَ فِي اللهِ وَرَسُولَهُ عِذَا اللهُ النَّا الله وَرَسُولَهُ عِنَا اللهُ اللهُ وَرَسُولَهُ مِانَ اللهُ مَن الله وَرَسُولَهُ مَن الله مَن الله وَرَسُولَهُ مَن الله مَن الله وَرَسُولَهُ مَن الله مَن الله وَرسُولَهُ مَن الله مَن الله مَن الله وَرسُولَهُ مَن الله مَن الله مَن الله وَرسُولَهُ مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله وَرسُولَهُ مَن الله  مَن اللهُ مَن الله  مَن الله مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن الهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ



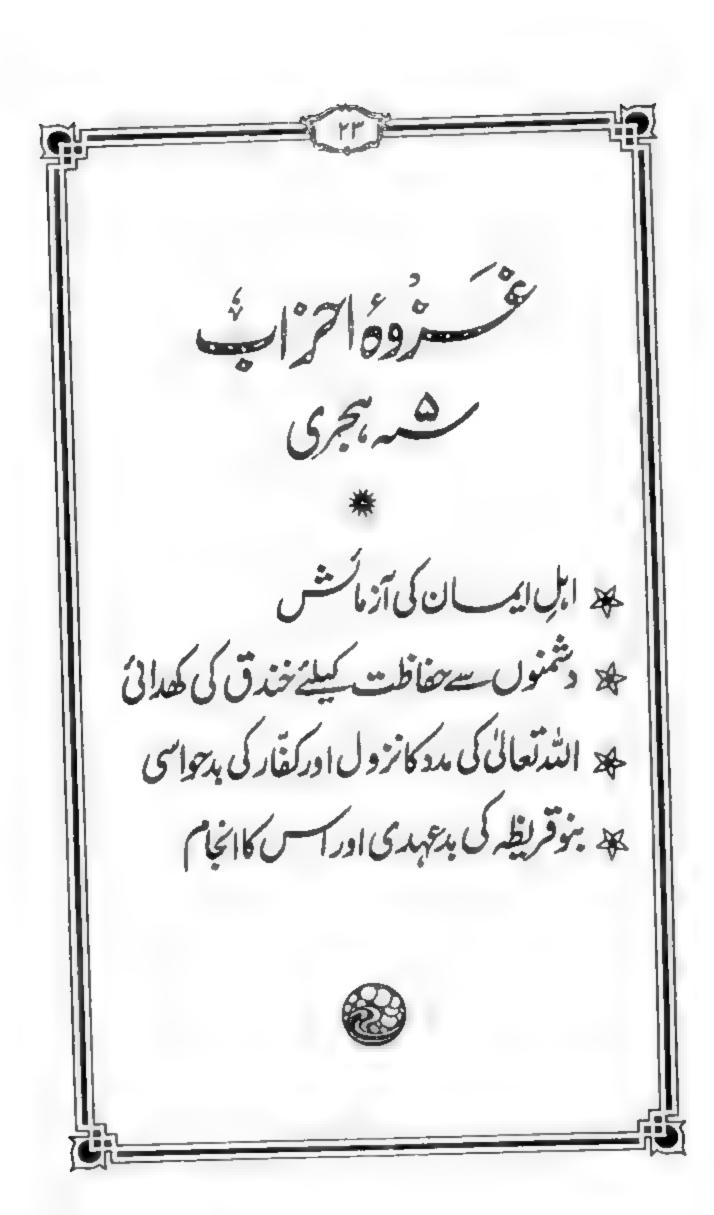

غردهٔ احزاب کونفزدهٔ خندق بجی کہا جا آسم پیرد بہری کا واقع بیئے تقوری می تمبد کے بعداس عزوہ کی تفصیل نقل کی حیاتی سے:

مرمنموره می زمانه و میم سے بهودی رہتے ہے اور دوقبیط مین سے آگر آباد
ابورگئے ہے جن میں سے ایک کانام اوک اور دوسرے کا نام خزررج تھا، انہیں
خبردی کئی می کرنبی آخران ان خاتم النبیبن سلی انڈرتا نے علیہ دلم اس تہرمی شریت
الامیں کے یہ وک آب پرایان لانے اور آب کا اتباع کرنے کے سے پہاں آگر بس
گئے ہے جب معنورا اور نے جج کے موقع پراوس اور خزرج کومنی میں ایمان لانے
کو دعوت دی توادس اور خزرج سے جوا فراد وہاں موجود سے انہوں نے ایمان بولی کو دیوت دی تووہ می سلمان ہوگئے۔
کرلیا اور مدینہ متورہ آگر اپنے اپنے تبیلہ کوئی کی دعوت دی تووہ می سلمان ہوگئے۔
مہود اوں کے سامنے بق ظاہر ہوگیا تب بھی ایمان نرلائے (دنگا کہاؤ کھٹے مائے فوال میں سے ایک
مینی قیدتھا عادر دوسرابنی نفیرا اور تیسار بنی قریقے محارج بہ آب مدینہ متورہ تشریف
بنی قیدتھا عادر دوسرابنی نفیرا اور تیسار بنی قریقے محارج بہ آب مدینہ متورہ تشریف

بن نظیر کایہ واقع ہواکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وقم وقتولین کی دیت کے سلسلی ان کے پاس تشریف سے سے گئے ، یہودیوں نے کہا کہ آپ تشریف رکھتے ہم اس بارسے یں مالی تعاون کریں گے۔ إدھر تر آپ سے یہ کہا اور اُدھر یہ شورہ کیا کہ کوئی شخص اوپر پر اُھ کران سے اوپر بھاری چھر گرا دسے یہ وہی سے ایک شخص نے اس کا ارادہ اور وہ می کرایا اور چھر گرانے کے سلے اوپر پر اُھ گیا ، اللہ تعاسے نے آپ کو ان کے مشور سے سے طابع فرادیا اور آپ ملدی سے والیس تشریف نے آپ کو ان کے مشور سے سے طابع فرادیا اور آپ ملدی سے والیس تشریف نے آپ کا ور آپ سے محد می مسلم

رضی الترتعالے عنہ کو بہود کے پاس پیغام دے کرجیجا کتم نوگ مرمیز منورہ جھوڑ دواور يبال سے يطے جاؤ . منافقين نے ببوديوں كو عبر كايا اور كہاتم بيبي رمواور مركز مست جاؤهم تمهاري مدوكري كي السيداك كوتقويت بهنع كئ اورسول التهمل المتعليه وسلم كى خدمت ميں كبلاجيجا كريم مريز سے نبين تعليں سے اور بمارسے اور آپ سے درميان بوم پیسے وہ مجی توڑتے ہیں جب اُن کی طرف سے یہ بینام آیا تو آپ سے ان سسے جهاد کرنے کی تیاری کی اور حضرت ابن ام محتوم رضی الشدند کونا تب بناکر اور د گرصیایر كأم رجى الشرعنى كما تقدكر بنونعنير كمحكم كالمرن دواز بوكئ ويمكر تنهرسي ذرا دور تما) آب د ال يهنج تروه توگ قلعه بند هو گئے . رسول الشرسلي الشرتعالي عليه ولم فان کامحاصرہ فرمایا ، منافقین نے بہودای کو جرجیمی کم ڈسٹے د مناہم تہیں ہے مارو مدد کارنبیں جوڑی کے اگرتم سے جنگ ہونی تو ہم می ساتھ الای کے اور اگرتمہیں نکلنا پڑاتو ہم بھی تہارے ساتھ نکل جائیں گے، یہودی منافقین کی مدد کے انتظار يْل مسبع بيندوز كندسكة مرانهول في يحدي مدوري لبذا انهول في رسول الشر صلى الترتعالے مليد ولم كوير بيغام بھيجاكمات بميں جلاوطن كرديں گرقىل ز فرماتيں اور ہمیں ہضیار بھی مذیبے مبائے دیں اس کےعلاوہ مبتناسامان اونٹوں پر لیے جار کمیں أسص الحبان كاجانت دمي آيسف انهبي حبلا دطن كرنامنظور فرمالياا ويحم فرمايا كريمن دن مي مدينه منوره سين كل جادً . وه لوگ مدينه مؤره سين كل كرخيرمي آبا دمو كيّے ا وربع فل الك شام صلي كف و بطورته يديد وا قدم من البدايد والنهايد جارم مكس نقل كياسير بيود ني والرهو رئيس ده رسول الشرسلي الشرعليرو لم في مسلما نون ي مسيم مروادسين . يركيم كاوا تعرب.

معروه الراب كاصل واقعم السفرة الزاب كاداتد سنين اس كابتداً السفروة الراب كاداتد سنين اس كابتداً السفروة الراب كاداتد سنين اس كابتداً السفرة بهوى كر بنونفنيركوجب صنورا فراس في مديد منوره سي جلاوطن كرديا تووه و إلى جاكرهي شرارتول سي ادرا بني بهود والى به بهودگيول سن بازيز آئ أن كے جود هرى كر معظم بينج اور قريش كر سع كها كه

مرسی الشرعلی الشرعی الله می التران ا

سے بی ان کو ہمارے ساتھ قطعہ کھود نے کے سائے دیا جائے۔ یہ سن کریتردو مالم صلی اللہ تعلیم و لم سنے فرایا سکمان متنا اُ عُلِی الْبَیْتِ دیبی سلمان نہ جہا ہجرین میں سے ہیں بکدوہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں) ہجب تخموں میں نہ مام جہا ہجرین میں سے ہیں بکدوہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں) ہجب تخموں کی جاعتیں مین طیب کے قریب بہن ہی تعداد دس بارہ ہزاد می تواہوں نے خند ق کہ جاعتیں مین طیب کے یہ وجیب دفاعی تدبیرہ ہے ہے اہل عرب نہیں جائے ہے وہ لوگ خندت کے اس طرف رہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم خذت کے اس طرف رہ گئے اور وسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم خذت کے اس طرف اس کے مارے وہ لوگ خندت کے قیام بذیر ہوگئے اور عور تول اللہ صلی کی طرف بیشت کرکے قیام بذیر ہوگئے اور عور تول المد ہوں کو حفوظ فریا دیا ۔

أَشْغَىلَ مِتْ كُوْسِهِ وادى كانيجِ والاحسّر مراديه جِمغرب كى عبائب نفااس عبائب معقريش مكة بنى كنامزاورا بل تهامر آخة هيج .

وَيَظُنُونَ بِاللّٰهِ الظّنُونَ اج فرايااس كهادين مُعْترين في الحليه على صيغ خطاب مجرى طور بر برعيان اسلام كوشال هجرى بم ملحص المرا بيان بي تقع اورمنا فقين بي مونين قربي گمان كردسه عقط كرالشر تعاسط شائه ا بينا وعده بور ا فرائ كا اورن كريم سل الشرطيرولم كى مدو فرائ كا اورمنا فقين دوسري تم كا مؤال كردسه عقط وسي حراب تو اسلام اورسلانول كانام ونشان بي مش مبلك كراور يول بجهة عظ كرات لوكول سے جنگ كرنا ان محور الله خلصين وكانت في موجبها الخوف الطبيعى فهنونه هران خواطر ففس وهو إجها المتى يوجبها الخوف الطبيعى فلمنونه عراف خذة في ه قال صاحب الووح بعد هذا الذي ذكورنا ويقال ، ظنونه حرائم حد تلفة هي ظن المنصر بدون منيل العدو ويعتال ، ظنونه حرائم بعد المدائد و خون الامتمان وعالى الاعتبال المتمان وعالى الاعتبال وظن الامتمان وعالى الاعتبال المحتلفة عي شان الامتمان وعالى الاعتبال المتمان وعالى الاعتبال وظن الامتمان وعالى الاعتبال والمتمان وعالى الاعتبال و

البته مجیراندان مونی البته کی تراندان مونی در می مشرکین می سے چندادی این می مشرکین می سے چندادی این این گامی کا مند دیجا برا الذی سے چندادی این کامی کا مند دیجا برا الذی سے ایک نفس عبر و بن عبد و د بجی عالی بخاری اس نے سخت بوٹ کھائی تھی اس لئے جنگ اُصد میں سنسر کی سنہ وسکا تھا، عزدہ خذی سے موقع بردہ خذی میں کودا اور اس سنے ابنی بہادری دکھانے کے بکار کر کہا کہ ہسک می من میں اس کو ایس مقا باس کو ایس مقا باس کو ایس مقا باس کو ایس مقا باس کو این مقابی اس کو ایس میں مقا باس کو ایس مقا باس کو ایس مقا باس کو ایس مقا باس کو ایس کے سامنے میں دور سنے اللہ عند رسول الشیاری الشیاری کو ایس مواروں سے برا در سنا دی سامنے آئے بھر دین عبد و در سنا انسان کو ایس کو ایس کو ایس کے سامنے آئے بھر دین عبد و در سنا انسان کی کو ایس کے سامنے آئے بھر دین عبد و در سنا ان سے کہا کرتم کو ان ہو ؟ آپ اور از ت سے کو ایس کے سامنے آئے بھر دین عبد و در سنا ان سے کہا کرتم کو ان ہو ؟ آپ

79

في اب مي فرما ياكمين على بن ابي طالب بهون إاس في كماكرتمهادي عمر كمه بي مين اجيا نہیں مجتاکہ تہارا نون بہاؤں، تہارے جیاؤں میں ایسے لوگ موجود ہیں ہوعمریں تجھ سيدر فسي بي اكن ميں سيے مسى كوسل شنے لاؤ، تصنرت على دمن النَّرُوز سنے فريا يا كريكن مجھے قريب ندسه كه تيرا بنون بها وّن به باست س كروه غصه مي بحركيا ا ورتلوار نكال كرحنر على كى طرف برهاا در صنرت النف اس سے مقابله كيا ور دُهال أكر برُها دئ إس نے ایسے زورسے کوار ماری کر ڈھال کٹ گئ، پھر چھنرت علی چنی الٹری نہ اس کے موند مصے قریب توار ماری سے وہ گرگیا ، غبار بلند ہواا در حصرت علی رضی الماعن مف زورسے اللہ اکبر کہا تبجیر کی آواز ہے سلانوں نے تمجد لیا کہ صنرت علی نے دشمن کوختم کر دیا ہے مِسْرکین نے رسول السّر صلی السّرعلیہ ولم کے یاس مینام بھیجاکہ ہمیں اس کانعش دےدی مائے ہم اس کے وق بطور دیت کے دس ہزار درہم دے دیں گے۔ بعض روایات می سے کما ہوں نے بارہ ہزار دریم کی پیشکش کی، آٹ نے جاب میں كهلواديا كتم اس ك نعش كوسه ومم مردول كى قيمت بهي كالقر اوراكدوايت يس ب كرات في ون فراياكراس كنعش دے دواس كنعش بي خبيت باس ک دیت بھی ضبیت ہے ۔ تمرو بن بعبدو دیکے علاوہ دشمن کے اور بھی تین میار آدمی مار مي بنت مرسيد ايك بهودى كوصرت صفيه بنت عبالمطلب رمى الترحن الترون الترات الم جرمسلمان مورتوں کے قلعہ کے با برحکر لگار ای کا مسلمانوں میں سے صفرت سعدین معاذ رمن الشرتعالية عنه كوايك تيراً كرانكاجس في ال كالحل ما مي رك كاف دى النول نے دُماكى كراسالتُر مجهاتى زندگى اورنصيب فرماكر بنى قريظ رقبيله بېرود) كى ذكت اور بلاكت د كيدكراسي أنهيس تهندى كراول. الشرتعاك في ان كي دُعاقبول فرما في ش كاتذكره عزوة الزاب كتذكره كع بعدائك كاانتناء الشرتعاك بنهيد بون والورمين ائس بن اوس اورعبداللّه بن مهل اورطفيل بن نعمان تتعلبه بن غنمه اور كعب بن زيد رضياً فبنم كالملة كرامي ذكركة عن بي .

بجهاد کی شغولتیت می معض نمازو کا قصام دجانا ایزه و استاب کے موقع

پرایشانی دین کدایک دوزرسول الشمسلی الشرطید و کم عصری نمازی نر براه سکے . آپ نے

بد عادیت ہوئے فرایا : ملا الله علیہ حد بسو تھ حد و قبور هدے
مار الشرائ الله علیہ حد بسو تھ حد و قبور هدے
مار الشرائ کے ماشغلو ناعن الصّالح قالوسطی حتی غابت الشمس (الشرائ کے منون کے محروں اور قبروں کو آگ سے عبر سے بسیا کہ انہوں نے بمیں صلاق و کو الله سے
ایسامشغول رکھاکہ سورج بھی غاتب ہوگیا۔) اس کے بعد آپ نے وضو فرایا . بھر
آپ نے عصری نماز بڑھی اس کے بعد مزب کی نماز بڑھی ۔ بعض روایات میں ہے کہ
مزدہ خذت کے موقع بر رسول الشی لمائنہ علیہ ولم کی جار نمازی قصار ہوگئی تھیں
ظہر و محد مزب عشادہ آپ نے دات کا ایک محد گذر مبانے بران کواس ترتیب سے
بڑھا جس ترتیب سے قصادہ ہوئی تھیں بوش و و قت بوشاد ہی براج گئی کو کا دات
بڑھا جس ترتیب سے قصادہ ہوئی تھیں بوش و و قت بوشاد ہی بیں بڑھی گئی کو کا دات
باتی محتی البتہ جس و قت بڑھی جاتی تھی اس سے توخر ہوگئی تھی .

بان می امبیہ بن وقت پر ق طبی کا ت سے توسر ہوئ ہی . رسول النصلی الدع کم میں دعا میں کرجے کوئ مشکل پیش آتی می نمیاز رسول النسر می النسر علمیہ و کم کی دعا

يى منتول بوجات عزوه خندق كي وقد برهي آب دهائي كرست دسي في مناد كم شخول بوجات عزوه خندق كي وقد برهي آب دهائي كرست دسيم، تمنول كم شكست خورده بوكر عبارك سع بهط يين دن تك خوب زياده دُعا كاابتمام كيا.

محاظمة فرواور بماريةوف كوم اكرامن عطافروا).

دُعاكى قبوليت اور دشمنول كى مېزىرت الله تعالى قبول قران اور دُعاكى قبولىيت اور دشمنول كى مېزىرت اسخت تيز مواجيح دى جس سے ديون

مسلانوں کو اپناانعام یاد دالیا اور فرایا: یاکیگا الگذِی ثِنَا مَنُو ااذْکُووُ استایان دانواللّٰرک نعت جهیں الی این دانواللّرک نعت جهیں الی این نفست الله عَلَیْکُمُ إِذُ جَاءَتُکُو وَ یادکر وجکہ تہارسے پاس مشکر آگئے سوہم جُنُوکُ فَا اَدْ سَلْنَا عَلَیْ ہِے مُرِیْحًا سَان پر ہوا جی دی اور شکر جمج دستے ہم قریب کے اُن کُری والی میں دیکھے ہوئے اللہ میں دیکھے ہوئے اللہ میں دیکھے ہوئے اللہ میں دیکھے ہوئے ا

"جن سنکروں کو بہیں دکھا" ان سے فرشتے مراد ہیں اس موقد برفرشتے ناڑل تو ہوسئے سنتے نسکین انہوں نے قبال میں محتہ بہیں لیا البتہ ڈنمنوں کے دنوں ہیں رُعب ڈالنے کا کام کیا، جب ہوا کے تقبیر وال سے عاجز آگرشرکین بھاگ رہے سے تھے تو فرشتے تکمیر طبذ کر دہے سنتے اور اوں کتے جا رہے تھے کہ بھاگ جلوبیہاں بھٹر سنے کا

الترتعاك في الترصل الترسل الم الترسل الترمية الترسل الترمية الترسل الترمية الترسل الترمية الترسل الترمية الترسل الترمية الترسي الترسي الترسي الترسي الترسي الترسي الترمية الت

براهان کاارادہ نہیں کرسکے برشہ میں مکرمعظر فتح ہو گیااوراس کے بعد عرب کے وكم المان موكئ اجوق در جوق مدينه منوره مين ان كے وقود آتے ہے اوراسلام قبول

## لعض أن فعات كالذكره جوخذق كهوية وقت ميش آئے

سخت عُبُول ورسرى كامقابله النب وقت وتمن يراه أسدُ تقاس وت سخت عُبُول ورسرى كامقابله النفت سردى كازمانه تقاء كهان يني كا

تعمی مقول انتظام به نقا، هجوک کی مصیبت بھی در پیشس تھی۔ رسول الترصیلی اللہ تعلط عليه وسلم بنفس نغيس خندق كعود في مشريك فق محصرات صحائر كأمم مجى اس كام مين شنول عقر، بينور برمي تربانده ركه عقر، خندق كهو دني بعي پرتي عتى اوراس کی مٹی بھی متقل کرنی پڑتی تھی ہے اپنے کندھوں اور شیشتوں پر ایک جگہ سے دومسری جسگہ بہنچاتے بچے، کمانے کے لئے ایک می جَولائے ماتے بھے جنہیں اُ بال لیا ما آیا تھا اوریہ أبطي ويريخ اليعتل إبرني كم ما عدمات ركوسك واسترع جس من بدبواً في عقى اوران كو كمانا بهي آسان مة عامشكل سه يك سه اترت عظة رمول الشصل الشعليه وسلم اس موقع يريريه عقم القصة: الله مَدَ انَّ الْعَايْشَ عَيْشُ الْأَخِرَةِ مَا عُفِر الْاقَصَادَ وَالْمُهَاجِوَةَ داسم اللَّهُ زندگى آخرت كى زندگى جصوآبِ انصاما ودمها بركِيّ كوبخش ديجة) آيم كي مات س كرصحار كرام عواب مي يول كمة عقيه نَحْنُ الَّذِي بَايِعُوا مُحَدِّدًا ﴿ عَلَى الْجِهَادِ مَا يَقِينَا آبَدُّ ا وم وه بین جنهون سفحهاد برمحدس بعیت کی سے ہم جب مکھی زندوریں

ہماری میعت یاتی ہے)۔

رسول المترصلي الشرعليه وللم خندق كهودني من شرك عظرا ورفي منتقل كريافي وجب معاآی کے سکم مبارک پراتنی مٹی لگ گئی کے کھال دیکھنے میں نہیں آتی بھی۔ اس موقع برآی يهاشعار مرصة مبائه مقيع حضرت عبالثدين رواحه رمني الله عنه كي تعربيس اللهم لولا انت ما اهتدينا ولاتصدقنا ولاصلينا ولانت ما اهتدينا وشت الاقدام الالاقينا وشت الاقدام الاقدينا والنالا لى قد بغوا علينا والنادادوفتنة أبينا المالله الرابية المين والنادادوفتنة أبينا المالله الرابية المين ويقوم الميت في المالله الرابية والمرابية 
سوم پراطمینان نازل فرائب اور مارے قدموں کو تابت رکھیتے اگر ہماری پڑھیر مومائے۔

﴿ بلاشدان لوگوں منے ہم پرزیادتی کی ہے: ادر اگریہ فتنے کا الده کریں گے توہم ان سے انکار کردیں گے۔

آخرى كلما أَبِيْنَا كورسول الشّرسلي الله تعالى عليه ولم بلندا وازست برُّ عقد مقط اله اوراس كلمه كودُم رائة من كله

رسول المدسل المدعلية ولم كى بيتنيكونى كم اواقع بيش آياكم الدائي البي تحت مسلمان فلال فلال علاقول برقابض مونك يشان رائد مهدئ من كاتورا المسلمان فلال فلال علاقول برقاب المربوي و البي المائية و الما

لمصح الخارى ع مده ومده مده المصل المسكوة المصابيح رباب البيال والشعر)

فرایا کہ جب بہلی بار دوشنی ہوئی تواس ہیں مجھے حیرہ تنہر کے محالات اور مسری کے مشہر فاہر ہو گئے ، مجھے جبریل سفے بنایا کہ آپ کی اصت ان پرغلبہ بائے گی اور دومری بار بوجی کے مجھے جبریل بخرجی کا ہر ہوگئے مجھے جبریل بخرجی کا مرزین کے مشرخ محالات فل ہر ہمو گئے مجھے جبریل نے بنایا کہ میری اُمن اُن پرغلبہ بائے گی اور تیسری بارجو روشنی جبی اس سے مجھے صنعاً کے متایا کہ میری امت ال پر کے محلات فل ہر ہوئے دجو مین کا مشہور تنہر ہے ) جبریل نے مجھے بتایا کہ میری امت ال پر مجھی غلبہ بائے گی المزائم خوسنس ہوجا ہ ، اس پرمسلمان بہت خوش ہوئے اورانڈ اِنعال کا مشکرا داکیا اور یقین کرلیا کہ رسیے او عدہ ہے اور بورا ہو کر رہے گا۔

دسول الشمسى الشرتعالية عليه وللم في بدر بالانتهر وسك فتح بهون كى خبر دى تومنا فقين كم الله من المراكم المراكم و المراكم المراكم و المركم المراكم و المركم ا

ادر بعض دوایات می دول به کتیب آب نیسم الله بره کربهل باره نرب ماری تواس بیشان کاتهائی حقد فوث گیاد آب نے فرایا الله اکبر بھیے ملک شام کنز الفرنیئ گئے۔ بھرد دبارہ صنرب ماری قواس کا ایک تهائی حقد اور فوث گیا اور فرایا الله اکبر بھی ملک فارسس کی جابیاں دے دی گئیں، بھر تیسری بارصنرب ماری قوبا تی بیمقر بھی ٹوٹ گیا۔ آپ سف فرایا الله اکبر مجھے ملک مین کی جابیاں دے دی گئیں سا قد ہی آپ نے دی گئیں سا قد ہی آپ نے دی میں فرایا کہ الله کا مرض عالم اور مدائن کا سفید ممل اور صنعا مسکے در واز سے ابھی میہی اسی دقت و بھور یا جول .

محفرت عمرا در حضرت عنمان رصی الشرع نها کے ذرائے میں جب بر شہر فتح ہوستے جاتے کے قوصفرت الوہر رہا و منی اللہ عند فر ما یا کرستے سکتے کہ جس ذات کے قبضہ میں الوہر رہا کہ ماکہ کہ ہوں کہ تمہ نے جن شہر دن کو فتح کر لیا اور قبیا مت تک جن شہر دن کو فتح کر لیا اور قبیا مت تک جن شہر دن کو فتح کر و گئے ان سب کی چا ہیاں جناب محدر سول الشر علیہ وسلم کو بہلے شہر دن کو فتح کر و گئے ان سب کی چا ہیاں جناب محدر سول الشر علیہ وسلم کو بہلے ہیں۔ دی گئی تھی کہ مدت دی گئی تھی کہ

مصرت جابر صنى الدعن كرال صيافت مركا كالدخدة كمودة وتتب

ایک سخت بی ال بیش آگئ و صحاب کرام رض الند عنم می اکرم صلی الند تعالے علیہ وسم کی خدمت میں ماضر بوسے اور عرص کیا کہ ایسی جگہ کل آئ ہے جس کی ٹی بہت سخت ہے ، ابور بہارے قابویں نہیں آرہی ) آب نے فرایا میں اُرتا ہوں اس کے بعد آپ کھڑے ابور نہا ہوں اس کے بعد آپ کھڑے ابور نہا ہوں اس کے بعد آپ کھڑے ابور نہا ہوں اس کے بعد آپ کھڑے دن سے کچھ بھی نہیں جکھا تھا۔ آپ نے بھا کہ ڈوا الما اور اس سخت زمین میں ماراجس کی دن سے کچھ بھی نہیں جکھا تھا۔ آپ نے بھا کہ ڈوا الما اور اس سخت زمین میں ماراجس کی مجہ سے دوا ایسا ہو کہا جسے درست کا ڈھیر ہوا وہ نود ہی بھال مار با تھا بھٹر سے بر موں اللہ وہ نود ہی بھا امار با تھا بھٹر سے کہ ذرا گھرم و میں اللہ میں کہا کہ تہا اس کے موں اللہ میں الل

اء البدايه والنهايه عم ملاكا .

بكرى بجى يقى مي سفائس ذبح كياا ورميري ابليه في بيستا مشروع كئه استغير مي سفرکری کی بوشیاں بناکر ہا ٹڈی میں ڈالیس وہ بوکسیسے خارغ ہوگئی میں رسول الٹھ ملى التّرعيسولم كى خدمت مِن مبائے لگا تو وہ كھنے مگل مبا تورہ ہے ہورمول التّرصل اللّه علِدُونُم كسامن مجھے رسوامت كرنا داليانه بوكه زيادہ افراد آجا بيس) ير حضورانور ک خدمت میں ماصر جوااور عرض کیا کہ ہم نے تقور اسا کھا یا تیار کیا ہے آیا تشریفے چلیں اور اسپین ہم او ایک دوآدمی اور لے لیں . آٹ نے فرمایا کتنا کھا ناہے ؟ یں نے یدی صورت مال عرص کردی ایسے فرایا یہ قربہت ہے . جیراتی نے زورسے ا علان خرما بإكرام خندق والو! آجا وُجابر ف كهانا تياركيا ه . آب مها جزين اور انصاركوسائد كرروان موكة. آب آكة آكة تشريف لارب ينقرا ورحوزات صحابہ ایس کے بیٹھے میں رہے ہتے۔ میں مبلدی سے اپنی بیوی کے پاس مینجا اور اوری کیفیت بیان کردی در محمع کیتر آر داسی اس بروه نا را من بهونی اور کها که و بی بهوانا! جس كالجح اندلينه تها. مي في كها تحاكه مجهد موامت كرنا! بيركيف كل اجهاتم في رواليم صلی الله علیه وسلم کوسپ بات بتادی تقی ؟ یس نے کہا کہ بال میں نے سب کھے بتا دیا تھا!" أي تشريب لائة توجو كوندها بواآثا هااكس مي اينالعاب مبارك وال يا اور برکت کی دُعا ضرمانی ۔ بھر انڈی کی طرف توجہ شرمانی اوراس میں بھی نُعاب مبارک وال ديا وربركت ك وعافراني عيرفرايا كراكب روق بكاف والى اورملا لواور الذي كوي بصن مت أنارو يعنوداكم في صحابة سيدراكم كري أما ويح بي ي مت بييهو- جنا يخرصحابه كام م بيه المراح أورروني بيني رسي جواآب كي خدمت مي بيش ہم تی رہی . آپ روٹی توٹر توٹر کراس پر گوشت کی بوٹیاں رکھ کرا ورشور با مجرمجر کرما خرمی كودينة دسيم بهال تك كرسب في يث عبركر كماليا بحضرت حابر دخى الشرعة بيان كرت بين كه كلاف والع مزار آدمى عقريس الشرك تسم كهاكركها بول كرانبول نے له البدايه والنهايه حلوم عشاقيس بحواله ولائل النبوة للبيه بقى يقيى امنا فرسير كريس كروه كين گی کویس مجیرتو انشراو اس کار پول مبی جانیں ۔

خوب کھایا درمیر موکر دابس پیلے گئے اور ہماری انڈی کا یہ صال تقاکر مبیری ٹی اُسی طرح اُل رہی تھتی اور ہمارا آٹا جیسا تھا دیسا ہی را ارگریا اس میں سے کچھ بھی نوج نہیں ہوا) آب نے میری بوی سے فرمایا کہ رہم ہا ہوا کھانا خود کھا تو اور (بڑدسیوں کو بھی) ہدید دوکریک اُک بھوک کی مصیبت میں جتلا ہیں <sup>ا</sup>بھ

ای طرح کا ایک واقع حافظ این کفتر نے بواله محد بن اسخی یوں بیان کیا سہے کہ صفرت نفان بن بشیر رضی الشرعنہ کی بہن نے بیان کیا کھیری والدہ نے جھے لہ بھر والدا ور اپنے مایوں عبلیڈ بن روا ہو کے پاس لے جاؤ تاکہ دہ ہے کہ وقت ان کو کھا والدا ور اپنے مایوں عبلیڈ بن روا ہو کے پاس لے جاؤ تاکہ دہ ہے کہ وقت ان کو کھا میں رید دونوں صفرات بھی خذق کھو دنے ہیں شغول تھے ) ہیں یہ کچوری نے کرروانہ بوئی ایسان میں دیول الشرصلی الشرعلی الشرعلی میں گئی کہ اسی اشاریس دیول الشرصلی الشرعلی الشرعلی میں گئی ایسان کہ بیا کہ ایسان کی جائے کہا کہ وہ کو ریسان کو دے وہ کھی ہیں تاکہ اپنے والدا ور اپنے مایوں کو دے دوں اسخور سے فرایا کہ ان کو بہاں لاقر میں نے دہ کھی دیں آئی کی جھیلیوں ہی ڈوال وہ ایسان کہ میں کہا کہ اور ایک کھی سے فرایا کہا اور کی بیا اس برجیلا دیں اور ایک کھی سے فرایا کہا وہ بی میں ہو کھر آتا ہا وہ میں کا کھا نا کھا تو دہ سے مہاں تک کہ سب مشنول سے خدق والوں کو کہا دو ان میں سے کھاتے دہ سے مہاں تک کہ سب مشنول سے حاصر ہو گئے بڑے وہ اور ای میں ہو گئے ہے۔ ماموں ہو گئے بڑے میں دولوں کو کہا دولاں کھی رون ہی سے کھاتے دہ سے مہاں تک کہ سب مشنول سے ماصر ہو گئے بڑے وہ اس بروسے کا کھا نا کھا تو دہ سے مہاں تک کہ سب مشنول سے ماصر ہو گئے بڑے وہ اس بروسے کا کھا نا کھاتے دہ سے مہاں تک کہ سب ماری والیس ہو گئے بڑے وہ اس بروسے کا کھا نا کھاتے دہ سے مہاں تک کہ سب ماری میں ہو گئے ہے۔



له صحح بخارى علدا مشههه ۵۸۹٬۵۸۵ ـ

كه قال ابن كثير ف البداية والنهاية جم صلا خكذ ارواه ابن اسحاق وفيه انقطاع.



# المُوْرُونِ الْمُوْرِينَ الْمُوْرِينَ الْمُوْرِينَ الْمُورِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينِ اللّهِ اللّهِ اللّهِينِ اللّهِ الْمُؤْرِينِ اللّهِ الْمُؤْرِينِ اللّهِ الْمُؤْرِينِ اللّهِ الْمُؤْرِينِ اللّهِ الْمُؤْرِينِ اللّهِ الْمُؤْرِي اللّهِينِ اللّهِ الْمُؤْرِي اللّهِ الْمُؤْرِي اللّهِ الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي اللّهِ الْمُؤْرِي اللّهِ الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي اللّهِ الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمِؤْرِي اللّهِ الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُولِ الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُولِ الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُو

رسُول التُدصلي التُدعليه وللم كو قريتُ مُكَهِ نَهِ بهت زياده عليفيس دي يتيس حتى كم آت كوادرآت كے صحاب كو بجريت كرنے برقحبور كرديا تقا. ذى قعدہ كنت بيں رسول النصاب عليه والم عمره كرنے كے اسے بيجھے نميلەب عبدانتريشي حتى الشيعنه كوامبر بناكرر واز ہوگئے مدیند منورہ کے رہنے والے اور آس پاکس کے دیہات کے باشندوں کو بجی مفریس ساتھ عِلْنَهُ مُسْلِعُ مُراياً . آب نے عمرو کا احرام با ندھ لیاا در حضرات محالیز نے عبی ، تاکہ وگ یہ مجالي كرآك كالقصد جنك كرناني بصرف بيت التدكى زيارت كرنامقصودي آب این ساخد مری کے جانور مجی لے گئے سے رجو جے وعمرو میں حرم کہ میں ذکے کئے جاتے ایں) جب آی مقام عسفان میں پہنچے توبشر بن سفیان کعی سے الاقات ہوئی اس نے عوض کیاکہ یار سول اللہ قریش کر کو آپ کی روائی کابتہ مل گیا ہے وہ مقام دی طویٰ میں جمع بوسكة بين اورسين كها كهاكرية بدكررسيد بين كرات كوكرين وافل زجون وي كراور خالدين دايد (جواس وقت كمسلان نبين بوك عربي ايين موارون كور كرا عليم دایک مقام کانام ہے ، میں بینے یکے میں آپ نے یشن کراستہ بدل دیااور داہنے فاتھ کی طرف رواز بھیگئے یہ ہاتا عدہ راستہ نہیں تضانگیا ٹیاں تھیں دشوارگز ارمقامات سے گزرنا بڑا بہال تک کرزم زین میں پہنچ گئے اور مقام مدیبیہ کے راست تربیہ المسك مديد كراور مده ك درميان سيحسس ك مدودو إل حتم بوجاتى بي ر عسفان سے مکر معظم جائے ہوستے حدیبیہ واقع نہیں ہوتا نیکن ہو نکرقریش کے أرسا المان عاسك السائر المان عاس المان المان المان على المان على المان عاس المان عاس المان على ا جب قریش کے سواروں کو پتنرمیلاکر آیسنے راست بدل دیاہے تو والسر فرکتی كياس مكم معظم يطيك ادهر رسول الترصلي الشيطير ولم اين اصحاب كم ساته

مقام مدیدیدی بہنے گئے وہاں بہنچ توآب کی اونٹی بیٹھگی بھا بڑنے کہایہ واسے اس دات بالد مدیدی بہنے گئے وہا یا بہٹ کرنا اسس کی عادت بہیں ہے اسے اس دات بال دات بال دات بال دات بال دات بال دات بال سے اسے اس دال کو کہ معظم میں داخل ہونے سے دوک ویا بھا ۔ کیو کھ قرارش کر سے آٹسے آٹا جانے اور مکہ معظم میں داخل میں کا وث ڈالنے کا گمان تھا اس سے آٹ نے فرایا کہ اگر آج قریش نے جے سے کسی ایسی بات کا سوال کیا ہو صلے رحمی کی بینا د ہر ہوتو میں اس میں ان کی موافقت کروں گا ، اور معض دوایات میں یوں بھی جہ کہا گر مجے کسی ایسی بات کا مطالب ہو کہا گا مطالب ہو جہ بہتیں اللہ تعلی بات کی دعوت دیں سے جس میں ان چیزوں کی حرمت کا مطالب ہو جہ بہتیں اللہ تعلی النے منظم قرار دیا ہے تو ان کی بات مان اوں گا .

عدات من المراب الماري المراب 
عروہ بن سعود تقعی نے واپس ہو کر قریش مکہ سے کہاکدد کھومی کئی بارکسری قیم ادرنجاشی کے پاس گیا ہوں (بہ تینوں بادشاہ ہے) ہیں نے کسی بادشاہ کے ایسے فرالبراد ہیں دیکھ جیسے محدر دول الشرصلی الشرعلیہ ولم کے سابھی ہیں اگر تم نے جنگ کی قریہ لاگ کھی بھی انہیں تنہا نہیں چوڑیں گے اب دیکھ لونمہاری کیا لئے ہے واس کے بعد دسمل الشرصلی الشرعلی ولم نے صفرت عمرین خطاب سے فرمایا کہ تم مکر معظم جا و واں قریش کو بتادوکہ ہم جنگ کے نے نہیں آئے بھٹرت عمرین خطاب مونی الشراف لے عندے معذرت پیش کردی کہ قریش کو معلوم سے کہ میں ان کا کشا بڑا دکتوں اور میرسے قبید بنی مدی میں

سے وہاں ایسے افراد نہیں ہیں جومیری حفاطت کرسکیں یں آپ کو رائے دیتا ہوں کہ آپ عمان بن عفان کو بیج دیں . قریش کے نزدیک وہ مجھ سے زیادہ معرز ہیں . بینا پخر آپ خے حضرت حتمان بن عفّان رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کوابوسفیان ا در دیگراشراب قریش کے پاس بطور منامدہ جیج دیا تاکہ وہ قریش کو بنادیں کہ آپ جنگ کے امادے سے تشریف الائے بلكمصرف بيبت التُذكى ذيارت كے سلتے تشريعت لائے ہميں ۔ جب حضرت عثمان چي النُّر تعليظ وزني قربيشس كمركم ببغام ببنياديا توانبوں سنے جاب دياكر يم يہ بات ماستف كو تيار نبي كم محدرسول الله صلى الله تعلي عليه والم كو مكتب واخل موف كي اجازت وي ا البترتم جابوتوطوات كرسكته بوانبون نيجاب دياكرين تنباطوات نهين كرسكاروالية صلى الشرعليم ولم طوات كريب كرو مي جي كرون كا جصزت عثمان كو قريش كمرسفروك الاورادهررمول الشرصلي الشرعليه ولم كوينجبر ببنغ كئي كرحضرت عتمات كوتسل كرماكيا بم بیعیت بینوان کاواقع اجب پرخبر پینی توآپ نے فرمایاک اب ہم توبیاں بیعیت بینوان کاواقعہ سے نہیں شیں گے جب بک قریش سے جنگ ذکر لی میاسے بیونکہ بنظا ہر دیجگ دوسنے کی فصا بن حمی ہتی اس سے رسول الشرصلی المشہ علیہ و لم فیصنات صحابہ سے بیعت لینی مشردع کی اور ایک شخص کے علاوہ آپ کے تمام امحاب فياس بان بربيت كرلى كم مم كرجنك مي ساعة دير محدادر أو فرار اختیار دکری کے جھزت عثمان رضی الندیو یو تکرمکہ معظر کے ہوئے بینے اس لئے انخضرت صلى الشمليه والم في صنبت عثمان رضى الشرعز كى طرف سينود بى بيعت كرنى اسيف اكب الخر کودوسرے انتھے ملایا اور فرمایا کر بیعت عثمان کی طرف ہے۔ ( ہے بیعت ایک ورخت كيني جول عى جمقام صريبين فقااوداكس كياري أيت كريم لَقَدُ رَضِي الله عَنِ الْمُؤْمِنِينِ إِذْ يُبَايِعُوْمِكَ غَنْتَ السَّجَرَةِ الله ولُ اس لنة اس بيعت كانام بسيع ت المرضوان معروف، موكّيا اوربيعت كيرف والول كوامحاب التجروكاملف لكارشجروعرني ورخت كركت أي). اس کے بعد علوم ہواکر صربت عثمان حی الدوند کی شہادت کی خبر فلط ۔۔

نیکن اسس خبر کی وجہ سے جو حصارت صحابہ رضی النّدع نہم نے بیعت کی اس کا آواب بھی مل گیا اور النّدتعالیٰ کی رضا مذی کا تمغہ بھی نصیب بوگیا جس کا قرآن ہیں اعلان ہوگیا جرمتی دنیا تک برابر بڑھا ما تارہے گا۔

اس کے بعد قریش نے ہیں بن عمر و گفتگو کرنے کے سلے جیمااور ہوں کہا کھستد ملالے سلام کے پاس جا قاوران سے کے گفتگو کر ولکی صلے بی کسس سال عمرہ کرسنے کی بات رز آئے اگر جم اس سال انہیں عمرہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو عرب جم ہماری بدنای ہوگی اور اہل عرب ہوں کہیں گے کہ دیجہ و محقہ درسول الشرسلی الشرعلیہ و لم مااین قوت اور فورسے مکہ بین واخل ہوگئے ، مہیل بن عمرہ سے فدرست عالی میں حاصر ہوکہ لم گفتگو کی جمرا ہس میں معلم کی مشرطیں سطے ہوگئی لئے جو انشارال ترعنقریب ذکری جا ہیں گ

صل و بربه کانت اورمندرج بشراكط صياح ١٠٠٠ من المعرف الم

كم ميح بخارى رباب الشروط في الجباد) منه جا دراج معالم النزيل طب جمها مسان )

(O)

فاس كوعي منظور فراليا . كعاد كره النووى)

البايد والنهاية مركاج مهين ملع نامركاستن بونقل كيلهد وهذيل من درج مهد المداملطال على وضع المحرب عن الناس عشر سنين بأس فيهن المناس على وضع المحرب عن الناس عشر سنين بأس فيهن المناس ويكن بعض وعلى انه من أق الحمد أس قريش بغيراذ وليه رده عليهم ، ومن جاء قريناً ممن مع محد لمريرد وه عليه وان بينناعيبة مكفوفة بو انه لا اسلال و لا اغلال وانه من احب ان يدخل في عقد فحد مد وعهد هذل فيه ومن احب ان يدخل في عقد قرين وعهد هدو لنه فيه ومن احب ان يدخل في عقد قرين وعهد هدو لنه فيه وانك شرجع عامك هد افلات خام عليامكة وانه اذاكان عام قابل خرجناعك فدخلتها باصحابك فاقمت مهات لا تأمعك سلاح الراكب السيوف في القرب لا تدخلها بعد برها.

ترجیمر 3 یہ وہ ملح نامہ ہے جس کی مستدین عبد انشرنے ہیل بن عمروسے کی ، ان باتوں پر صلح کی گئی .

- ا. دسلس سال مک آبس میں جنگ بنہیں کریں گئے ان دس سالوں میں لوگ اس وا مان مسلس سالوں میں لوگ اس وا مان مسالہ مسلم میں گئے ۔ مسلم داریک دوسرے دیرجم کو کسنے اسے ڈیکے د جیں گئے .
- ۲ قریش یں سے ج شخص اپنے ولی کا مازت کے بعیر محد علالتلام کے باس آجائے گا اسے والیس کرنا بوگا .
- ۳. اورمحستدعلیالسلام کے ساتھوں ہی سے بوشخص قریش کے پاس آ مبائے گا وہ اسے دارمحسن بنہیں کریں گے۔
- م. اور ایک یہ بات ہے کہ ہمارے درمیان گھڑی بندرہ کی ربعتی آبس بی جنگ در اور ایک یہ بات کے گھڑی کی طرح با ندھ کر ڈال دیں گے اور معن صرا

نے گھڑی بندر کھنے کا یوئی بتایا ہے کہ جو کھے ہم نے سے کہ سے یہ سے دل گھڑوں کی طرح ہیں جن میں راز کی چیزیں رکھی جاتی ہیں ابندا ہماری کی تھڑی داور کوئی فراتی دھو کہ یا خیانت کا کام زکرے گا۔

- ۵. ناکون ظاہری طور پرچ ری کرے گااور ناخیا نت کے طور کرسی کو تنکیف دے گا (ظاہر ادر یاطن کے اعتبار سے ہر شرط کی یا بندی کی جائے گی۔)
- 4- اور جِعْم محد على السلام كساخ كون معابده اورمعا قده كرنا چلىد وه كرسكتاب.
  - > يد اورجوجاعت قريشسك كونى معابده ومعاقده كرنا چلب اساس كاافتياسي .
    - ٨ . أب اس سال والس بوعا مي كرمعظم مي داخل زبون .
- ٩. اوراً منده سال البيض حابيً كسائة عمره مكسلة آيس اس وقت كرّ معتلمين وألى الروس وقت كرّ معتلمين وألى المول اورصرف يمن ون ربس .
- ا اس دقت جب بمروک این آب که ساخه منتصر سے بہتیار بول جن بی اس کا کا اطارت بورے داخل بول جن بی افر ساخة کے رحیا اس کا کا اطارت بورے داخل بوکس کے ۔

  جب یہ شطیر انھی گئیں آوست رطانہ اس کے مطاباتی بنوخزا حسف اعلان کردیا کہ ہم محد رکول اللہ صلی اللہ علیہ و لم کے جہدی ہیں اور بنو کر سف اعلان کردیا کر ہم قریش کے جہدی ہیں ہیں رجیر یہی معاہدہ نوخ کہ کا سبب بن گیا کیو کہ قریش کر سف بنو کمرک دوکر دی جب بنوخزا عیصان کی جنگ جیرتی امعاہدہ کی جو شرطی اور برزی ان میں سے عصن صحیح بخاری ہیں اور

بعض ميم ملم من مذكور بي اور معض من الى داؤد مي هي مروى بي . مصرت مركز من من كالمردد واورسوال وجواب المصرت مردى الله وتعالى الله من شطول محترت مركز كالمردد واورسوال وجواب الما قبول كرنا نا گوار بوا وه ريول الله صلى الله

مليد ولم كى خدمت بى استادر عرض كيا يا سول الله كيام تى برنبىي مي اوركيا قريش مكه باطل برنبي بى اتب نے فرما يا إل جم تى بر بي اور ده باطل بر بي إ بجرسوال كيا، كيا بمار مقتولين جنّت ميں نبي بي اوركياان كيفتولين دوزخ بي نبي بي ا آب سفور مايا

الصميح بخارى بابالشروط في الجهاد حسّاج واحتيم معالم التنزيل طوا مستاع جهر.

صلی روسس اور فریح بدایا استان کرون می محران استان کارد کارات تضرب سرور وسالم مورد کرد این استان کرد اور سرمنڈ والو یہ بات سن کرکون می محران ہواکیو کر حضرات اس امیدی سے کہ تابید کون ایسی صورت بیدا ہو وہ استان کرکون می محران ہواکیو کر حضرات اس امیدی سے کہ تابید می کون ایسی صورت بیدا ہو وہ استان کر دقت سے بنیا اترام کھون از برات ورعم و کرنے کا موقع ملی میں جائے اور ان سے بوری صورت مال بیان محضرت الم سلم رضی الشرع نہا کے باسس تشریف سے کے اور ان سے بوری صورت مال بیان کی درک میں بدایا کے ذبے کرنے کا اور مرس و نڈسنے کا حکم دے تیکا ہوں لیکن صحابراس برطل نہیں کردہ میں احضرت الم سلم رضی الشرع نہائے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ جا ہے ہیں کہ یہ کردہ میں احضرت الم سلم رضی الشرع نہائے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ جا ہے ہیں کہ یہ

الصحيح سلم مشاع العصيح بخارى منت

لوگ ذیح ادر طبق والاکام کرگزدی تو آب با برتشریین سے جاکمی سے بات سکتے بغیرا بینے اونٹوں کو ذیح فرمادیں اور بال مونڈ نے والے کو بلاکراپنے مسرکے بال منڈ وادیں ، آپ باہر مشریین لاسے اور الیسا ہی کیا جب آپ کو صفرات می ابسنے و کیھا کہ آپ بدایا ذیح فرمائیے ایس اور الیا ہے توسیب ای کھڑے ہوئے اور ایک ویت میں اور ایک و زیح کر ویا اور ایک ویت کا مرمونڈ نے کر ویا اور ایک ویت کا مرمونڈ سنے کہا کا کو ذیح کر ویا اور ایک ویت کا مرمونڈ سنے گئے کی

مضرت الاصيراوران كرسا تقيوكا واقعه إده جورول الله صلى الله عليه ولم نه عضرت الوجيد المران كريل الله عليه والم

بمارے پاس آسند کا اور اسے شرط کے مطابق واپس کردیں کے توانشر تعالیہ اسے مسابق اس کا ملی یہ کا کرصرت الوہم یہ الم اسے مطابق اس کا ملی یہ کا کرصرت الوہم یہ الم اللہ مسابق ہو کہ کر کا اس کے مطابق اس کا حل یہ کا کرواپس کردیا۔ واپسی مسلمان ہو کہ کر گئے ہو الموں نے ان کو واپس کردیا۔ واپسی میں ہیں ہیں ہیں جب ذوا کھلید ہیں تو تو تو الم اللہ تا الم اللہ ہیں ہیں اللہ تا اللہ ہیں کہ دیا اور دوم الحباک کہ دیند مورہ میں اگر رسول اللہ صلی اللہ تا کا مدید میں اگر رسول اللہ صلی اللہ تا کہ مات میں صاضر ہو اللہ تا ایک مدرمت میں صاضر ہو اللہ تا ایک مدرمت میں صاضر ہو بات بیش آئی سبے اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیہ اللہ تا اللہ ہوں ۔ نے ہیے سے معنوت الوہم یہ ما صرفر مول اللہ تا اور میں ہی تعلی ہو کہ کر دورات کو تو اللہ ہوں ۔ نے ہیے سے صافر ہو اللہ تا اور میں ہی تعلی ہو کہ اللہ تا ہوں کہ تو دورات کو دورات کا دورات کو اللہ کا کا دورات کو دورا

المحصلم مساج المصيح بخارى منشا

ابوبھیٹر کے پاس بہنے جاتا ہمبال تک کرد اس کے مندر کے کنارے ایک جا عت اکھی ہوگی قراشی کا جو بھی قا فلہ شام کی طرف جاتا تھا یہ لوگ اے مروک پینے اور قا فلہ کے آ دمیوں کو قبل کرنے کا دران سے اموال جھین میں ہے تھے جب یہ صورت مال سامنے آئی قرقر لیش کرتے دسول الشرصال علیہ ولم کے پاس بسینام بھیجا کہ آپ ان لوگوں کو بلالیں اور اب ہم اس شرط کو دالیں لینے علیہ ولم کے پاس بسینام بھیجا کہ آپ ان لوگوں کو بلالیں اور اب ہم اس شرط کو دالیں لینے میں کہ ہماراکونی شخص آپ سے باس میں کہ ہماراکونی شخص آپ سے باس جائے گا تو اسے والیس کرنا ہموگا اس بر رسول اللہ سے آپ سے باس جائے گا اسے والیس کہ نام داری آپ بر نام درگی اس بر رسول اللہ میں ایک میں استان لوگوں کو بدینام بھیج دیا کہ داری آپ بر نام درگی اس بر رسول اللہ میں اللہ علیہ وسلم سے اس کو بدینام بھیج دیا کہ دائیس آ جا ہیں گ

رسول الشرطی الله تقالی عیرونم نے الربھیر کے نام خطا کھے دیاکہ دیر منورہ آ جا کی جب خوامی نام بینج تو وہ سیا تی موت میں بھتے ان کی موت اس حالت میں ہوئی کہ رسول اللہ معلی اللہ تقالی علیہ وہم کا محتوب گرامی ان کے باتھ میں تھا صفرت الرجندل نے انہیں دفن میں اللہ تعالی علیہ وہم کا محتوب گرامی ان کے باتھ میں تھا صفرت الرجندل نے انہیں دفن کردیا اور وہاں ایک میں جا دی کھرا ہے ساتھیوں کے ہم او مدینہ منورہ میں صاصر ہو گئے اور وہی وہم تام کی طرف ہے اللہ تعالی وہم کے ذائد میں شام کی طرف ہے اللہ اور وہی جہادمیں شہد ہو گئے کی اللہ تعالی صفرت کی دیا تھیں جہادمیں شہد ہو گئے کی اللہ تعالی صفرت کے اور وہی جہادمیں شہد ہو گئے کی اللہ تعالی صفرت کے اور وہی جہادمیں شہد ہو گئے کی اللہ تعالی صفرت کے اور وہی جہادمیں شہد ہو گئے کی اللہ تعالی صفرت کے اور وہی جہادمیں شہد ہو گئے کی معامل کے اور وہیں جہادمیں شہد ہو گئے کی موسلے کے اور وہیں جہادمیں شہد ہو گئے کی موسلے کے اور وہیں جہادمیں شہد ہو گئے کی موسلے کے اور وہیں جہادمیں شہد ہو گئے کی موسلے کے اور وہیں جہادمیں شہد ہو گئے کے اور وہیں دور اللہ کی اللہ کی موسلے کے اور وہیں جہادمیں شہد ہو گئے کے اور وہیں جہادمیں شہد ہو گئے کی موسلے کی موسلے کے اور وہیں جہادمیں شہد ہو گئے کی اس موسلے کی موسلے کی موسلے کے اور وہیں جہادمیں شہد ہو گئے کی جبالے کی موسلے کی موسلے کھی کھی کے اور وہیں جہادمی شہد ہو گئے کی موسلے کی موسلے کے اور وہیں جہادمی شہد ہو گئے کھی کے اور وہیں جہادمیں شہد ہو گئے کی دور اس کی موسلے کی کھی کے اور وہیں جہادمی شہد ہو گئے کی کھی کے اور وہیں جہادمیں شہد ہو گئے کہ کے اور وہیں جہادمی شہد ہو گئی کیا کی کھی کے اور وہیں جہادمیں شہد ہو گئے کے کہ کی کھی کے اور وہیں جہادمیں شہد ہو گئے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کھی کی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کھی کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کے کہ ک

ملح صدیبیه کی نرکورہ تفعیل کے بعداب آیاتِ بالاکا ترجمہ دوبارہ پڑھ لیجے ان میں فتح مبین کی نوشخبری ہےا در رسول الشرصل الشرعلیہ و کم کی اگلی بھیلی تمام نفزشوں کی مدانی کا اور کمیل نعمت کا اور مسل کی متنقیم پر حیلانے کا اور نصرِعزیز کا اعلان ہے ۔

له محري بخاري منه" ، مله عا له منح الباري مله ع

**ے ما عدروانہ ہوگئ دجن کی تعداد جو دو مویاس سے کچھ زیادہ محتی ) اس موقع پر دہبات میں** وسن والول مي سے بہت سے لوگ بيتھے دوگئے اور آپ كے سا تقسفريس ذكئے۔ الجي رسول الشصلى الشرتعال عليه ولم مدينة منوره والسنهي يهني يحت كرالشرتعا لانفاان الوكول ك بارس مين يبني سي أي كونجرد مدوى اور فراياك مَنْ فُول لَكُ الْمُعْطَفُونَ مِنَ الْأَعْوَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَاوَاهُ لَوْمَا كُدِيها يُول مِن سِيرِوك بيجِير كمه وسين سكة رجن كاستركت الشر تعالية كومنظور ديمي ) وه شركت مذكريف كا عذر بيان كرية موية

یوں کہیں گے کہ ہمارے مالوں اور ہمارے اہل دعیال نے ہمیں شغول رکھا ہم ان کی ضرور ما ين سنك رب (يقي هرول مي جوارف كسائة بي كوني فرقا) ليذات بمارت الدس ورخواست كرديجي كروه بارى مغفرت فرا دے بجب أنخصرت مرورعالم ميسيندمنوره وابس تشریعیت سے آئے تو یہ لوگ ما صرف دست ہو گئے اور انہوں نے سا غزز جانے کا وہی عذر بان كردياكم ميس بال بحول منتعلق كام كاج كمشغوليتون في كاسا عرا على الما عن ما ويا. اب آب ہمارے سے استغفار کردیں النّہ علی شاندسفان کی تکذیب کرتے ہوسے فرا یا كروه اين زبانوں سے وہ بات كه رسے ہيں جوان كے دلوں ميں نہيں ہے ليني ان كايہ كبناكه بمادأ تشركيب بوسف كاارا وه أو تخيالتين گھر بارك مشغوليست كى وحرسسے ندميا ستكے اور یر کبنا کہ آیب ہمار سے استغفار کردیں یہ ان ک زبانی باتیں ہیں جوان کے تسلبی جذبات اور اعتقادات مے خلاف ہیں بزان کامشریب ہونے کا ارادہ تھا اور نہ استغفار کی ان کے نزد کیے کوئی حیثیت ہے ۔ یہ اللہ تعالیے پرایمان ہی نہیں لائے پھر گناواور ثواب اور استغفار کی باتون کا کیاموقع ہے ؟

بهران لوگوں كوتنبيه فرمائى جوهبوئى عذرخوابى اور سيله بازى كري كراگرالله تعالى تههي كولى صنرر بإنفع بهبنجانا جاسب تو وه كون بيع جوالله كي طرف سے آنے والے كسى فیصلے بارے میں کھے بھی افتیار رکھنا ہو ، جب الشرے رسول سلی الشرعلیہ ولم کے ساتقه <u>جلنے کے اپنے</u> حکم ہو گیا تو ساتھ ما نا صنر دری تھا آیٹ کے ساتھ نہ حالے کھوڑ ين اگر الله تعاسال كر طرف سے صرر بہنے جائے تو اسس كوكوني بھى دفع بنبي كرسكا .

الاده يمى تما توتم في است يركم كرروك دياك كهان مادسيد مو ذرا انتظار كرود كليوان

الايادتام !

R

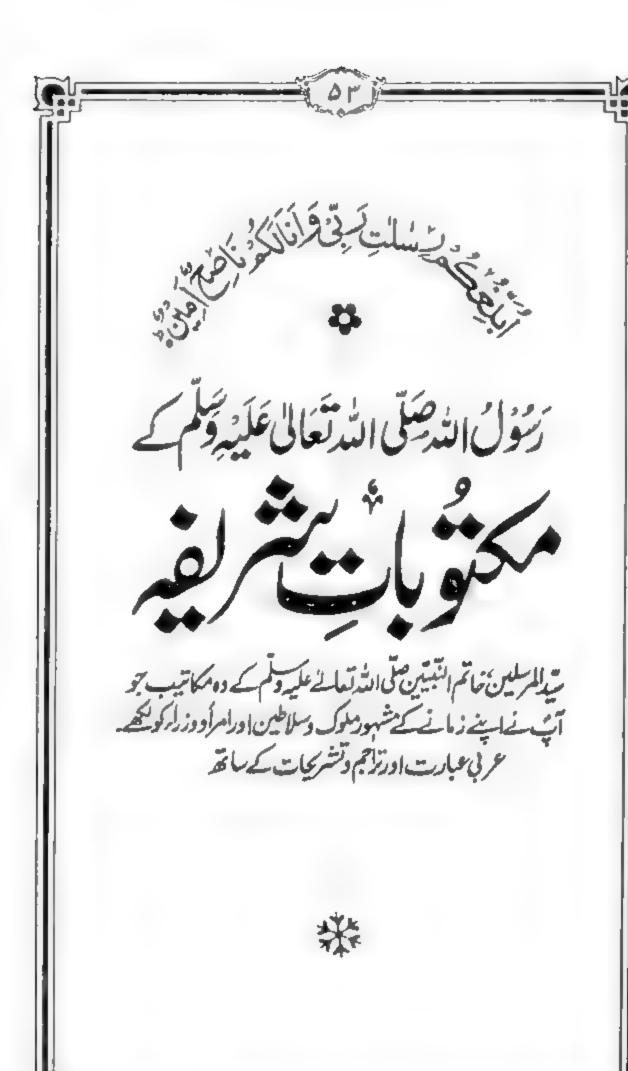

## بِعَلِلْإِللَّةُ الْمُخْلِلِةَ خُيمُ كُ

مَا تَم الْبُدِينَ سُيِّدالا نبيار والمركبين على الشُّرعلية ولم في دعوت اسلام كم في بو ذرائع انعتياد فرمائ يحقان مي گال قدرم كاتيب ارسال فرمان كا طرلقه يمي تحا. يروالانك آب ملى التُدعليد ولم في ادشا بهون اور مختلف ملاقول كم أمراء ك نام ارسال فروا مضطف بنجاستى شاه حبشه اور مرقل شاه روم اوركسرى شاه فارس ا در مقونس شاومصراس زمار مین زیاده معرو ف مصحح جنهی ابل عرب جانبے اور بهجا فتستق رسول الشمطى الشرعليه ولم في مكاتيب ارسال فرالف كسلة ابين معابة مي مصمعدد افراد كانتخاب فرمايا وران كه ذرايد كرامي نامد ارسال فرائد. حافظ ابن القيم سنے زاد المعاد ميں تکھا ہے كرجب رسول الشصلي الشعلبہ وسلم صريبيك تشريف لاسفاتو بادشابول كوخطوط الحصاور جدا فرادكو ايك بي دن مي مختلف باد نشا موں کی طرف روانہ فرما دیا ۔ یہ واقعہ محم سکتھ کا ہے جب آپ والانا ارسال فرملف ملك رجن مين شاه روم كم نام هي ايم محوب عا) توعوض كياكياكم وه لوگ كونى خطاس وقت كم نهيى برسصة جب تك مهراكى بون نه بهو- جنانجواي نے جاندی کی ایک انگوہٹی بنوالی اور اسس کے نگیبندیں اپنااسم گرامی مُحَسَّدُنُّ دُسُولُ الله كنده كرواليا. ايك سطرين مُحَديثُ ذاورايك سطرين لفظ رُسُولُ اورايك سطريس لفظ ألله عا. أي في مرتيار نرماكران مكاتيب كفتم بروه بمرككا دی جو بادشا ہوں کے نام مکھے ستے .

آیت نے صحابہ میں سے صفرت عمر دبن امیضمری کو نجائی شاہِ صبشہ کی طرف ادر صفرت دیجہ بن خلیفہ کلئی کو مہر قبل شاہِ روم کی طرف ادر صفرت عبد السّر بن صفرافہ اللہ میں معارف ادر صفرت عبد السّری خلفہ کا محرف ادر صفرت عبد السّری طرف ادر صفرت ماطب بن ابی بلتہ کو مقوقس شاہِ مصری طرف اور حضرت شاہ بن ابی بلتہ کو مقوقس شاہِ بلقاء (بعنی علاقہ نیا)) اور حضرت شجاع بن و مهب الاسری کی صارت بن شمرالعانی شاہِ بلقاء (بعنی علاقہ نیا))

ک طرف اور صنوت سلیط بن غمروکو موده بن علی ک طرف بیجا . آخر الذکریمامر کاصاحب اقتدار تھا۔ بعض اصحاب سیرنے کھا ہے کہ صفرت سلیط بن غمروکو موده بن علی اور ثمامة ابن اٹال دونوں کی طرف رواز فرمایا تھا۔ بید دونوں قبیلہ بنی صنیف کے سردار اور صاب اقتدار شقے ۔ نیز بحضرت عمروبن عاص کو کوشہ میں جیفرا درعقبہ کی طرف مبحوث فرمایا ہو عمان میں صاحب اقتدار شقے بحضرت علاو بن الحضوی کو منذر بن ساوی ملک البحرین کی طرف ۔ بیصنرات گرامی تامے لے کرگئے۔ نهایت نوسش مندی کے ساتھ واسطہ یا ملاوا سطما ہے ابنی توسش مندی کے ساتھ واسطہ یا ملاوا سطما ہے ابنی توسش مندی کے ساتھ واسطہ یا ملاوا سطما ہے ابنی توسش مندی کے ساتھ واسطہ یا مطابی نہیں بہنچایا بلکہ بڑی تو سالیہ کو آپ کا دالا نامر بہنچا دیا ، ادر بعض صنوات نے صوف منا ہی دون اور بنایا کہ یہ دنیا قانی ہے ۔ ہمیشہ رسمے والی نہیں ، بین نوگوں کے نام گرامی تا در بیار سال مول کر لیا اور معض نے ملی الاعلان تکذیب فراسے تھے ان جی سے دونیا کی ادر بھراسس کا نیتجہ بھیگت لیا اور معض نے کہا کہ ہم کی اور والا نامہ کی جو ادبی کی ادر والا نامہ کی جو ادبی کی ادر والا نامہ کی جو ادبی کی ادر بھراسس کا نیتجہ بھیگت لیا اور معض نے کہا کہ ہم کی اور والا نامہ کی جو ادبی کی ادر والا نامہ کی جو ادبی کی ادر والا نامہ کی جو ادبی کی ادر والا نامہ کی جو ادبیا کی دور کی گور کی گی کی اور والا نامہ کی جو ادبی کی اور کی کی دور کی کی کی کی دور والوں کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور ک

بهرحال رمول الشرطى الشرطية ولم في طلاغ مبين مين كول كوتا بهى بنبي فرمانى اورامت كوية بها بنبي فرمانى اورامت كوية بتاديك مبيع حبال المرامت وي مانى المرامة والمحتم وزبان سيدى كى طرف دعوت دى مانى سيداسى طرح قلم اور كافذ اورخطوط كه ذريع دعوت كاكام موقع برموقع كرسقة رمنا ماسية.

آن کل و دعوت تربیع کابهت برامیدان سے ساں سے مام می بررہام میں شرقا عزباہ برامیان کوشش دعوت اسلام کے سلے ترب کریسے کی صرورت اسلام کی دعوت دی جائے اور تی واضح کیا جائے تو اسٹا دائٹ تعلیا سالام قبول کریں گے۔ فاص کر نصاری کو اجتماعی اورانفرادی طور انشا دائٹ تعلیا سلام قبول کریں گے۔ فاص کر نصاری کو اجتماعی اورانفرادی طور پر دعوت دیں جائے افراد کو بھی دعوت دی جائے اور جاعتوں کو بھی ۔ یہ وگ پر ان مکیر بیٹ رسم ہیں۔ مال باب کے بارسے میں یوں جائے امیم کے دو عیدائی میں وار بادریوں نے اپنی دنیا جائے اسٹی دھوکروں میں قونود بھی عیدائی ہیں اور بادریوں نے اپنی دنیا جائے اسٹی دھوکروں

رکانے۔ نصاریٰ کی جونی پودکل رہی ہے تھے قت میں وہ کی دین پر نہیں ہیں میکی رواج کی وجہ سے رہی نہیں ہے کہ ہم مواج کی وجہ سے رہی نہیں ہے کہ ہم نصاریٰ نہیں ہیں مسلمان دین تی بعنی اسلام بیش کریں قرآن کا اعجاز بتائیں جنور اقدار جانسی مسلمان دین تی بعنی اسلام بیش کریں قرآن کا اعجاز بتائیں جنور اقدار کی مسلمان دین تی جائے کہ اور آپ کے افلاق عالمیہ اور آواب سامیہ اور آپ کی ہیش کر دو جامع شریعت بیش کریں اور جنت و دو زخ کی تفصیلات مائیں اور ہوت کی ہیش کریں اور جنت و دو زخ کی تفصیلات بنائیں اور یہی بھائیں کہ اللہ تعالے کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی دین معتبر انہیں ہے اور یہی بھائیں کر سب اللہ تعالے کے بندے ہیں۔ آخرت میں بہرخص ابنی ہے کہ کا جمل پاسٹ کا اور یہی بتائیں کہ بادری لوگ اتو ارسکے دن چرچ میں بلا کرما صری ہی کا اور ایسے کی اور انہی کی بات ہے کہ بلا کرما صری ہی کا ور انہی کی اور انہی کی بات ہے کہ با فرمانی تو ہو اللہ کی اور اُسے کوئی انسان بخش دے۔ پاور یوں کوگناہ معان کرنے نا فرمانی تو ہو اللہ کی اور اُسے کوئی انسان بخش دے۔ پاور یوں کوگناہ معان کرنے کا افتیار کہاں سے مل گیا قرآن مجدی میں فرمایا ہے :

وَمَنْ يَكُفُورُ الدُّنُّوبَ إِلاَّ اللهُ و ١٣٥ ١٣٥)

ترجه: الشرك مواكنا مول كوكون معان كرك كا.

یہ باتیں نصاری کو اور ان کے بچوں کو اسکولوں ، کا بجوں ہیں اچی طرح کجائیں ۔
انشاراللہ تعالیٰ وہ جوق درجوق اسلام میں داخل ہوں گے۔ و باللہ المتوخیق ۔
اب حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامے ترجہ کے ساتھ بیش کے حاتے ہیں ۔
ان کو فورستے بڑھیں اور ان مصابین کو غیر سلمین کے وزراء ، رؤسا واورام اوک نام ادسال کریں اور دیکھیں کہ یہ آپ کی آخرت کی خیرخواہی کے لئے کھا جا رہے ۔
و باللہ المتوفیق ،



# والانامه ببن من التي مناه صبيته

رسول الشرصل الشرتعاك عليه ولم في حرك تيب مبارك أسس زما ذك ستہور بادشا ہول کو پھیجے سفے ال میں مجائی شاہ صبشہ کے نام بھی کوب گرامی ارسال فرايا تفا عبيه اكر ببلغ كذر حيكام حاث وحبشه ايم زم دل بادشاه تفا قريش مكه ك ا بذارسا نبول كى وجهسے جو تصناب صحابة صبت كر بجرت كر كئے تھے ان كو بہے اكرام کے ساتھ اس نے مگد دی اور قریش کہ جب ہدیے ادر تحف لے کرمبشہ بہنچے اور تکفرا مہا برین کو والیس کرنے کی در خواست کی تو نجائی نے درخواست رد کردی تھی۔ مهاجرين مبشة ابجي تك مبشر مي من يح كدرول التُصلّى التُدتعالية مليدو تم كا والانام اسك باس ببنع كيا جي حضرت عروب أمية صفري له كي تعظيمة حضرت عمروبن أمية ضمرئ فاصحمرت وحبشه كورسول الشصتي الشرعليه وسلم كا والانامر بہنچادیا اور اسس کے دربار میں خوداس سے مخاطب ہوسئے. و اے بادشاہ امیرے ذمری کی تبلیغ ہے اور آپ کے ذمری کی سا ہے۔ کوئی سنبہی کر گذشہ ونوں سے ہم پر آپ کی شفقت اور مجسّت كايد حال ك كور ياآب اورمم ايك بى بي اورمم كوهى آب براس قدر ا عتبارسے کہ ہم آپ کوکسی طرح اپنی جاعت سے علیجدہ ہیں سمجھتے۔ ہم نے حس محبلان کی امید آپ سے ک کامیاب ہوئے اور شبخطرہ کا بھی انداشكيا بميشراس سيدينون ومامون رب بحضيت آدم عليه صلاة والسلام کی ولادت ہماری طرف سے آپ برجبّت قطعی سے ۔ نیعنی جس

OA

قادرطلق نه معزت آدم كوبغيروالدين كم سعيداكرديااس فصرت ميسلى معزالت المسلام كوبغيروالدين كم سعيداكرديااس فصرت ميسلى معيال معنا معرف المسلم كوبغير باب كيطن ما درست بداكيا.
والنَّمُ مَنَّلُ عِيسَىٰ عِنْدُ اللَّهِ حَمَدَ لَا أَدْمَ خَلَقَ هُ صِنْ تُوابِ وَالسَّلُو حَمَدَ لَا اللَّهِ حَمَدَ لَا اللهِ عَمَدَ لَا اللهِ حَمَدَ لَا اللهِ حَمَدَ لَا اللهِ عَمْدَ اللهِ عَمْدَ اللهِ عَمْدَ اللهِ عَمْدَ اللهِ عَمْدَ اللهِ عَمْدَ اللهُ عَمْدُ اللهِ عَمْدَ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدَ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهُ عَلَيْكُونُ وَمُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَلَيْكُونُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْكُونُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْكُونُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ اللهُ الل

ترجمہ بیٹ الدک زدیک عینی علیان الام) کی مثال آدم (علیال الام) کی طرح ہے کہ آپ سنے انہیں میں سے بیا کیا اور مجم دیا نو وہ عالم وجود میں آگئے !' مارے اور آپ کے درمیان انجیل وہ شا بدسے حس کی شہادت میں مردود نہیں ہوگئی . اس نبی محد صلی الشرعلی و کم سی بیروی شید و

بركت كاورود اورفضيلت وبزرگ كاحصولسه.

بادشاہ! اگراپ فرد صلی اللہ کا اتباع نہ کیا تو اسس نبی اقعی کا انگا اب کے سلے اسی طرح باعث وبال تما بہت ہوگا جس طرح یہ درکے تی ہی مصنوت مینی علیالتصلوٰۃ والسّلام کا انگار تا بہت ہوا میری طرح رسول اکر مسلی اللہ علیہ وقم کی جا نب سے بعض مجگہ دگر انتخاص مختلف با دشاہوں کے نام دعوتِ اسلام کے سلے قاصد بن کر سے ہیں مگر مسرور عالم صلی اللہ علیہ وقم کو جو امید آپ کی ذاہت سے والستہ دو مسروں سے ایسی امید جہیں ہے اور جس بات کا ان سے اندلیشہ ہے آپ سے اس کے بارسے میں پورا اطمینان ہے کہ آپ اسپنے ادر اسنے فدائے درمیان گذشتہ طاعات اور آپندہ کے ابر و ثواب کا خیال رکھیں گے ۔

اصحه بسنة حصرت عمر و كنصبح ادر برجب ته تقرير كوسنا اور ان كى دليران صيحت كى داددية الوسنة السن المرح جواب ديا.

مع عمره! بخدا میں گواہی دیتا ہوں کو حقاصلی الشرعلیہ ولم الشد تعاسطے دہی برگزیدہ بیغیر ہیں جن کی آمد کا اہل کتاب استظار کررہے ہیں ۔ میے شک مضرت موئی علیہ الصلاۃ والسّلام کا دا کیسے ہے اُدیمصرت عیسلی علیہ السّلام کابشان دیناغیک ای طرح ہے جیا کہ صرف عیلی علیات اور وات الام میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سرموفرق نہیں اور اسس بارے میں میرے سائے مشابرہ اور خبر دونوں برابر ہیں ، یعنی اگر جیس نے جالی جہاں اُراسے انتھیں منور نہیں کیں کی صالاً میں ، یعنی اگر جیس نے جالی جہاں اُراسے انتھیں منور نہیں کیں کی صالاً میں مور نہیں کی تعلق میں مور نہیں کی تعلق میں اُر کی حالاً میں سے ۔ اس کر مجھ کوان کے بی ، مونے کا یعین ہے ۔ اصحہ نے صفرت عمر دین اُمیہ سے نامر مبارک اُقدیں سے کر تعظیماً اُنتھوں سے اُمر کیا اور مرز پر سے رف واعزاز کی خاطر تحذیث سے اُمر کیا اور مرجان کو ملاکر مار مرز پر سے دواعزاز کی خاطر تحذیث سے اُمر کیا یا اور مرجان کو ملاکر اُدر مجان کو ملاکر کیا اور مربان کی دیا ۔

#### والانام كامتن

المن ما محمد من الله الى النجاشي ملك الحبيثة سلام المت فاف احمد اليث الله الدى لا الله الآهو الملك القدوس الملام المؤمن المهم من و اشهد ان عيلى بن مريم روح الله وكلمن ألقاها النمر بما لبتول الطيبة الحصينة فجلت بعيلى خلق ه الله من روحه ونفخه حما خلق ادم ببيدة و انى ادعوك الى الله وحدة لا شريك له والموالاة على طاعته وان تتبعني و تومن بالذى جنت به فائى رسول الله وان ادعوك وجنودك الى الله عزوج ل وقد بلغت و نصحت فا قبلو انصيحتى والسلام على من التبع الهددى "

ترجہ: یخطال شرکے رسول محدّ صلی الشرعلیہ کہ کم کی جانب سے صبشہ کے بادشاہ کے نام "نو باسلامت رہے میں تجھ کو اس فداکی حد سنا آ، موں جو معبود میت میں کی کہتے ہیں جہاں کا ماک سے برگزیدہ ہے سسلام ہے، جائے پناہ ہے، گہبان ہے اوراس بات کی شہادت دیتا ہوں کھیسی بن مریم ملیالحسلاۃ والسّلام السّدک دوح اوراس کا کلمہ ہیں جس کواسس نے مریم بتول طبیعہ پاک دامن ہیں القاء کیا "

« الشّرنے ہی ان کوا بین دوح سے پیدا کیاا دراس کو صنرت مریم ہی پیونک دیا جسے بدا کیاا دراس کو صنرت مریم ہی پیونک دیا جسے بدا کیاا دراس کو صنرت مریم ہی پیونک دیا جسے میں کچھ کو فود سے وردت سے بنایا۔ اب میں کچھ کو فود انے ورد الاسٹر کے لا اوراس کی اطاعت مودت و مجت کو تی بھی کو فوت دیتا ہوں اور پر کتو میری بیروی کرے اور جو السّد کا پیغام ہیں لے کو آتا ہوں اسس پر ایمان لائے ۔ میں مجھ کو اور تنبرے نظر کو الشر عوامل کی طرف بلاتا ہوں ۔ بس میں نے تبلیغ اور نصیحت کردی ۔ کچھ کو چلیمیت کو اس میں ہو بھی اس برج بولیت کا بیرو ہو "
کو اس کو قبول کرنے اور سرام اس برج بولیت کا بیرو ہو "
اصحہ نام مبادک کو برسر دے کرسر بر دکھ لیا۔ اور حضرت جعفر طیاڑ کو در بار میں امر مبادک کو برسر دے کرسر بر دکھ لیا۔ اور حضرت جعفر طیاڑ کو در بار میں نام مبادک کو برسر دے دیا معوض کھا ۔

نقل محتوب اصحمه نجائتي شاه صبته

"الى محمة السلام عليك يانبى الله مسلم وسلم من النجاشى اصحمة السلام عليك يانبى الله مسالله وجمة الله وبركانه الذى لا إله الآهو الذى هداى للاسلام و اما بعد فقد بلغنى كتابك يا وسول الله فيماذ كرت من امسر عيسلى عليه الصلوة و السلام فورب السماء و الارض انعيسلى عليه الصلوة و السلام فورب السماء و الارض انعيسلى عليه الصلوة و السلام فورب السماء و الارض انعيسلى عليه الصافة و السلام فورب المماء و المرت تفروقا له اله قال في القاموس التفروق بالصم قمع التمرة أوما يلتزق به قمعها تم تغاديق و ماله تفروق شيئ م

وقدعرفناما يعتثت به اليناوق دقربناابن عمك وأصحار فاشهدانك رسول الله صادقاً مصدقا وقد ما بعت وبايعت ابن عمك واسلمت على مدة لله رب العلم بن وقدىعشت اليك ابنى يانبى الله وان شئت استنتك بنفسم والسلام عليك ورحمة الله ويركاته " ترجم: اصحر نجائتی کی جانب سے محدرسول النوسلی النه علیه و لم کے نام إ "اے اللہ کے نبی اسلامتی ہوآب پر اور اللہ کی رحمت ، اللہ کے سوا كوني معبودنبين أحب في مجهد اسلام كالسينة بتايا. اما بعد. اسے اللہ کے رسول الجھے آپ کے محتوب گرامی کی زیارت کا شرف حال ہوا. آپ نے حضرت عیسٰی علیالت لام کے تعلق جو کھے تحریر فرمایا ہے ہیں رب انشاه والاحن كالمسم كهاكركها بول كرحفرت عيسلى عليالسلام اسس زیادہ کچے نہیں ہیں. ہم نے ان تمام باتوں کو اچھی طرح تھے لیا جوآئے نے مم مك ببنجائيں-آب كے ججا كے بليادران كے رفقار بمار فقرب ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ الشہ کے پیچے دمول ہیں ہیں آپ کے سلسلة بعت بي داخل موكبا اورآب كي جيرك عبان كما الحرالة رت العالمين مح الخرجيت كرلى اوراسلام قبول كرليا . يا نبي الشراب أئي كى قدمت مي است بيشے كو بيجنا بون أكرآب كاحكم بوكا توميں تود عي ما صر الوجا قل كا "والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. میبرت نگاروں نے بیان کیاہے کر مخالثی ہی*ب حضرت جعفر منسکے بایقر زم* شرون باسلام ہوگیا توشدہ شدہ بیضرا ہل جبش میں پیل گئی۔ اہل مبش کوریسخت ناگوار ہوا اورانهوں نے بنجائتی کے مقابلہ کی تیاری سنسر دع کر دی اور بنجائتی کے سامنے مناہرہ كركے اس كےخلاف اظهارِ نارافعگی كيا بنجاشی نے جب اہل مك سے يتبور ديکھے توسب سے پہلے حضرت حجفر عمر کو بلایا اور ان کو عکم دیا کہ میں نے تمہارے سے کشتیوں اصحہ: اہلِمبش اکیاتم مجھ کوتمام حبشہ پر اسس عظیم الشان منصب کا تحق نہیں سبھے جس پرمیں فائز ہول ؟

اہل جبشہ: بے شک ہم صرف تجد کو ہی اس منصب کا اہل سمجھتے ہیں . اصحہ : تم نے میری سیرت و عادات کو اسپنے ادر حکومت کے حق میں کیسا پایا ؟ اہل جبشہ: مہتر من پایا .

اصحمہ ؛ کیمریرشوروشغب کیساہے ؟ اہلِ جبنہ: ہم نے سُناہے کہ توسُنے ندہب عیسوی ترک کردیا اور توصصفرت عیسی کوخلاکا بندہ کہتا ہیے۔

اصحمه: تم صرت عيس كي كتعلق كياعقيده ركهة موج المحمدة بوج المحمدة وه فداك بيد بين .

اصحه نے اپنا ای سینے پرر کھا اور کہا کہ اس سے لیعیٰ جر کچر پرچیدیں لکھا سبے م زیادہ صنرت میسٹی نے اور کوئی تعلیم نہیں دی .

اہل صبن نے اس جملہ ہے اپنی تا تیں مجد کر مخالف مظاہر و ترک کر دیا .
اصحیہ نے بنی کریم صلی اللہ علیہ و کم کے اس نا مرّ مبارک کو مائتی وانت کے ڈیٹر میں بند کرے نہایت اصتیاط ہے فوظ کر دیا تھا اور کہا کرتا تھا کہ جب تک یامرمبارک کے معمون طب میٹر من مسلست علی نہیں جبنے گا .
تحف مسکست صبن میں محفوظ ہے دشمن اس مسکست تک نہیں جبنے گا .

سیرت کی کتابول بی بی بی ندگورسے که اصحب نیا اور ساعظ مرابیوں کو خدمت احدے بینے اور ساعظ مرابیوں کو خدمت احدے میں ما حب رسالت صلی الشرطیہ وسلم میں ما صری کے سے دوانہ کیا۔

دیکن وہ تمام کشتیاں جن میں ان کے ہمراہی سوار سنتے دریا کی طغیانی سے غرق ہوگئیں ان میں سے ابکہ شنفس بی زبج سکا۔ گر صفرت مراف میں میں میں موارشے وہ میں سامت میں ما صری کو اصحبہ کا دربار رسالت میں ما صری کو کا مردہ منط بیش کیا اور تمام واقعات گوسش گزار سکتے۔ نیز اصحبہ کے سالی امورت میں ما اسلام ہوگیا۔ امورک والی اسلام ہوگیا۔ نیزاک اسلام کے بعد مقور سے ہی عرصہ میں ابل مبشر کا جیشتر صدیم منہ نوب سیر سند کیا جیشتر صدیم میں بہائی باسلام ہوگیا۔ نیزاک ایسے تب میں نمائی باسلام ہوگیا۔ نیزاک ایسے تب میں نمائی میں سوک کا تذکرہ ہے واس مضمون کے تم پر آر ہاہیے۔

# درباررسالت اصميك نام دوسرامكتوب

ابھی صفرت عمروین اُمیة ضمری کو صبشه سے والیس اُستے محتور اہی عرصہ گزرا تھا کہ در بابر رسالت سے دوبارہ ان کو حبشہ جانے کا حکم ہوا۔ اس مرتبہ سفارت کا مقصد یہ تھاکہ حضرت جعفر ہ اور ان کے بہراہی جہاجرین کو مدینہ منورہ والیس لایا جائے اور اُم جبیبہ بنت ابی سفیان سے آن مخضرت صلی اللہ علیہ وہم کے ساتھ نکاح کرسنے کی مخرکی کی مبلے۔

نئ اكرم صلى الشرعلية ولم كاايك اور والانام يهي ملتاسيح آب في اصحمه ك

قبول اسلام پراظهارطانیت اوراس کی خدمات کی حصله افزان کے طور پر تخر ر فرمایا عقا اس نامرمبارك كالمختصر ضمون درج ويل سبعه

يشعرالله الرَّحُهُن الرَّحِيثِيمُ

" امَّابِعِد، فكانِّكُ مِن الرقِّيةَ علينا منَّا وكانَّا مِن الشِّقِيةِ بكمنك لانالانرجومنك خبيرا الانلناه ولانخاف منك الاامتّاه وبالله التوفيق؟

شروع الله ك نام مع جور حمل ورحيم سه . « تُونے ہمارے سا عصن سلوک برتا اور ہم کو تھے پراعتماد ہے . اس النظام مم نے تھے سے من جیزی امید کی وہ پوری ہوتی اور میں بات كاخوف كياس سے مامون ومحفوظ رسي . اور توفيق الله بي كے إلى

اصماب سَيركِننه بي كه اس نامرٌ مبارك كى تحريب كالشرف حضرت على بن البطالب كرم الشروجب كونصيب بوا بخط كالمضمون تمام جوجان كي بعداب فاين مهاس بر ثبت فرمانی اور حضرت عمروس امید نامهٔ مبارک نے کر بری و مجری سفرط کرتے ہوئے مبشہ پہنچے۔اصحب انہیں نہایت اعزاز واحترام کےساتھ وہان بنایا اور 

اصم يخاشى جنبول نے اسلام قبول كرايا تھا، ريول الندصلى الترعليہ و كم نے ایبے صحابہ کوان کی موت کی خبر دی اوران کی غائبا یز نماز جنازہ پڑھی جبیبا کرصحیح بخاری و محیح سلم دغیرویس مذکورسے مسندا حد کی روایت میں ہے کہ رمول اللہ صلى الشرعليه وسلم في فرايا:

«ان اخاكم المجاسى قدمان واستعمرواله» له عيون الاشر، السعرة الحلبيه، الروض الالف، رفع شان الحبسار للجلال السيوطي طبقات ابن سعد -

ترجر المتم الدواؤد في الني كى موت بوكى بهاس كدليخ المنفخاركرو "
اورامام البوداؤد في كتاب الجهاوي باب قائم كياب . باد في النود فيرى عدند قبرالته هيد اورصفرت عالمتر شعد دوايت ب كرجب نجاش كى موت موكى توجم البس مين اس كا تذكره كرت سفة كداس كى قبر بر فورد كها في دياسه . مائلا ، صحيح سلم مين مصرت انس سعد دوايت سه .

أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى والى قيصر والى الله ولمدس والى المنجاسى والى كل حباريد عوه مرانى الله ولمدس بالمنجاسى الدى صلى عليه المنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وسلم وسول الله صلى الله طليه ولم في كسرى ادر قيم ادر مجاسى كو اور مرجابر كو خلوط كه جن من انهي الله تعالى الله عليه ولي كوت كى دعوت دى اوريد ده نجاشى نهي تعالى جن من انهي الله عليه ولم سنة نماز جنازه برهى يحقى . اس من علوم مور المه بحس كى دو نجاشى عقد ، ببلانجاشى احمد نامى عقاجس من حد من اب معالى كو دو نجاشى من وراسلام قبول كرسنة كا موقع ديا عقاا ورصرت عيفه طيار شك الحقير بعيت كرلى عنى اوراسلام قبول كرسنة كا موقع ديا عقاا ورصرت عيفه طيار شك الحقير بعيت كرلى عنى اوراسلام قبول كرايا اورات من المن كا ما زجنازه برهمى على دير المعالى الما والما الم قبول كرايا اورات من المن كرايا اورات من كرايا اورات من كرايا اورات من المن كرايا اورات من كرايا ورات كرايا و المناز بينا و برايا كرايا و المناز بينا  بينا

### دُوسرانجاشي

اس کے بعد ہو دوسرا بادشاہ جانشین ہوا. داس کا لقب جی دگریشالاب مبید مسئے کی طرح مجاشی تھا) ۔ آپ نے اس کو بھی دعوت اسلام کا خط کھا تھا جس کا مسیمے سلم میں تذکرہ ہے۔ یہ خط بھی حضرت عمرو بن اُمیہ ضمری کے گئے ۔ یہاں یہ ہوائٹ کال ہوتا ہے کہ نجاشی اوّل حضرت جعفر بن ابی طالب کے لاتھ بچسلمان ہوگیا مقاتواسے دھوت اسلام کا خط کیوں ارسال نز بایا ؟
مقاتواسے دھوت اسلام کا خط کیوں ارسال نز بایا ؟
یہ کو اُن ایم اشکال نہیں ہے جسکن ہے کہ آپ کوخط تھے سے پہلے اس کے سلمان ہوئے ہوئے کا بیتر نہ جلا ہوا در رہی ہوسک سے کہ انہ کوخط تھے سے پہلے اس کے سلمان ہونے کا بیتر نہ جلا ہوا در رہی ہوسک سے کہ انہ کی خطاب اس کو ہوا در تھے وہ دیر ہو

کاس کے درباری وگول کواور نصاری کے پادرتوں کو بیغام بہنچ جائے اور یہ باست زیادہ دل کونگن ہے کیونکرمکتوب گرامی می حضرت عیسٰی اور ان کی والدہ طبیبہاور صبیمة کاذکر سے .

دومسرانخاشی جونجاشی اوّل کے بعد باد شاہ بنا اسس کے اسلام قبول کہنے کا علم مذہر سکا۔

میرت کی کمابوں میں نجائتی کے نام ایک اور والا نامر کا ذکر بھی ملیا ہے بنظا ہر پر اکسس نجائتی کے نام ہے جو نجاشی اوّل (سلم) کے بعد تخت نیسی ہوا۔ اس کمائن ذیل میں درج سیرے:

"هذاكاب مسالتي عبل الله عليه وسلم الى العباشى على المبت المدى و أمن بالله ورسوله وشهدان لا الله ملاعلى من البع الهدى و أمن بالله ورسوله وشهدان لا الله وحده لا شويل له لم يتخد صاحبة ولا ولدًا و السلامة المبدة ورسوله فأن ادعوك بدعا يتى الاسلامة المبتم. يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بينا وبدنكم السلامة المبالكتاب تعالوا الى كلمة سواء بينا وبدنكم السلامة العبد الا الله ولا نشرك به شيئًا ولا بنخد بعضنا بعضا اربابًا من دون الله فان تولو افقولو الشهدو ابانا مسلمون "من دون الله فان تولو افقولو الشهدو ابانا مسلمون "

ابل کتاب! آو ایسے کلہ کی طرف ہو ہم میں اور تم میں شترک ہے وہ یہ کہ اللہ ایک سے سواکسی دوسرے کی پرشش زکریں . الشد کاکسی کوشر کیے نہ بنائیں اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کورب نہ بنالے اللہ کے سوا۔ اگراس کے بعد بھی اہل کتاب دوگر دانی کریں تومسلانو! تم کہہ دو کرتم وگل گواہ دہوکہ ہم مسلمان ہیں ۔ اسے بہتی اگر تومیری دعوت قبول کو نے سانگاری سے تو نصاری کا گناہ بھی تجے پر ہم گا "

سوال، و کون سے صحابی ہی جو تابعی کے اتھ پرایمان لاتے ؟ جواب: یصحابی مصرت کمروبن عاص ہی جنہوں نے نجاستی کے اتھ برامسلام قبول کیا .

# مصنرت أم جبيبه كالمجرت ورأم المؤمنين سينف كالترف

معنرت ام جیئی کی معال مبارک می ایستی سے تیں جنہوں نے کے معظم ایک میں اسلام قبول کر این مبارک معابیات میں سے تیں جنہوں کی حجہ سے جن میں اسلام قبول کر لیا تھا ۔ بھرا ہال کر کی تحقیوں اور ایذار سانیوں کی وجہ سے جن صحابی وصحابیات نے میں میں میں میں میں میں ہے۔ ان کے ساتھ یہ بھی ہجرت کر کئیں تھیں۔ ان کے شوم کرانام میں اللہ میں جیش تھا ۔ حبشہ بہنے کو اس نے عیسائی خرمب قبول کر لیا تھا وہ شراب بھی بھیے لگا اور کا فرہی مرا .

معنرت أم جيئة كى عدت گزرجاف ك بدرسول الدّ صلى الله عليه ولم سف مناق شاه معنية كى عدت گزرجاف كردو بنائل في ابنى باندى ابنى شاه حبيئة كى عدت گزرجائل كردو بنائل في ابنى باندى ابرم كوهنرت أم جيئة كى كسس جياكه ميرك باسس ميول الدّ صلى الدّعليه دلم كا فران آيا هي كرمين تم سے تعنور كا نكاح كردوں بعضرت أم جيئة بهت فوش موسى والدّي الدى كود مادى اور صنرت فالدّين سعيد بن الماص كو ابنا دكيل بناديا.

مصرات معارکوام جومشرکو بجرت کرگئے سے اور وہاں موجود سفتے انہیں کہلا کر بخاش نے خطبہ مڑھااور جارہ وینا رہب مقرر کرے آنحصرت ملی اللہ علیہ ولم آپ کا نکاح کردیا اورید دینارهی اسی وقت اداکردیئے بصرت جعفر بن ابی طالب هی اس مجلس می موجود سخے بصرت ام جبیئز البسفیات کی بیٹی تقییں ہواس وقت تک مسلان نہیں ہوئے تھے اورشر کین کہ کورسول الشصل الشعلیہ وقم سے لڑانے می پیش پیش بیش رسیسے تھے ہجب انہیں بتہ جلاکر میری بیٹی رسول الشوسی الشعلیہ وسلم میں آئی تو بول اسطے فی «هو الفحل لا بجدع انف دی محمد رسول الشر علیہ وہ بلند ناک والے مسل الشر علیہ وہ بلند ناک والے میں ان کی ناک بنہیں کا ال جاسکتی . (بعنی وہ بلند ناک والے میں ادھر میں ان کی ناک بنہیں کا ال جاسکتی . (بعنی وہ بلند ناک والے میں جاری وہ بین اور میں ) ہم ان کو ذمیل نہیں کر سکتے . إو هر تو ہم ان سے لڑ رہ ہیں اُدھر ہما ان سے لڑ رہ ہیں اُدھر میں اُن کو خصرت اُم جبیئر جبشری تھیں . وہیں رہتے ہوئے کا مقصدا بنی اُر مان لینا تھا .
صفرت اُم جبیئر جبشری تھیں . وہیں رہتے ہوئے کا مقصدا بنی اِر مان لینا تھا .
صفرت اُم جبیئر جبشری تھیں . وہیں رہتے ہوئے کا مقصدا بنی الشر علیہ وسلم کے جانج صفرت اُم جبیئر کو مدینہ منورہ سے آئے اور وہ ربول اسلامی سے مصرت اُم جبیئر کو مدینہ منورہ سے آئے اور وہ ربول اسلامی سے مصرت اُم جبیئر کو مدینہ منورہ سے آئے اور وہ ربول اسلامی سے مصرت اُم جبیئر کو مدینہ منورہ و سے آئے اور وہ ربول اسلامی ساتھ رسینے گئیں آئی

شاهِ رُوم رستول كينا والانامه

بحس زمانه می رسول الشّرصلی الشّر علیه و نام به بادشا بهون کوخط مصفی ان بی قیصر رئیک شام ) اورکسری رشاهِ فارسس ) کابر او بدبه تحا قیصر کے نام والا نام ارسال فرمانی می اللّه علیه و لم فرحضرت دویکابی کوا بناسفیر بنایا اوران کے ذریع گرامی نام ارسال فرمایا . برقل کا پایل تخت جمص میں تحا یکن ان دنوں وہ ایلیا بعنی بیت المقدس بینجیا ہوا تحا ۔ ازل فارس سے رومیوں کی جنگ ہوتی جلی آدمی می مرقل کوابل فارس پر فتح حاصل ہوئی تھی ۔ وہ اس کا شکریا واکر نے کے نیے المقدس بینجیا ہوا تحا ۔ ازل فارس سے رومیوں کی جنگ ہوتی جلی آدمی تھی ہوتا کو الانام بینجیا ہوا تحا ۔ وہ اس کا شکریا واکر نے کے نیے المقدس بینجیا ہوا تحا میں داخل ہوسے تو حاکم بصری کو والانام بینجیا آیا ہوا تحا ہوا تحا ہو ہو تحاکم بصری کو والانام بینجیا

ا الاصار في تمييز العماريُّ

دیا جواسس علاقہ میں ہرقل کا گورز تھا۔ حاکم بصریٰ نے وہ والا نامہ ہرقل تک مہنجا دیا۔ براس زمانه كاقصة ب جب صلح حديبيك وقع مررسول الشرصلي الشرعليروهم اورقريش مرتکے درمیان دس سال کے الئے معاہدہ ہوجیکا تھا۔ معاہدہ کی مشروط میں بھی تھا كراكيب فبريق دومسرے فريق پرحمله زكرے كا . ابوسعنیان بن حرب جواسلام ا ور ١ ابل اسلام كى دىمنى مي بيش بيش ميش رسي منقر اس وقت تجارتى قافلاك رشام يهنج

ہرقل کے نام گرای نامرہنجا توانہوں نے بیان کیا کرجب اس نے وگون میروچھا كريهان اس تنهري الساكوني تخص موجود مع جومري موت كالتهركارسي والابو. وكوں سنے كماك إلى كي لوگ و إلى سے آئے بوستے ہيں ۔ ابوسفيان كيتے ہيں كراس يرسارى طلبى مونى بين نجيس قريش كے چند لوكوں كے ہمراہ سرقل كے ياس كيا.اس نے ہم سب کواینے باس بھایا اور پوچیا کہ و تخص نبوت کا دعوبدارسےاس سے تم میں سب سے زیادہ قریب رسٹند داری کس کے سے ؟ میں نے کہا کہ میں سے زیادہ قريب مول .اس في البيان الرب بلايا ورباتي سائتيون كومير يعيم بطايا اوران سے برکماکمی اس سے چندسوالات کرتا ہوں تم سب غورسے سنتے رمنا اورحس بات كابواب حبوث بتائة توتم ظاهر كردينا. (الوسعنيان اس وقت تك مسلمان بنیں ہوسے ہے کہتے ہیں کرفدا کی شم اگر مجھے اپنی بدنا می کا اندلیتیہ زہوتا کہ لوگ بعد میں مجھے بدنام کریں گے تو میں جبوث بول دیتا مگرخوب بدنامی نے سے بولنے يرميوركرديا. اسك بعداس فرجان ك درابع ميس حب ديل موالات كئر. قیصر ؛ یدمری نبوت نسب کے اعتباد ہے میں سے کیسے مستحقے مباتے ہیں ؟ الوسفيان : مميس براعالى نسب بي .

قیصر؛ اس کے بڑوں میں کوئی شخص بادشاہ بواسیے ہ

الدمينان ؛ كوني نهين موا .

قیصر ؛ کیااس سے پہلے کسی نے یہ بات کہی ہے جس کااستخص نے دعویٰ کیا ہے ؟

الوسفيان: نهبي .

قيصر ؛ اس كتبعين قرم كيشرفاء بي يامعمولي درج كه آدمي بي ؟

الوسفيان :معمولى درسيركيلوك بي .

قيصر السكمتبعين كأكروه برهتا مار باسه ياكم بحتاجار اسه

ابرمغیان: برهتامار اے.

قیصر : اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص مرتد تونہیں ہوجاتا ؟

ابوسفيان: نهي السانهي بوتا.

قيصر اكياتم اس كاس دعوى سع بسط است جود كتيمت لكات عظ ؟

الدسفيان : نهين .

قیصر ؛ کیاوه معبی دھوکہ دیتاہے ؟

ابوسفیان: نہیں (اب کے آب ایساکون واقع نہیں ہوا) بال اتنی بات ہے کہ آج
کل ہماری اور ان کی سلح کا زمانہ گزرر اہم ۔ ہم کچے نہیں کہ سکتے کہ اس کے بائے
یں کیارویہ افتیار کرتے ہیں؟ ابوسفیان کہتے ہیں کہ اس ایک کل سکے علاوہ میں
کوئی بھی کلم الیسانہ کہرسکا جو آپ کے افلاق کر بھانہ کے فلاف ہوگا

قیصر : کی تمبی تمہاری!نسے بنگ ہوئی ؟ ابوسفیان : ال برنگ توہوئی ہے ۔

قيصرا بنكك كالنجام كيسارا

الدسفيان المهجى وه غالب رسب مهم عالب رسبط المهم عالب رسبط الميغزوة بدر اور غزوة احدى

ا بعض روایات می بے کہ ہر قل نے بچھا کہ برعهدی کا کیوں خوف ہے ؟ اس پر ابوسفیان نے کہا کہ میری قوم نے اپنے طیغوں کی ان کے ملیفوں کے ضلاف برد کی ہے ۔ اس پر ہر قل نے کہا کہ برعهدی کی ابتدا ، تو تم کر سیکے ہو بھران برالزام و هررسے ہو ؟ (ذکرہ البیہ تی ٹی دلائل النبوة)

اللہ اسس سے بیط جنگ بررمیں قریش شکست کی ایکے سیتے اور احدمی قریش کوشکست دیے ہو بیرسلمانوں کو والیس ہو تا برائی ا

طرف انشاره ہے) . قیصر : وہ آپ لوگوں کو کیا حکم دیتے ہیں ؟

ابوسفیان ، وه فراتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کر وادر کمی ہی ہینے کو اسس کے ساتھ شریک بہت بناؤادر تہاں کے بب دا دا ہو کہ شرکیے ، باتیں کہتے ہے۔ ان کو چوڈ دو نیز وہ نماز کا ادر بچائ کا اور پاک دامن کا ادر صلہ رحی کا حکم دیتے ہیں ۔ یہاں بھے سوال وجواب ہونے کے بعد تبعیرے ترجان سے کہا کہ اس شخص سے کو کہ میں نے تم سے مرک نبوت کے بارسے میں بوجھا کہ نسب کے اعتبار سے اسس ک کیا چیئیت ہے وقتم نے جواب دیا کہ وہ بڑے نسب والے ہیں اور حقیقت مال یہی ہے کہ تحدات انبیار کام علیہم السّلام جو مبعوث ہوتے رہے ہیں وہ اپن قوم کے نشاف ہی ہے ہوئے ہے ۔

چرمی نے سوال کیا کہ کیا یہ بات اسس سے پہلے کسی نے کی ہے جویہ مدعی نبوت کے ہیں ، تم نے کہا کہ نہیں ، اگران سے پہلے کسی نے یہ بات کہی ہوتی تو یس کتا کہ شخص ایسی بات کا اتباع کر دہ ہے جواس سے پہلے کہی جا جی ہے اور میں نے جو تھ ہے اور میں ہوتی باد شاہ گزراہے تو تم نے بیان کیا کر نہیں اگراس کے وادوں میں کوئی شخص باد شاہ گزرا ہوتا تو میں بیخیال کرتا کہ یہ میں میں کوئی شخص باد شاہ گزرا ہوتا تو میں بیخیال کرتا کہ یہ میں میں کوئی شخص باد شاہ گزرا ہوتا تو میں بیخیال کرتا کہ یہ میں میں کہ کہ میں میں کوئی شخص باد شاہ گزرا ہوتا تو میں بیخیال کرتا کہ یہ

سخص این باب دا داک مک کا طالب ہے۔

سلسلاکلام ماری دیکے ہوئے قیصر نے اوسفیان سے کہا یہ سنے بوجیا کہ اس سے بہلے ماس شخص ہر کوئی جوٹ کی ہمت رکھتے ہے تو تم نے جواب ہی کہا کہ ہیں اسی سے بہلے تم اس شخص ہر کوئی جوٹ کی ہمت ہیں لگاسکتا وہ اللہ بر جموٹ نہیں بول مکتا ریعی بوں ہیں کہ رسکتا کہ میں اللہ کا بی ہوں) بھر میں نے بوجھا کہ ونیاوی احتبار سے بڑے وگ اس کا اتباع کرتے ہیں یا کمزور لوگ ؟ تم نے بیان کیا کہ ضعیف لوگ اس کا اتباع کرتے ہیں یا کمزور لوگ ؟ تم نے بیان کیا کہ ضعیف لوگ اس کا اتباع کرتے ہیں اور حقیقت میں بات میں ہے کہ دسولوں کے مانے والے اس کا اتباع کرتے ہیں ہوتے ہیں ہیں نے دریا نت کیا کہ ان کے مانے والے (عمو ٹما کمزور در حرب کے لوگ ہی ہوتے ہیں میں نے دریا نت کیا کہ ان کے مانے والے

بڑھ دہے ہیں یا کم ہورہے ہیں ؟ تم خرج اب دیا کہ بڑھ دہے ہیں۔ بات یہ کہ ایمان اس طرح بڑھ آرے ہوں کے استراد ایمان اس طرح بڑھتاہے یہاں کم کہ بول ہوجائے . دیعی تھوڑے تو کے انسار دیکے بعد دیگرسے ایمان کی طرف بڑھتے دہتے ،یں بھی کہ ایمان والوں کی بڑی بھاری تا۔ مدواتی میں ا

تعداد اموحاتی ہے) .

قیصر نے سلسلۃ کلام ماری رکھتے ہوئے ابسفیان سے کہاکہ میں نے تم سے دریافت کیا کہ ہے ہدئ نبوت تہیں کن چیزوں کا تم دستے ہیں؟ اس برتم نے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ استے ہیں کا اللہ تعالیٰ اسے میں کو اللہ تعالیٰ اسے میں کو اللہ تعالیٰ اور بتوں کی بوجا مت کرو۔ تم نے یہ بھی بتایا کہ وہ نماز کا اور سپائی اور باک دامن کا تھم دستے ہیں۔ اگر یہ با تیں ہے ہیں جو تم نے بیان کی ہی اور شخص دمی نہوت کی اس مگر کا ماک، موجائے گا۔

قریر خص دمی کر نبوت کا میرے قدموں کی اس مگر کا ماک، موجائے گا۔

یں بھتا عَاکراً فری بی تشریعت لانے والے ہیں ہیں میرا پیخیال نرتھا کہ وہ تم یں سے (بینی اہل عرب میں سے) ہوں گے۔ اگر میں یہ جان لیتا کہ میں ان کی فدمت میں ماصر ہوسکتا ہوں تو ان کی طاقات کے لئے تکلیف اعثا کر پہنچ عبا ہا۔ دلسیکن مکومت کے جلے علمانے کے خوف سے یہاں سے نہیں ٹل سکتا) اگر میں ان سے پاکسس

الوتاتوان كم قدم دهوتا.

اس کے بعد قبصر نے رسول اللہ علیہ وہم کا والا نام طلب کیا جو مجلس ہیں بر مطابی ایہ جو مجلس ہیں بر مطابی جب پڑھا کا تو مجلس ہیں بہت توروشغب ہواا ورا وازی بلند ہوگت ہیں اور مطابی جب پڑھا کیا ہیں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اور مجلول این الی کہشر کا معاطر بہت اہم ہوگیا اور اُکے بڑھ گیا اس سے تو بنی الاصغر ربعیٰ رومیوں) کا بادشاہ بھی ڈرنے لگا جب میں نے یہ ماجو و کھی تو میں نے بینی کرلیا کہ آپ کا جلد ہی غلبہ ہوجائے گاحتی کراٹ رتبالی نے مجھے اسلام کی تعمت سے نواز دیا ۔ کہ آپ کا جلد ہی غلبہ ہوجائے گاحتی کراٹ رتبالی والد می صفرت تندیر سعد یہ کو از دیا ۔ لے ابوسنیان نے ربول انٹ میلی انٹر ملک کو اللہ می والد می صفرت تندیر سعد یہ کے شور کی فرف نسبت کرکے ابن الی کہشر کہ ایکونکو اور سے نام لینا نہیں جا ہنا تھا اس سے یہ لفظ استعمال کیا .

# گرامی نامه کامتن

بسيرالله الرَّحْسُ الرَّحِيُدُ

«من معمقدعبدالله ورسوله المهرق اعظيم الروم سلام على من البعد فالهدى اما بعد فالحاد عوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم بيونك الله اجرك مرتبي فان توليت فان عليك اتماليريسيين ويا اهل الكتب تعالوا الى كلمة سوآء بينا وبيد كما لانعبدا لاالله ولانشرك به شيئا ولايت خد بعصنا بعضا اربابا من دون الله فان تولو افقولو الشهد و اما ناصلمون "

ترجر : تیخوب محد ده الفتالة و الله که نام سے جورتمن ورسی ہے . یکوب محد ده الفتالة و اسلام ) کی طرف سے سیر جواللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رمول ہے دوم کا بڑا آدمی جو ہر قل ہے اس کی طرف کھا گیا ہے جو ہدایت کی اتباع کہ ہے اس یرسسلام .

امالعد؛ مِن بَحِيم اسلام کی دعوت دیتا ہوں تواسلام قبول کرنے باسلات رہے گاا دراگر تونے روگر دانی کی تو تجے پرکسانوں کا بھی گناہ ہوگا ( یعنی تیر کے زیراً قتار علاقہ میں جو لوگ رہے ہی توان کے اسلام قبول نرکرنے کا بھی دزلید ہے گالہٰ ذااس کا گناہ بھی تجہ پر بڑے گا)

اے یا نظارس کی جمع ہے اس کا ہمزہ یا سے بدل دیا جا ہے۔ صدیث می دونوں طرح مردی ہے یہ کا شن کار کے منی ہیں ہے۔ ذیاز تدہم میں حکوں کے اطراف میں ذیادہ تر کا شن کار ہی ہوت سے اس سنے یہ فر بایا کہ تجدیکا شت کاروں کا بھی گناہ ہو گا صرف کا شت کاری مراد نہیں ہیں بلا ہر تال کی فلمرہ میں جو بھی لوگ رہے تھے جو بھی مشغل رکھتے ہوں وہ سب لوگ مراد ہیں .
ملامر خطابی سنے فر مایا ہے کہ کا شت کا روں سے وہ صفعاء اور ا تباع کر سنے والے مراد ہیں جو اپنے بادشاہ کے اسلام تبول زکر سنے کی وجہ سے اس کی نقلید میں کفر برجے دسے ۔

(اس کے بعداس محتوب گرامی میں سور ہُ آل عمران کی آبیت کر بمیتحر مرفز مائی جس کا ترجمہ ذیل میں درج سہے).

"اسدائلِ كتاب اتباد اليي بات كى طرف جوتمها دسداور مهارسة زميان مشترك معلى تمهاد سددين مي هي يدبات مي كدان تدكيرواكسى كى حبادت دكري اور الشركي جيزكواس كا شركي نه بناتين اورالشركوجيور كر البيس مين ايك دوسر مي كورب نه بنائين د جير سلانون سيخطاب فرايا) اگروه توگ دوكردانى كرين وتم گوائي دسيق موسلة كهددوك مي شك

الم تو فرا برداريس " اله (٣:١١)

جب والانام قیصر کے سائے بڑھاگیا تو وہاں شور دشغب ہوسف تگا۔ وہاں آل وقت قیصر کا بحقیم بھی موجود تھا۔ وہ نہا بہت بخصہ میں جرگیا اور کہنے لگا کہ اس خط کو جھے دو قیصر نے کہا تو کیا کرسے گا۔ اس نے کہا پہنے طبر بڑھے نے قابل نہیں ہے۔ اس میں آب کے نام سے کام سے ۔ جبراب کو باد مشاہ کے بہت کی ہے۔ جبراب کو باد مشاہ کے بیات نام سے کہ بیات کی ہوئے ہے ہے ہے ہی کہا ہی سے بہتے ہی ہی تو ان کو الیہ ہی کھنا جا ہے۔ قیصر نے یہ بی کہا میں نے اسس کے خوا میں سے بہتے ہی نہیں تو ان کو الیہ ہی کھنا جا ہے۔ قیصر نے یہ بی کہا میں نے اسس ناکو ہی کہا میں نے اسس سے بہتے ہی نہیں نہیں گئی ۔

ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ حبب قبصر کے بھائی نے خط کی عبارت سنی کہ محد صلی اللہ علیہ وہ کہ میں اللہ علیہ وہ کے تام ہے۔ تواس نے ترجان کے محد صلی اللہ علیہ وہ کہ میں لیا۔ وہ خط کو بھاڑنا چا ہتا تھا کہ قیصر سنے اسے خط کھیں لیا۔ وہ خط کو بھاڑنا چا ہتا تھا کہ قیصر سنے اس سے دھیا تہیں کیا ہوا ؟ وہ کہنے دگا:

" آب نهی دیکھے کہ وہ آب بہا اپنے نام سے خطر شروع کردسے ہیں . آپ کوتیصرصاحب روم کھ رسے ہیں ۔ آب کے لئے با دشاہ کالفظ تک ہیں اکھا!

<u>للصحح بخاری ج</u>اص ۵

اس رقير في كماكد:

### ضغاطرحاكم روميه

جب بنی اکم صلی الشرعلی و کم کا نام مرارک برها جا بیکاتو برقل نے صرت دی تی سے تنہائی بر کہا کہ مجھے یقین سے کرفن کی جا نب سے تم خط لے کرائے ہو وہ الشر تعالی کے پیچے رسول ہیں بین جیسا کرتم دیکھ جی جو میری قوم اس معاطر میں سخت برمم ہے۔ وہ برگزمیری بیروی مذکرے کی ۔ البترتم شہر رومیہ جا ذ ۔ و ال کا مائم خربی چیشیت سے استعف ( بابا ) کا در حب رکھتا ہے ۔ قوم براس کا خربی اثر بہت زیادہ سے وہ اگر اس بی بینبری رسالت کی تصدیق کردے گاتو بھر مجھے بھی لوگوں کو سمجھانے کا موقع مل سے گا۔ المبن بی فردرومیہ جا د اور ضغاطر کے باسس میرا خط ہے جا و اور فرر آاس کا جواب سے کا واپس آؤ ،

معنرت دین رومیر پینج اور صفاطر کوقیصر کاخط دیا بضغاطر نے قبصر کو جواب میں معنرت دین منظر کی بعثت کا حال میج و در سمت سے اور میں تصدیق کرتا ہوں کم وہ الشر تعاسلے کے سیخے رسول ہیں اور حضرت دین شدمنی طب ہوکر کہا ،

لے البیرة الحلبیہ

«صاحبك والله نبي مرسل نعرف ه بصفته و نـجـدة فكتينا ماسمه "

رَجِهِ اللهِ وَيَهِ اِبْتِراصا حب رُحَدَ صلى اللهُ عليه و لم بع شك بني مرسل بها مم اس كرجه الله و الم بعث الم كرصفات سع بخولى واقعف مي اوراس ك نام كا تذكره أسانى كابول مين باسته مين !

ضغاطرك نام والانامه اوراس كى شهادت

صنعاطرنے بنی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کی نبوّت کی تصدیق کی اور بھر کلیسا میں جا کرعبا دت کے دقت ایک بہت بڑے جمعے کے سامنے یہ تقریر کی :

" يامعشرالروم! ان ،قدجاء ماكتاب ساحمديدعونا فيه الى الله عزّوجل والى اشهدان لااله الاالله وان احمد عبدة ورسوله ؛ الغ

ترجمہ: "اے ردمیوں کی جاعت اہمارسے باسس عرب کے بینمبراحد کا خطاآیا ہے۔ اس نے ہم کوالٹر کے دین کی دعوت دی ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کدالشہ کے سواکوئی معبود نہیں اوراح دسلی الشرعلیہ وسلم الشہ سکے بندے اور اس کے بیغمہ ہیں "

صنغاطرگ اسس تقریر کوسن کرتمام رومی سخت بریم جو گئے اور اسپنے اسس برد لعزیز اسقف کو اتناز دو کوب کیا کہ وہ سبے چارہ جاں بحق ہوگیا۔ إِنَّا اِللَّهِ وَ إِنَّا السُنه دَ اَحِعُوٰدِ نَ

محضرت دجیئنے جب یہ واقعہ دیکھاتو فوراً وہاں سے روانہ ہوکڑھ آگئے اور قیصر کوصنعا طرکا خطامیر دکر کے تمام واقعہ سنایا. قیصر سنے جب یہ واقعہ سناتو ہہت مایوسس ہوائیکن اس کے با وجود اس نے شاہی محل میں ادکان در بارکو جمع کرکے مختلکی کی جس سے اسلام قبول کرنے کی طرف رجمان ہور یا تھا تکراسلام قبول ذکیا۔

اس گفتگو كاندكره اجى آست كا. انشارالشر-

ابن سعد سفطیقات میں بردوایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی الشرعلیہ ولم سف بجب حضرت وجدید کو مسلم اللہ علیہ ولم سف بجب حضرت وجدید کو تعدید کے بیسس رواز فرایا تھا توسا تھ ہی رومیہ کے منہ وعمیانی عالم من منعاطرت کا م بھی اسلام کی دعوت کے لئے نامر مبارک تکھا تھا اور فرمایا تھا کہ وہ رومیہ مباکر صنعاطر کو بہنیا دیں .

نامر مبارك كالفاظيرين:

مسلام على من أحن إنّا على الشوف للث فان عيسلي بن مربع دوحالله وكلمته المقاحااني مربيد الزكية واني اومن بالله وماانزل اليناوماانزل الى ابراهديدو استمعيل واسحاق ويعقوب والاساط ومااوتي موسى وعيسى وما اوتى النبيون من ربه مرلانفنرق بين احدمنه ونخن له مسلمون. والسلام على من اتبع الهدى " ترجمه: " سلام اس يرح الشررا كان لا يا من اسى عقيده يرمول كرتصرت مبيلي بن مربم عليه السلام التُذكى روح اور أمسس كاكلمه بس. التندني ال كو پاک دامن مرمم مرا لقار کیاا در می انتد مرا وران کتابوں اورا حکام بر ايمان ركهنا بول جوم يرنازل بوئي اورعضرت ابراميم المعيل اسخق يعقوب عليهم التسلام اوران كى اولاد برنازل بموتين اوران برمجي ميسرا ايمان ب حوصرت موسى وحضرت عيسى و ديگرا نبياعليهم الصلوة والسلام کوان کے رہ کی جانب سے کتا ہیں دی گئیں اور احکام عطا کئے تم ایمان واعتقادی کسی ایک نی کے سلیم کرنے میں باہمی فرق نہیں کرتے اورمم تومسلان ہیں سلام اس رجو بدایت کی بیروی کرے " معلوم یہ ہوتا ہے کہب قیصر کورمعلوم ہوا کڑھنرت دحیہ ' رومیہ' صنعا طر"کے پاس بھی مانے والے ہیں اور اسسلام کا پیغام سنا میں گے توان کو اپنا بھی ایک خط

دیا دران سے یہ کہ دیا کہ ودادھ ہی واپس آئیں تاکہ کو کھی معلوم ہو حبائے کہ ضفاطر اس مدئی نبوّت کے متعلق کیا گمان رکھ اس ہے۔ قیصرا بھی تھیں ہی بیٹی تھیم تھا کہ حضرت دسیّے اس کا جوا۔ بے لے کرواپس آنے اور ضغاطر کا تصدیق ِ نبوّت کرنا اور اس کی وجہ سے شہید ہو جانا، تمام واقعہ قبیصرسے بیان کیا۔

#### قيصركااركان دولت خطاب وران كاغيظ وغضب

قیصسفه صنرت دحیهٔ کوبر اعزاز داکرام سے عقبرایا ورسفرسے واپس موکر جب خص بہنچا تو اس نے اعیان دار کا اِن دولت کو شاہی عمل میں جمعے کیا ادر حکم دیا کر محل سکے تمام دروازے بند کردیہ خواتیں۔ اس سکے بعدا ہل دربار کو مخاطب کرسکے مکھنے لگا:

"اسابل دوم ااگرتم رشد و بدایت اور فلاح و نجاح ابدی کے طالب
بروا ورجلہ ہے ہوکہ تمہارا ملک اس طرح محفوظ رہے تو عرب کے اس
نبی کی پیروی کر وا وراس کے اسکام کی تعیل پر آبادہ ہوجاؤ "
قیصر نے گفتگوختم ہی کی تھی کرچہارجا نب سے شور و شغب شروع ہوگیا اور
ماصرین نے اس گفتگو کے فلاف اپنی ففرت و حقارت کا کافی مظاہرہ کیا اور
در ہاں نے نظام خصب میں اٹھ کر در وا ذول کی طرف بڑھھے گرو کھاکہ در وا ذسے بند
سقے قیصر نے جب یہ رنگ دی کھا تو ان کو والیس بلایا اور کہنے لگا کہ بے وقوفو ایس نے
مقع قیصر نے جب یہ رنگ دی کھا تو ان کو والیس بلایا اور کہنے لگا کہ بے وقوفو ایس نے
میں میں قدر تا ہا تھا کہ تم ہو ، اہل در بار سے تیصر کی جب یک شیوسی تو بہت خوشس
ہوستے اور اللہا رسرت میں قیصر کی تحت ہوسی کی اور اس کے سامنے سجدہ ہیں گرگے۔ اور اللہا مسرت میں قیصر کیا کو تھی ہوسے ہودی۔
میر سے اور اللہا رسرت میں قیصر کی تحت ہوسی کی اور اس کے سامنے سجدہ ہیں گرگے۔ اور اللہا مسرت میں قیصر کا کو تھی ہوسے ہودی۔

قيصرف ظاهرأ على الاعلان أسلام قبول نهي كيا صحيح مبخارى مي بوراوا قع نقل

له مع كارى فتح البارى السيرة الحلبيه اطبقات ابن سعد

" فکان ذلا آخر شان حرق الم العنی اوپر جوقت بیان مواسم اسی اسی اسی اسی می است برای می است ایسان است برای می است ایسان الما یا به بین است برای است ایسان الما یا به بین است ایسان ا

ما فظاین مجرون کھاہے کہ مرقل نے بادشا ہمت کو ترجیح دی اور برابر گراہی پر جمار یا ،اس کی ایک دلیل بستے کوغزوۃ نبوک کے بوقعہ پراس نے زبول النوسل اللہ ملیدو کم کوخط مکھا کہ میں سلمان ہوں ، آب نے فرما یا : وہ جبوٹا سے وہ ابینے دین صرفیت پرقائم سے . فتح الباری میں یہ روایت مسنداح داور کتاب الاموال لا بی عبید سے نقل

والانامه كي حفاظت أوراس كي بركات

دسول الشمل الشرعية ولم في بادشا مون كوخط المحصر في النام تحقيل الشري المسلم وقبول نهي المحين والا فامرتحر برفروا يا تعالى كالجي اور تذكو مواسية قيصر في السام وقبول نهي كيالين والا فامركا ادب كيا اوراسة حفاظت سير دكا لبعض روا يات مي سبت كرامي فامركا احترام كرسف كي رسول الشرطي الشرعلية ولم كواطلاع على قوات سن فرمايا و تنب ملكه كواس كا ملك الجي باقي رسيد كا رجنا بخواس كالسل مي ايم عوصر تك حكومت باقي رمي و برخلاف كسرى كراسس في والا فامر بجافر ديا تعالى توسي الله على الشرك مرى كراسس في كومت ما ديا تعالى تي من كالمناد المرى المناد ال

قيصرف والانامرمفوظ ركهاا ورباوجوديكه ايمان زلايا اوراس كنسل كهادثاً بيني بوت مجي ايمان زلائ نيكن يريقين ركه مستق كرجب بك يدمبارك والانام بهاك يهال محفوظ رسب گابهارى سلطنت باتى سبه كى . انسيرة الحلبييس مكهاسيم كه: بادشاؤ منصور قلادون نے ایک مرتبرا بنے ایک امیرکوشاؤ مرب کے پاس کچے ہدایا ادر تخالف دے کرجیجا، شاؤ مغرب نے اس امیرکو ایک سفار شس کے سیسلے میں شاؤ فرنگ کے باس جیجا، شاو فرنگ نے وہ سفار شس تبول کی اور اس امیر کا بہت اعزاز داکرام کیا اور اس سے کہا:

مريم تهين ايك بهت قديم اورمتبرك تحفرد كحاول كا"

چمراس نے سونے کا ایک صندوق نکالا۔ اس کے اندراس نے سونے کا ایک خول کا ایک خول کا ایک مندوق نکالا۔ اس کے اندراس نے سونے کا ایک خول کا اندراس نے سول اللہ ملک میں رسول اللہ صلی اللہ ملک کا وہ نام مُبارک رکھا ہوا تھا) علامہ سہیلی سے بھی روایت ہے کرمی ہے نے سناہے کہ مرقل نے وہ آئی خورت صلی اللہ علیہ وہ کم والانام سونے کے ایک خول میں محفوظ کر لیا تھا .

غرض شاہ فرنگ نے اس خول میں سے ایک تحریر نکالی حب کے اکثر حروف وصندلا چکے سے اکثر حروف وصندلا چکے سے بخط ایک رشاہ فرنگ نے امر سے کیا:

م يرتمهارس بن كاخطه مي وميرس داداقي صردهم كنام مع بمهاس كونسل درنسل ورا تحت مي ماصل كرتے بط ارب بي بهار عاب يد دادا مي والت مي ماصل كرتے بط ارب كرجب تك يد دادا مي والدا اسك والدا سي بميں بتايا مي كرجب تك يد والا نام باك پائ فول مي بالدى سلطنت و مكومت بمار مي التحول سي نابي جاسكتي الى لئے بم اس تبرك كى جان سے ذيا دو حفاظت كرت بي اوراس كا به مار ترام كرت بي . ساتھ مي بم نصرا نيول يعني ابني قرم سے اس كو جي الن ركھتے بيں تاكم بمارى مكومت باتى د مي ابنى قرم سے اس كو جي الن ركھتے بيں تاكم بمارى مكومت باتى د مي والد ترام كرتے بيں تاكم بمارى مكومت باتى د مي . "



#### نامرم بارك بنام مسرى ربرويرشا وفارس) بشيرالله والدخن الرّجينية

من المحمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس سلام على من المبع المهدى وأمن الله ورسوله والشهدات لا الله وحدة لا شريت له وانى رسول الله المالا الله وحدة لا شريت له وانى رسول الله المالات كافة ادعوك بدعاية ليندر من كان حيّا وكت المقول على الكافرين اسلم تسلم قان ابيت فعليل المالم وسي اسلم تسلم قان ابيت فعليل المالم وسي المسلم تسلم قان ابيت فعليل المالم وسي المسلم تسلم قان ابيت فعليل المالم وسي المسلم تسلم قان ابيت فعليل المالم والمسلم والمناسلة والمن

علی الکاخرین اسلمدسکده فان ابیت فعلیک اتد العصوس جری التی کام سے جور حمن ورحم ہے

مریخ اللہ کے بینم مرحد اللہ کے نام سے جور حمٰن ورحم ہے

مری کے بینم مرحد اللہ علیہ وقم کی طرف سے مسریٰ کے نام جو فارس کا بڑا آدمی ہے جربائیت کی بیروی کرسے اور اللہ مریا ور کسس کے دمول پر ایمان لاتے اس برسلام اور میں کواہی دیتا ہوں کر اللہ کے موا

ربون پرایان لایدا گرسسان اور ین وای دیا بون داند کے مام کون معرد نبیں . دو و مده لاشر کیا ہے اور می اللہ کا بیغمبر بول تمام وگوں کی طرف تاکیج لوگ زندہ میں ان تک اللہ کا بیغام بہنجاد یا جائے واسلام ہے آ، سالم سے گا بس اگر تو انکار کرے تو تیری گردن برتمام

واسو اسواب کا گناه موگاله » محوس (یارسول) کا گناه موگاله »

حضرت عبدالله بن مذاخر والانام المركر كركسرى كم بالسس بهنج اوروالانامراس كركسرى كم بالسس بهنج اوروالانامراس كروا المرائد كرديا . بعب برويز سخت عضب ناك برواا وركيف كاكرمير علام كويرات كرميرات المراح خط المحراء طيش بن آكرنام مبارك كويرزه برزه كرديا .

ا و فارس میں اس وقت استن پرستوں کا دین رائج تھا لینی یہ لوگ آگ کی پومباکر تے تھے الی عرب ان کو جوس اور مجرس کے تصفیق قرآن شر بعب رسورہ تی ایس مجی ان کا ذکر سے .

علے محسری عقصہ میں بھرا ہو آقر تھا ہی اس نے اپنے گورٹر با ذاک کوخط لکھا کہ سرز مین عرب میں ، کیک شخص نے بنوت کا دعویٰ کیا ہے تم فر آ دفتی عرب کے لئے روا نہ کر دوجواس شخص کو گرفتا دکر کے لائیں ۔

معن ابن عباس الله وسلم الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه الله عسرى فلما فره كسرى مزّته فدعا عليهم وسلما فره كسرى مزّته فدعا عليهم وسلمان يعزقواكل معزّق: رسول الله عليه وسلمان يعزقواكل معزّق: رجم: ابن عباس فرات مي كرول الله الله عليه ولم في كريم على الله الله عليه ولم في كريم على الله الله عليه ولم في كريم على الله عليه ولم في كريم على الله عليه ولم في مرى كريم على الله عليه ولم في مرى كريم على الله عليه ولم في مرة الله والله و

میرت منبیدی به که انجی کسری نے نام کے مضمون کو پوراسنا بھی فرقا کہ خصر میں نام مبارک کے پُرزے پُرنسے کر وسینے اور رسول الشرصلی الشرطیہ وسلم کے مغیر کو دربار سے نکوادیا ۔ عبدالشرین مذافر شنے جب یہ دیکھا تو نا قریسوار ہو کر والی سے دوانہ ہو گئے کسری کو ہوش آیا تو دریا فت کیا کسفیر کہاں گیا۔ تلکشس کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ جاپکا۔ باذان نے اپنے میشنی بالو بیا در برخ شرہ کو سفارت پر مجاز دوانہ کیا بجب یہ دونوں سفر طرک نے ہوئے طاکف پہنچے قریش کے چذا شخاص سے انہوں نے ربول الشھل اللہ علیہ وسلم کا حال دریا فت کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت مدید ہیں موجود ہیں قریش نے ان سے دریا فت کیا کہ وہ ان کوکس سے دریا فت کیا کہ وہ ان کوکس سے دریا فت کیا کہ وہ ان کوکس کے دریا فت کہتے ہیں۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ می اس مدی نبوت سے اسس کی جزائت کا سوال کریں گے۔ اس نے فارسس کے شہنشاہ سکے دربار ہی گست خوش ہوئے اور آپس ہی دربار ہی گست خوات کا کواس سے جنگ کرنے کی صفرورت باقی فررسنے گا واس سے دربانے گا زارسنے اور آپس ہی کواس سے جنگ کرنے کی صفرورت باقی فررسنے گا وربار ہی گرانت کا موال کریں کے دربینے آزار سبے اس ہم کواس

نبی اکم صلی الله علیه ولم است صحابری جاعت می دونق افروز سقے کہ بابویہ اور فرخسره مدینہ طیبہ بہنچ اور صاصر در بار نبوی ہوئے۔ رسول الله صلی الله علیہ ولم کے سادہ گر مرعظمت دربار کا بواثر اُن دونوں بر پڑا تصروبر ویز سکے ٹر ہیں ہت دربار سنے بھی بھی اس قدران کومتا تر بہیں کیا تھا۔ دونوں سفروں سفر جب دسول الله صلی الله علیہ ولم کی فدمت میں صافر الله علیہ ولم کی فدمت میں صافر الله علیہ ولم کی فدمت میں صافر الله کا مقصد ظل ہرکیا تو آب سنے فرایا کہ انجی تم قیام کرون سوج کرجواب دیا جائے گا۔

اصحاب مبرسف فی است که آب نے بیب بابوید اور ترخسرو کے جہروکو دیکھا توطیع مبارک مکدد ہوگئی۔ یہ دونوں ایرانی رسم ورواج کے مطابق داڑھی منڈاسنے ہو تجوں کو متبرانداندانست ملد ہوگئی۔ یہ دونوں ایرانی رسم ورواج کے مطابق داڑھی منڈاسنے ہو تجوں کو متبراندانداندان کا بہی طرز ہے اور ہم مب اس طرز کو مجوب رکھتے ہیں۔ بابویہ سفر عرض کیا کہ ہمارسے مالک سفر تو ہم کو سے کم دیا ہے کہ داڑھی بڑھا تیں اور لیس ترشوائیں "مغرور آدمی الشکویس نرنہیں۔ دونوں سفیروں نے چندون مدین منورہ میں قیام کیا بھرائی سفرور آدمی الشکویس نرنہیں۔ دونوں سفیروں نے چندون مدین منورہ میں قیام کیا بھرائی سفرور آدمی اللہ کا اور ارشاد فرمایا کہ:

معنوم بوجائے گا ؟ معنوم بوجائے گا ؟

بابویسف جب بیسناتو کے لگا۔ آپ کہیں مجھ کو دھوکا تونہیں دے رہے ہیں۔ اگرایسا ہے تو یادر کھیے: ہمارا باد شاہ بڑی شان و شوکت رکھتاہے۔ آپ اس طرح اس کی قلم فرسے جان بچاکر نہیں کل سکتے۔ آپ نے تبسم فرمایا اور ارشا د فرمایا :

رو بین نے جو کچے کہاہے وہ سب صحیح ہے تم کو خود اس کا علم ہوجائے گا جب تم برجائے گا جب تم برجائے ہوکہ میں اس کی فلمروسے بھاگ نہیں سکتا تو بھرتم کو کیا خوف ہے ۔ بہرجال نئی کریم میں اللہ علیہ سلم نے جب باذان کے مغیروں کو وابس ہونے کی اجازت مرجمت فرمائی تو نزخرہ کو ایک مطلق بٹ کی مرجمت فرمائی یہ بنکہ سلطان مصرح قوس نے آہیہ کی خدمت میں بدید بھیجا بھا اور بابو یہ کو بھی اسی طرح کچے عنایت فرماکر دونوں سفیروں کو واپس فرمائیا .

### باذان كاأسلام قبول كرنا

عروج اسلام سے پہلے ابلِ مبشر کوشکست دسے کرا ہلِ فاکسس نے بین پرقبضہ کر لیا تھا۔ دسول الشیصتی الشیطیہ وقم کی طرف سے جب کسری کو دعوت اسلام کا مکتوب گرامی جیجا گیا اس وقت ابلِ فارس ہی بین پر قابنس سے اور یہ فاکسس ہی کامقبوصہ صور تھا اس صور کا گورٹر باذان تھا .

باذان کے پاس جب بالویہ اور فرخمہ والیس پہنچ تو انہوں نے در بار نہوی کے مام صالات بیان کے اور نبی ارتخار مالی اللہ علیہ والم کا جواب اور پہنگوئی باذان کو سائی۔ باذان سے جب بینام نہوی سناتہ کہنے لگا کہ جو صالات تم نے سناتے ہی اور جو بینام تم نے لاکردیا ہے اگر سے اور جو بینا اللہ کا سے ایسی میں ہے۔ لاکردیا ہے اگر سے مار تو وہ تخص یقینا اللہ کا سے ایسی میں ہے۔

ادهرتو بالوبیا اورخرخسرة یمن واپس آسن اورد دسری طرف شیروید اکسری کے بیٹے ،
کابیغام باذان کے پاس بہنجا کہ کسری قتل کردیا گیاستے۔ رعایا کو اسس کے ظلم سے نجات طرح کئی ہے اوراب میں سریر آرائے لطنت ہوں ۔ تم کو اسی طرح مکومت کا وف ادار رہنا چلہ ہے جیسا کہ اب تک تمہارا طرز عمل رہنے ہے اور عرب کے جبی خص کے تعلق کسری نے باز گرس کا حکم دیا تھا آیا اطلاح تان اس کے ساتھ کوئی تعرض نہ کرنا۔ باذان ان تمام صالات وواقعات کو دیکھنے اور سننے کے بعد صدا قت اسلام کا قائل ہوگیا اور ایک بڑی جاعت کے ساتھ مشرف باسلام ہوا۔ باتی الم میں نے ساتھ کی میں مضرب علی کرم اللہ وجے باتھ پراسلام قبول کیا ۔

زوال فارسس

مؤرضین نکھتے ہیں کہ شیرور اپنے باب کسریٰ کی بی بی شیری پرعاشق مقالیکن ٹیری کسی طرح شیروی کی طرف متوجر نہوتی ہتی ۔ شیروید نے بی مجھاکہ شاید کسریٰ کے آل کردینے کے بعد متوجہ ہوجائے اس سنے باب کو تتل کر دیا شیریں کوجب کسریٰ کے آل کا حال معلیم ہوا تو اس نے زہر کھاکرا پنا کام تمام کردیا ۔ عقوڈسے ہی عرصے بعدشیرو سے ایک روزشا ہی دوا خانہ میں بہنجا اورکسی زہر ملی دوا کو مردانہ طاقت کی دوائمجھ کر کھاگیا۔ ہر جندعلاج معالجہ ہوائیکن جانبرنہ ہوسکا، اس کے بعد کسرٹی کی بیٹی بوال تخت نشین ہوئی مگر وہ بھی کچھ زیادہ مدت تک حکومت نہ کرسکی کسرٹی پرویز کے بعد تخت فاکسس پرکسی حکم ان کوا طمینا ن سے حکومت کہ نانصیب نہ ہوا اور حکومت فاکسس کے اقداد کا آفتا ہے جلد ہی عزویہ ہوگیا ۔

مثلة میں خلیفة دوم فاروق اعظم کے زمان میں شکراسلام فارس میں داخل ہوا اور فارس فتح ہوکرممانک اسلامیہ میں شمار ہونے لگا۔اس طرح بنی کریم مسلی الشرعلیہ ولم کی یہ ابتشار حرف بحرف میمنے ثابت ہوئی:

 اذاهلك كسرى فالاكسرى بعده، واذاهلك قيصر فلاقيمسر معده أيه

ترجمہ، جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گاتو بھراس کے بعد کوئی کسریٰ مہ ہوگا؟ یعنی فاکس کی حکومت کا اقتدار ختم ہو جائے گاا دراس کی حکومت پُرزہ پُرزہ ہو جائے گی ادر جب قیصر ہلاک ہوگاتو کوئی قیصر نہ ہوگا ۔

رول الشرصلى الشرعلية والمهن يعبى ارشاد فروايا عما:

" والمدى نفسى سبده لتسفقن كنودهما فى سبيل الله !" ترجر :" قسماس ذات كيس كے قبضه ميري جان ہے۔ اسے سلمانو إتم ان

دونوں سلطنتوں كے فزانے في سيل الله خرج كرو كے "

صادق ومصدوق صلّی الله علیه و آم کی به بشارت سرت بحرف میح تابت مولی اور میلی اور میلی اور میلی اور میلی اور میلی کا اور میلی کا مرکی کی میکنداند مرکی کی میکومتین ختم به و تین ان کے مقبوضہ ممالک پرمسلمانوں کا قبصنه بواا ور ان کے خزانے معابہ کوام شنے فی سبیل اللہ خرج کئے ۔

مراق بن ما مکٹ نے رسول اسٹر سل اللہ علیہ وہم کا سفر ہجرت میں بیجھیا کیا اور قربیش کہ سے انعام سینے کے سلتے آیے کو گرفتار کرنے کے سلتے اسپنے گھوڑے کو دوڑا یا جبسس ک

له مح مسلم كآب الفتن

AY

"الله احكر الحمد لله الذى سلبها كسرى بن هرمز الذى كان يقول انارب الناس و البسهما سرات من مالك بن جعشم اعرابى رجل من بنى مدلج ". ( فركسرى را فقصر مدادم تام الله كا)

## والانامه ببنام مقوقس شاومصر

معرونیا کے مشہور ممالک میں سے ہے جھنرت موسی علیالسّلام کے ذمانہ میں فرعون میاں کامطلق العنان بادشاہ محمّا۔ اس نے کہا تھا:

اَنَادَتُكُمُّ الْاَعْتُ لَى مِن تَبَاراسِ سِ بِندرِ بِهِ وَلَمَّ الْمَا عَلَى الْمَارِيَّ الْمَارِيِّ الْمُول اس زمان مِن صريح برباد شاه كوفرون كهاما مقا. بني اسرائيل حضرت بوسف عليات الام كه زمان مِن يهان أكر آباد بوست عقر بهران كى وفات كه بعد و بمي ره گئة . چونكه وطن كه اعتبارست اجنبي لوگ عقر اس لئة فرعون في ان كے ساتھ بُرى طرح برسلوک کی۔ ان کے لڑکوں کو تسل کردیا تھا اورلا کیوں کو زندہ جبور دینا تھا۔ بھریہ ہواکاللہ مل شائد نے بنی اسرائل کو فرون سے نجات دے دی۔ بجب یہ لوگ مصر جو اگر اپنے وطن سکے لئے دوانہ ہوئے و فرون اپنے سن کروں کے ساتھ ان کے بیچے لگ گیا۔ اللہ تعالے کا سنی اسرائیل پونصنل ہوا۔ ان کے بارہ بیبیلے ممندر بار ہو گئے اور فرعون اپنے لئے کر سمیت دوب گیا۔

مالات گزدت دسه دنیاآ کے برحتی رہی بادشا ہیں ختم ہوتی رہی گی فاتم آئیین میل الله ملیہ ولم کازماز آگیا . آب کے زماز می جو خص مصر کا بادشاہ تھا اسے توش کہا جا آ تھا ۔ تور بادشاہ قیصر روم کے ماتحت تھا ۔ یخود می نصرانی تھا اور عمو امصر میں دہنے والے اس وقت میسان می ہے ۔ اس زماز میں مصر کا با یہ مخت شہر اسکندریہ تھا ۔

رسول الشّرصلى الشّرمليرة لم في معوّق كوي دعوت اسلام كاخط بعيجا عما. رسول الشّر صلى الشّر عليه وسلم في المستن المرابع 
"اے دوگر اتم میں سے دہ کون تخص ہے کرمیرا بیکتوب دانی مصرے باسس سے جائے اور الشیسے اس کا تواب یائے ؟

مصرت ماطب بن الى بلتورة وراً أسك بشص ادرع من كياكة يارسول الله! ين ماصر بدن "

آپ نے بہرسے مرتبی فراکر والانام حضرت ماطب کے مبرد فرادیا بھنرت ماطب معزکرتے ہوئے اسکندر بہنچ ادرالیا داست تلاش کیا جومقوق کے دربار کم بہنجانے محتن المحاصرة می کھلے کہ جب حضرت ماطب اسکندر یہنچ ومقوق دریا اسفر کے لئے محتن المحاصرة می معادم کردریائے نیل میں سیرکرد والحا حصرت ماطب نے انکلا ہوا تھا اورکشتی میں سوار ہوکر دریائے نیل میں سیرکرد والحا حصرت ماطب نے تاخیر مناسب جبنج کرنام مبادک اس کے تاخیر مناسب جبنج کرنام مبادک اس کے میرد کردیا مقوق نے حضرت ماطب سے بہلے ایک دلچسپ سوال کیا ؛ میرد کردیا مقوق نے حضرت ماطب سے بہلے ایک دلچسپ سوال کیا ؛ مقوق نہ مورا نیا می مقوق نہ ہوئے دار اس کے ان محالت میں سیجا ہے تو اسے فراسے یہ در مالت میں سیجا ہے تو اسے فراسے یہ در مالت میں سیجا ہے تو اسے فراسے یہ در مالت میں سیجا ہے تو اسے فراسے یہ در مالت میں سیجا ہے تو اسے فراسے یہ در مالی کو کہ سے نکال دیا تھا

MARE

تباه وبرباد کردے .

ماطب : حضرت عينى تمارے زديك الله تعالے كر رول بي ؟

مقوتس: كثك.

ماطب: جب يهود سفان كوشولى پر پرهايا ادر تمباد ساخيده ي ان كوشولى پر بلاك كرديا گيا توانبول سفال ترقعاك سند دُعاما نگ كردشمنول كوكول بلاك نزكروايا. مقوش: يخ كهام قرفود هجى دانام او حب كاتوسفير مع ده هجى دانا اور مكيم مه . مقوت سفاس كه بعد حكم ديا كم ترجمان صاصر بهوا ورنا مرشما دك پرها مات. ترجمان سفام مبارك پرها سند و ع كبار جس كى عبادت يعتى :

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُنِ الرَّحِدِيْمُ

من عست رسول الله الى المقوق عظيم القبط سلام على من اسبع الهدى المابعد فانى ادعوك بدعاب الاسلام فاسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرسين فان توليت فعليك اشم العبط يا الهل الكتاب تعاموا الى كلمة سوام بيننا وبين كمان لا نعب دا لا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخد بعضنا بعضا اربابًا من دون الله فان تولو افتولو الشهد و ابانا مسلمون ،

رجم ، شردع الله ك مام سے جور من ورجم بے .

در برنطام الندر كے بیغ برق (صلی الله علیه دلم) كی جانب سے قبطیوں كے مردار معوق سے نام جو بدایت كی بیروی كرسے اس پرسلام بدر حمد وصلوة بی تجھ كواسلام كی د توست دیتا ہوں - اسلام قبول كرسے توسالم دمحفوظ رسب كا اور الله بقال تجھ كو دہرا ابر بنطا فرمائے گا اور اگر تو نے اسلام قبول نہ كیا تو قبطیوں كی گراہی كا دبال بھی تجھ ہی پر بڑے گا ، اسے اہل كتاب! اً وَ اسس كل كم جانب جو ہما دسے اور تمہا رسے درمیان برابر ہے وہ یہ كرم الشر سك

MI

سواکسی کی پرستش ذکری اور نکسی کواس کا شرکی مقرد کری اور نریم الشرک موا آبس بی ایک دو سرے کورب تسلیم کریں۔ اگر یہ لوگ دو گردالی کری تو کہ دو کردانی کری ہوئی گاہ دو کرنم گواہ رجو ہم فرما نبردار ہیں ہو مقوقس نے جب بہ خطاسا تو حکم دیا کہ اسس خطاکو ایمی دانت کی دو تحقیقوں سکے درمیان دیکھ کرسرکاری خزانہ بی محفوظ رکھوا ور چھزت ماطب ہے کہا کہ تم چندروزیبال ارام سے رہو۔ بعد میں خطاکا ہواب دیا جائے گا جھزت ماطب بند روز نہا بت اعزاز واحترام کے ساتھ مقیم رہے۔ چندروز سے بعد توقیق نے ان کو دربار میں بالیا اور نامئ مارک کا ہوا ہے اکھواکران کے میرد کیا۔

### جوابِ مقوقس شاره مصر

آب برسلامتى مازل فرمائ :

مصرت ما طب دونول كنيرول مارية اورسيرين اور فجر دلدل اور بإرجه مات المعرف المرادية ا

محضوت ما طبّ به تمام تحالف اور جواب سے کر در بارِ نبوی میں پہنچ تو آپ نے ہدایا کو قبول در مایا اور تقوش کا خطاس کرار شاد فرمایا کہ " بدنصیب کو کلی ہمرا و ہم کوسس نے اسلام سے فروم کے کا اور یہ رسمجھا کی سلطنت نایا تیدار شفے ہے :"

معنرت ماریکورول الله ملی الله علیه و لم فیایی مکیت می رکها بحفرت ارامیم ما جزادهٔ رسول الله علیه و لم ان کے بطن سے تولد موسئے ۔ آپ ام ابراہیم کبلائی اور میں من حضرت حسّان کوعطا ہوئیں۔

البدایہ والنہائی میں بیمی کھاہے کمقونس نے جہا یا خدمت عالی میں بیش کے نظے ان میں ایک کا غلام بھی مقااور دوسیاہ ان میں ایک کا غلام بھی تقاجس کا نام عالور تھا ، یہ غلام تھی مقااور دوسیاہ رنگ کے موزے بھی ہا یا میں شامل منتے اور سواری کے لئے جو تجربھیجا تھا اس کارنگ سفید تقاجے دلدل کہا جاتا تھا ، تبعض روایات میں گدھا حفر تا ہی اور مزار مثقال سے کا مدید بیش کہ نے کا بھی ذکر سے ۔

علام حبلال الدين سيوطئ في تاريخ مسرس نقل كياسه كرجب عزيز معتر مفونس في باس نامر مبارك بينها وراس كومنمون خطامعلوم بواتو نامر مبارك بينها وراس كومنمون خطامعلوم بواتو نامر مبارك بينها وراس كومنات مين مقتل بين وقت به كرني منتظر كام برجود بهم كوتوراة وانجيل سيماس كي صفات ومالات معلوم دين. وه بيغبر دو بهنون كوايب سائلة فكاح بين جمع فركيد كا وه صدقه كا مال من كا اور بدير قبول كرسكا واس كي بم جميس مساكبن وعزبا و بول كراو و بهر بول و الدين المراس كا الس كي بم جميس مساكبن وعزبا و بول كا و دوم بول بول الله و المراس كا الس كي بم جميس مساكبن وعزبا و بول كا و دوم بول بول كا و دوم بول كا و المراس كا و المراس كا 
علام موصوف في ابنى كمّاب خصائص مي مقوقس كم تعلق واقعه ذيل مح نقل كيا معدده يد كالمعرب معرب المعرب المرابي مالك

کسات مسرگیا تھا۔ و ال متوقس کے دربار میں پہنچے تو متوقس نے ہم سے دریا فت کیا کہ تم بہال بخریت کیسے پہنچے ، تہار سے اور ہمار سے درمیان تو محرف الله علیہ و لم اور ان کے داست کے دفقاء مائل ہیں ۔ کیا انہوں نے کوئی تعرض نہیں کیا ؟ ہم نے جواب دیا کہ دریا کے داست سے بطے آئے ہیں متوقس سنے اس سے بعد مم سے آپ کے حالات دریا فت کرنے شروع ہوا .

مقوش: تم نوگول نے کیا کیا جب انہوں نے تہیں اسپنے دین کی طرف بلایا ؟ مغرو: ہم میں سے کسی نے ان کا اتباع نہیں کیا ۔

معوَّس : الساكيول ؟

مغرہ: وہ نیادین کے کرائے ہیں ہے ہمارے باب دادا ہیں جائے تے ادر نہیں مانتے تے ادر ہم الجی تک اسی دین پر ایں جو ہمارے باب دادا کا دین تھا۔

مونى: ان كوم فان كساع كيابرادكا ؟

مغرو: نوغرار كون في ال كالتباع كيا ا دربهت مرتب ال كى مخالفت بوئى . الوائى مولى مغرود كرم مي المولى معرود كرم المولى معرود كرم المولى معرود كرم المولى معرود كرم المولى ا

مغوش : الجهام بتاوكه وه كن بالول كى دعوت دييت بي .

مغیرہ: وہ اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم صرف اللّہ و صدفہ لاشر کیے کی عبادت کریں اور ان عبود وں کو جیوڑ دیں تن کی ہمارے باپ داد اعب ادت کرتے رسعے ہیں اور وہ نماز اور ذکوٰۃ اداکرنے کی دعوت دستے ہیں .

معوس : كيانماز اورزكاة كاكونى وتت مقرر اورعدد ب.

مفرو: دات دن میں بالخ نمازیں بڑھتے ہی جن کے اد قات مقرر ہی اور سوشقال سوئے میں مقررہ حصتہ لیتے ہیں اور بالخ بحروں میں سے ایک بحری لیتے ہیں اس طرح دوسرے اموال کے معدقات کا تذکرہ مجی کیا ۔

متوقس: يه صدقات وصول كرك كياكرت بي ؟

مغيره: فقراه بِتقسيم كردبيته بين. نيزصله رحمى كاعبد بوراكرن كاحكم دسيته بين. زنا اور

سودا درشراب کورام قرار دینے بی اورجوبا نورغیرات کے نام پرذیع کیا جائے اسے منہیں کھاتے .

مقوض: تمہاری باتوں سیمعلوم ہواکہ دہ واقعی اللہ کے رسول ہیں ۔سادے انسانوں کے سلئے مبعوث کئے گئے ہیں ۔ اگر قبطیوں اور رومیوں کو ان کا دین ہیننجے گا تو ان کا دین قبینے گا تو ان کا دین قبین کی ہی کہی کی صفات ہیں اور انجام کا را ابنی کا ہوگا ہوگا ہوگا اور ان کا دین وہاں تک یہاں تک کو کو گا ان کے مقابل کھڑا ہونے والانہ ہوگا اور ان کا دین وہاں تک بہننج جائے گا جہاں تک اونٹ اور گھوڑے ہیں وہاں سمند رخیم ہوتے ہیں ۔ بہنج جائے گا جہاں تک اونٹ اور گھوڑے ہیں دہاں سمند رخیم ہوتے ہیں مفیرہ ؛ اگر سادے لوگ ان کے دین کو تبول کر لیں تب بھی ہم ان کے ساتھی نہ بہنی مفیرہ ؛ اگر سادے لوگ ان کے دین کو تبول کر لیں تب بھی ہم ان کے ساتھی نہ بہنے منہ کے مقوقس نے یہن کرا بنا سر بڑایا اور کہنے لگا کہتم ابھی تک کھیل ہی سمجھ رہے ہوئے مقوقس نے یہن کرا بنا سر بڑایا اور کہنے لگا کہتم ابھی تک کھیل ہی سمجھ رہے ہوئے مقوقس نے ان کا نسب کیسا ہے ک

مغيرو ، نسب كاعتبارسيدوه افضل بير.

مقوت : انبیار کرام علیم اسلام تواپی قومول می بھیج ماستےرہے ہیں وہ عالی نسب ہی ہوتے مان کا کیا حال ہے؟ ہی ہوتے مقرفس نے دریا نت کباکہ ان کی سچان کا کیا حال ہے؟

مغيره: ان كى سچانى كى وجهسان كالقب سى المن سب

متوقى: تم غور گراو كدا يك شخص تمهار سد در ميان د ميت بموستة برح بولتا سبح توكياده الله تعاليف كه بارسد مي جموث بول د سه كا؟ مجر تقوقس نے كها ان كا اتباع كن لوگ<sup>ل</sup> من كيا ہے ؟

مغرو: نة نوجوان ان كالتباع كردسي بي .

مقوق : حصرات نبیارکواٹم کا یہی معاملہ را ہے . (پہلے فوجوان افسسراد ہی ان کا انع کرتے ہیں ) .

مقوش: بېږد سفان كى مائقد كيام مالم كيا. وه لوگ تواېل توراة بي . مغره : يېږد سفان كى مخالفت كى لېذاا نېول سفه يېږد يول كوتتل يې كيا اور قيدى بعى بنايا وروه لوكم متفرق اطراف مي جله كية.

مقوض : مرودی ماسدلوگ ہیں ، دوان کی نوتت کے ارسے می خوب اچی طرح مانتے

بين حب طرح ہم حاشتے ہيں .

مغرون بین جرجی ان کا دو میم توقس کے باس سے اُ عظر کے ہم فی توسلی اللہ علیہ وسلم کا طرف جھک گئے اور ہم نے آپس میں کہا کہ عجم کے بادشاہ تو ان کی تصدیق کرتے ہیں اور ان سے ڈدستے ہیں۔ حالا نکہ وہ ان کے کرشند دار بھی نہیں ہیں اور ہم ان کے اقرار اول پروسی ہیں جرجی ان کی دعوت کو قبول نہیں کرنے ۔

مغروسنے کہا کہ میں جتنے دن اسکندرید میں رہا عیسا تیوں کے ہرکنبر میں گیاادراس کے بادریوں سے پوچھا جن میں قبطی بھی سننے اور دومی بھی کہتم محدصلی الشیعلیہ وہلم کی کیا صفات جاسنتے ہو ؟ ایک اسقف قبطی مفا، اس سے بڑھ کرعبا دست میں مخت کرنے والا میں سنے کوئی نہیں دیکھا . میں نے اس سے کہا کہ مجھے بتا ذکہ کیا کسی نبی کی بعثت باتی صبے ؟ سکنے لگا :

م ال ایک بنی آنے والے ہیں وہ آخرالا نہیاء ہوں گے۔ عینی کے اور ان کے درمیان کوئی بھی نہ ہوگا۔ عینی سنے ان کے اتباع کا علم دیاہ اور یہ نبی عربی اور ائتی ہوں گے جن کا نام احد ہوگا۔ نرتو ان کا قد (بہت زیادہ) طیل ہوگا نہیست ہوگا۔ رنگ رنہ ان کا قد (بہت زیادہ) طیل ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ وہ بالوں کو بڑھا تیں گے اور موشے ہوگا۔ وہ بالوں کو بڑھا تیں گے اور موشے کیڑے ہیں سے اور جو کھا نامیستر ہوگا اس پراکتفا کریں گے۔ ان کی تلوار ان کے کا ندھ پر ہوگی جو ان کے مفائل آسنے گا اس کی چھر پر واہ نرکریں گے۔ وہ بذات نو وہ بذات خود قتال کریں گے۔ ان کے ساتھی ان پرائین جانوں سے فیدا دو بذات خود قتال کریں گے۔ ان کے ساتھی ان پرائین جانوں سے فیدا ہوں گئی ہوں گئی اور یہ لوگ اپنے اور واولاد سے بھی زیادہ ان سے مخبت

یادری نے سلسل کلام جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ ایک بڑم سے دہ رواز ہوکردوسرے حرم کو بجرت کریں گے جہال کی زمین شور ہوگی ، وہاں کچھ کھجوروں سکے با غالت ہوں گے ان کا دین دین ابراہیمی ہوگا .

يسف كهاان كاور كيماوصاف بتادر

پادری نے کہا وہ ابنی کمر برینگی با ندھیں گے۔ اسپنے اطراف بدن کو دھویا کریں گے۔ البین وصوفر ہائیں گے، اور ان کی چندالسی خصوصیات ہوں گرج بہلے کہی نہیں تھیں۔ ان سے بہلے جو نبی مبعوث ہوتا تھا وہ صرف اپنی قوم کی طرف آتا تھا جب کریہ اسمغری بنی تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوں گے اور ساری زمین ان کے سلئے ہوگاہ ہوگی اور باک کر سف والی ہوگی۔ جہاں نماز کا وقت ہوگا اور پانی مذھے کا تو تیم کر کے نماذ بڑھ لیس گے۔ ان سے بہلے جو اُسٹیں تھیں ان پر اسکام کی تھی۔ وہ صرف اپنی جادت گاہوں میں ہی نماذ بڑھ سکے بینے جو اُسٹیں تھیں ان پر اسکام کی تھی۔ وہ صرف اپنی جادت گاہوں میں ہی نماذ بڑھ سکتے ہفتے مغیرہ نے بیان کیا کہ میں نے یہ سب سن کر بادکر لیا اور والیس ان ہوگا۔

مقوتس نے اگریچہ آپ کی بوت کی تصدیق کی آب میں اللہ علیہ ولم کی سفارت کا انتہائی اعزاز واحترام کی بوت کی تصدیق کی آب میں اور احترام کیا۔ خدمت اقدس میں ہدایا بھی جیسے بایں ہم نوراسلا کے سے محروم را وہ بھی جلد ہی اور اسلام قبول نوکیا اور جس مک لا لیے میں اس سعادت سے محروم را وہ بھی جلد ہی اسلامی حکومت کا ایک صور بن گیا۔ حضرت عمر بن خطاب کے ایخوں مصرفی جواا ور تیرک ملک میں اسلام بھیل گیا .

منذربن ساوی کے نام

منذر بن ساوی بحرین کا صاکم نخاد سول الشیطی الشیطید ولم فی وی وی وی اسلام دی اور اس کے بہنجانے کا شرف صفرت اسلام دی اور اس کے نام مکنوب گرامی ایسال فرایا جس کے بہنجانے کا شرف صفرت عالی بس علاد بن الحفری کو حاصل ہوا کمتوب گرامی کے جواب میں منذر نے فدم سبت عالی بس عربیت ملک می ایسان کھاکہ:

من احب الاسلام واعجب ودخل فيه. ومنهم من احب الاسلام واعجب ودخل فيه. ومنهم وعدم حرمت كرهم وبارضى محبوس ويهود فاحدث الى في ذلك امولي :

ترجد: " یارسول الله می سف آپ کا مکوب گرامی پڑھا اور کرین کے لوگوں کو سنا یا ان میں سے معمل نے اسلام کو ب ندکیا اور اسلام میں داخل ہو گئے اور بعض نے برا ما تا میری مرزین میں مجوی بی اور بیہودی بھی ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا مباسے ؟

اسكر الشمل الشمل الترعليه ولم في تحرر فرما!

«من محمة درسول الله الما المندر بن ساوى السلام طيك فان احمد الله اليك المذى لااله الاهو واشهد ان لا الله الا الله و ان محمة أعبدة ورسوله اما بعد فان اذكرك الله عزّ وجل فائه من ينصح انها ينصح انها ينصح انها ينصح انها ينصح انها ينصح ومن نصح لهم وائه من يطع رسلى ويتبع امرهم فقد اطاعنى ومن نصح لهم وفقد دفصح لى و ان رسلى قد انتنواعليك خيراً وان قد شفعتك فى قومك فا ترك للمسلمين اسلموا عليه وعفوت عن اهل الذنوب فاقبل منهم وانك مهما تصلح فلم نعز لك عن عملك ومن اقبال منهم على يهودية اومجوسية فعليه الحجزيه.

زجمہ: ستروع اللہ کے نام سے جور کن ورحیم ہے متروع اللہ کے نام سے جور کن ورحیم ہے متروی کے نام سے جو اللہ کا پیغم ہے مندر بن ساوی کے نام سمجھ میں اس خدا کی حد کرتا ہوں جو کمیتا ہے اور اس کا کوئی کے برخوا کی سسلامتی ہوئیں اس خدا کی حد کرتا ہوں جو کمیتا ہے اور اس کا کوئی

94

سرکینہیں اور میں فدائی کی آئی اور محمد کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں ۔ بعد محد وصلاۃ میں تم کو الشدنغ لے کی طرف توجہ دلاتا ہوں ۔ بختی نصیحت قبول کرسے گا ور بختی میرے قاصد وں کی مرسے گا ور بختی میرے قاصد وں کی فرما نبردار ہوگا ۔ میرے قاصد وں نے تہاری تولین فرما نبرداری کرسے گا وہ میرا فرما نبردار ہوگا ۔ میرے قاصد وں نے تہاری تولین کر ایم ہوں بالاوں کی سید ۔ میں تمہاری قوم کے بارسے میں تمہاری سفار شس کرتا ہوں بالاوں کو الن کے حال پر چھپوڑ دوجب تک وہ اسلام کے فرما نبردار رہیں ۔ میں نے خطا کا رون کو معاف کردیا تم بھی ان کی طرف سے معددت قبول کر لواور تم بول کر دواور میں ہور تیت اور جو سیت برقائم رہے اس پر جزیہ ہے ؟

#### محضرت علاربن الحضري كاشاه مسيضطاب

ودا من دراآب دنیای برسط مقان داور دانشمند آدمی شار بوت بی المه الزرت کے تعلق نادان اور بی تقل دین جانا برجو سیت بینی آتش برستی (جس برتم چیتے ہو) سب سے ذیادہ برترین دین سے اس دین بی ان عورتو سے تعام کر المیت اور گفت آتی ہے۔

سے نکاح کر لیتے ہیں جن کو کھانے کے تصور سے بھی کرا ہمیت اور گفت آتی ہے۔

بیزی کھا چیتے ہیں جن کو کھانے کے تصور سے بھی کرا ہمیت اور گفت آتی ہیں۔

اس دین کے نحاظ سے تم دنیا میں اسی آگ کو بوجتے ہوجو قیامت میں تمہیں میں بھی جوٹ بنیں بواس لئے تو دخود کر کو کم تجوث دنیا میں اس میں بھی جوٹ بنیں بواس لئے تو دخود کر کو کم تجوث دنیا میں بھی جوٹ بنیں بواس اللہ عالمی تصدیق نہ کرنا ہمار سے ساخ مناسب ہے ؟ اور جو تحص کھی خیاست نہیں کرتا کیا اس کی تصدیق نہ براعیا دیر کرنا ہمار سے ساخ مناسب ہے ؟ اور تو تحص کھی خیاست نہیں کرتا کیا اس بر تقییں نہ کرنا در ست ہے ؟ اگر آئی خضر سے سی اللہ علیہ وقم کی فات براکت ایسی ہی ہے تو سمج وکو کو اللہ کی قسم سے کہ اور تو تحضر سے سی اللہ علیہ وقم کو کی فات با برکت ایسی ہی ہے تو سمج وکو کو کا اللہ کی قسم سے کا کہ آئی کھنے سے تو سمج وکو کی اللہ کی قسم اللہ علیہ وقم وہی نبی بی کرتا کہ اللہ علیہ وقم وہی نبی کہ با برکت ایسی ہی ہے تو سمج وکو کو کہ اللہ کی قسم اللہ علیہ وقم وہی نبیل کی تا کہ اللہ علیہ وقم وہی نبیل کو تو کو کہ اللہ کے قسم سے کہ اللہ علیہ وقم ہی نبیل کرت اللہ کو تو کھا تھیں کو کی باشعور آدمی بنبیل کرتا کہ کا کہ تصری اللہ علیہ وقم ہی نبیل کی تو کھنے کے کہ کو کہ کو کھا کہ کھنے کہ کو کہ کا کہ کے خوال کے کہ کہ کی کے کہ کا کہ کو کھی کو کھی کے کہ کہ کہ کو کھی کو کھوں کے کہ کو کھی کو کو کو کو کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کھی کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کھی کھی کو کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کھی کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی

مین دین پراس دقت بون بی سفراس پر خورکیاتو اسے مرف دنیا میں بیر جب بی نے تبہارے دین پر خورکیا تو اسے مرف دنیا دونوں سکے سفتے پایا المثراب دین پر خورکیا تواسے میں سفہ دین اور دنیا دونوں سکے سفتے پایا المثراب کیا چیز سجے ایسے دین کو قبول کر سف سے دوک سکتی ہے جس میں زندگ کی کتابی رہے ایس اور موت کے بعد کی راحتیں بھی ہیں کل تک میں ان لوگوں میں ایس اور اسے بھی ان پر جب ہیں اور آئے بھے ان پر جب

يتغصيل السيرة الحلبيه اورعيون الاثر مي كمى بهد بعيون الاثر مي مي سيم كمنذر سلمان بوگيا بقا اورام كام اسلاميه برخوني كساته على كرتا تقا . و بالشرائونيق

والانامه ببنام جبله بنابيم غماني

بجبلہ بن اہیم شام کے بادشا ہوں ہیں سے تھا۔ رمول اللہ میں الشرامیہ وسلم نے اس کے نام جی دعوتِ اسلام کا والانا مرارسال فروایا تھا۔ شخص شام کے ایک صفر کابادشا تھا۔ رسول الشرصلی الشرعلیہ و کم کاگرامی نام صفرت شجاع بن وجب شاس کے پاکسس کے کہتے ہے۔ بصفرت شجاع سے بصفرت شجاع سے بار شاہ بورو تیم فرمائی ہو ہے۔ موجس دین برتم علی دستے ہویہ تہادے باب دادا کا دین نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہتم علاقہ شام کے بادشاہ ہور دمیوں کے پڑوسی میں دہتے ہواس سے میراس سے بیراس سے بروی ملک میں بات یہ موس سے قو فارسی قوم کا دین مین مجرسیّت اختیاد کو لیتے نیکن اگرتم مسلمان ہو مواد قرشامی علاقہ سے اور اگرتم کو سیّت اختیاد کو لیتے نیکن اگرتم مسلمان ہو مواد قرشامی علاقہ سے دور کی تہارسے اطاع عب گزار موں سے ادروی تہادی مواد قرشامی علاقہ سے لوگ تہارسے اطاع عب گزار موں سے ادروی تہادی

، بیبت سعے ڈرسے مگیں کیکن اگران ہوگوں پر کوئی اٹر ندیجی پڑے تو ان سکے تصقی دنیا آئے گی اور تمہادے صلہ میں آخرت آئے گی بم نے مسی وں کو كرجول مين بدل ركه الميدادراذان كي بجائة ناقوس بجائة بواور جمعهك بجانية ان نوكوں كے مذہبی اجتماع كرتے ہو۔ حالا نكرخيرا ور باقى بسنے والى چيزوى ہے جواللہ کے پاکسس ہے"!

يتقريس كرجيله فيكا:

مو خدا کقسم میری آرزدسے کواس نی کے نام پرتمام نوگ ایک ہوماً میں اور اس طرح سارے انسان آسمان وزمین کے خابق کے نام لیوابن جائیں فیصیر نے جنگ مورت کے وقت مجھ سے کہا تھا کہ میں اس بیٹمبر کے صحابہ جنگ كرول ممريس ني اسس كانهم ما نيف سه انكار كرديا عقاليكن بي تود اب تك يد فيصدنهي كرسكاكري كياب ادر باطل كياب الاساب من صرور اس معاملے يرعوركرون كا"!

#### جبئي لم كاإسسلام

بعض علمار نے لکھا ہے کہ وہ اسی وقت مسلمان ہوگیا تھا۔ اس نے انحضر سنت صلى الترعليه ولم كے خط كابواب عيجاجس ميں آسيصلى الشرعلية ولم كواپيغ مسلمان مو جانف اطلاع دى - ساعة بى اس في الخضرت على التدعليد ولم كم لفت يع بدايا هي عبيع محرت عمرفاروق كى خلافت كدرمان كك اسلام يرتابت قدم را بعض علارسف لكهاب كر حضرت عمر في خلافت كے زمانے ميں اس نے فاروق اعظم كواك خطالكها جس میں ان کواسینے اسلام کی خبر دی اور ان کے پاس حاصری کی اجازت ما ہی جضرت عمر اس بات سے بہت خوش ہوستے اور جبلہ کوحا صر موسنے کی اجازت دی ۔ جیله کی مدسیت ۱۳ مد

چنا بخر جبلہ اپنے فائدان کے دوسو پچاکس افراد کوسا تقسلے کرروارہ ہوا۔ مرمیز کے

قریب بہنے کروہ اپنے ساتھیوں کی طرف تنوج ہو اادران کو گھوڑ دل پر موار ہونے کا حکم دیا ہوں اسے اوران پر رہائے م دیا بھراس نے گھوڑ وں کی گر دنوں میں سونے جاندی کے اربینوائے اوران پر رہائے م وکمخ اب کے سازڈ لوائے بنو دجبلہ نے اپنا آج سر بیسجایا۔ اس سے دھیج کی وجہسے ہر جوان اور بوڑھے کی نگا ہیں جبلہ اور اس کی شان وشوکت برجم کر رہگئیں ۔

#### مضرت عمرا كالمرج

بحب جبله صفرت عمر فارد قُل کے پاکسس میہ پنا تواہوں نے اس کو نوسش آمدید کہا اور است اپنے قریب بھایا۔ بھر فاروق اعظم شنے بڑی عزیت کے ساتھ مدینہ میں اس کے قیام کا انتظام کیا۔ (بچ کو صفرت عمر مج کو حاسنے والے بھے اس ساتے جبلہ بھی ان کے ماتھ جج کے ساتھ کے بیاری است جبلہ بھی ان کے ماتھ جج کے ساتھ کے بیت سے آیا تھا) .

## جبلها ورايك فبزار تنخص

#### فارُو في عدالت

ستم في الكركيول تورى إيايول كهاكر تم في السس كي أنكوكيول عيورى إلى المركب المر

" امیرالموسین ! اس نے توجھے برمہنہی کردیا تھا۔ اگر بیت الٹرکا احترام میرے بیش نظرنہ ہوتا تو تلوار مارکراسس کی گردن ہی اڑا دیتا"

مصرت فاروق اعظم في فرمايا:

" تم البين جرم كا قرار كريكي مواس سئة يا تو الشخص كوراضى كرسكه بان ختم كرادً وريز مين استخص كوتم سے بدله دلاؤل كا ؟!

ایک روایت کے مطابق فاروق عظم نے فیصلکن انداز میں فرایا کہ یا تو یشخص تہبیں معامن کر دے وریز تم سے بدلہ لیا حاسئے گا۔

جلدنے بچھا قصاص کی صورت میں آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟

ايك دوايت كمطابق جبليفكها:

" کیاآپ مجھے سے برابر کا قصاص اور بدلہ لیں گے حالانکہ میں ابک بادشاہ ہوں اور مینخص ایک بازاری وجمولی آدمی ہے "

إست لام يس سب برابريس

حصرت قاردق اعظم شنے فرایا: "اسلام نے تم دونوں کو برا برکر دیا ہے اس لئے ابتیہیں اس برکوئی فضیلست و برتری حاصل نہیں ہے برتری صرف تقویٰ کے ذرایعہ حاصل ہوسکتی ہے "

جبله كاستركتني

اس پرجبلہ نے کہا: ور اگراس دین میں میں اور بربرابر میں تو میں بھرنصرانیت اختیاد کرلوں گا. میں تو بہ چاہتا تھا کہ اسلام میں داخل ، موسنے کے بعد حاہلیت سے بھی زیادہ معزز ہوجا قل گا." امیرالمومنین تضرت فارد قِ اعظم شُنے فرمایا : \* اگرتم نصرانی ادرمر تد ہوستے تو بھیر ہیں تمہاری گردن مار دوں گا ؟\* جبلہ نے کہا ؛

" آب مجه آج رات مك بهلت ديجة تاكيس اين معاط برغور كراول"

#### جبله كافسه رارا درارتداد

فاروق الخطم في فرايا كريه بات تمهاد سد فراق يعن فزار شخص بيخصر بداسس شخص من بات ميا المرائونين في اس كومهات دينا بعول بينا بخر محضرت مخمس في ماس كره بالدام المرائونين في اس كومهات دينا بعول بينا بخر محضرت محمر في جبله كواس كى قيام كاه برجل في اجازت ديدى وجبله اس وقت البين براً او برگيا و وال بهن مي و دا بين خا مذال بين بن اعمام كے ساقة سوار موكر تسطنط نيد كی طرف فراد موگيا .

جبلہ کا جو مجار اور اختلاف گرشہ سطروں میں مذکور ہواہے اس کے بادے میں ایک قول بہت کر بھی گڑا اور اختلاف گرشہ سطروں میں بکر ابوعبیدہ من جرائے کے سلمے میں ایک قول بہت کر بھی گڑا تھزت کر نے کے سامتے ہما مقا دجواسلامی فوجوں کے سبیدسالاں سنتے کہ جبلہ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر خرکے ذما نہ تک تا بت قدم مسلمان دلج ۔

اسی دوران ایک دن ده و دران ایک دن ده و دران ایک بازار می گزرر با مقاکر قبیل مزنید که ایک شخص کا پاؤں اس کے پاؤل کے بنجے آگیا اس مزنی شخص نے ایک دم پلٹ کرجبلہ کے رضار ہر طابخہ مال جبلہ نے اس شخص کو فرراً بحرا و اکرا بنی قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ صفرت الجعبید من جراح سنجی فدمت میں مجوایا .

ان وگول فاس مزن تخص کوانوعبیده کے سامنے پیش کرے کہاکماس فرجبلہ کے مند پرطمانی مارے کہاکماس فرجبلہ کے مند پرطمانی مارے محضرت الوعبیدة فی فرمایا، جبلہ می اسس کے طمانی مارور دے ان وگول فی کہا اتنی سی سزاکو توجیلہ نہیں مانے گا۔ الوعبید اللہ فرمایا، مزور ماننا پرانے گا۔

ان دگوں نے کہاکہ اس کا ہاتھ کا ٹما جاناچاہیے . ابو عبیدہ کے فرایا:
" بنیں! اللہ تعالیٰ نے برابری کے بدلے کا حکم دیا ہے ۔ "
بجب جبلہ کو حضرت ابو عبیدہ کے اس فیصلے کی اطلاع بموئی تواس نے کہا:
" کیا تمہارا خیال ہے کہ میں اس نفص کی خاطراہ نے آپ کو ذلیل دنوار کرلوں ۔ یہ تو بہت خراب دین ہے ۔ "

اس کے بعد وہ مرتد ہو کرنصرانی بعنی عیسائی ہوگیا اور ابنی قوم کے ساخذ فرار ہو کر رومی علاقے میں شہنشاہ ہرقل کے پاس جلاگیا <sup>ا</sup>ہ

## والانامه بنام جبقرا ورعيرشا بإن عان

رسول الشصل الشرطيك المسلم في والاناف ارسال فرما ف عقران من قمان كدد اد الشرطيد و الانام بحد والانام تحرير فرمايا تقا.

یدددنوں بھائی تبیلہ ازدسے تعلق رکھتے ہے اور دونوں جلندی کے بیٹے ہے۔ رسول الشصلی اللہ علیہ ولم نے والانام تھے والیاس کی تماست کا شرف حضرت اُبی بن کھٹ کو طلہ آپ نے مہر لگا کر حضرت عمرو بن عاص کے حوالے فرما دیا تاکہ وہ والانامہ معرف کو دونوں بھا تیوں کو پیشس کردیں ، والانام کی عبارت یہ ہے :

بشماللهالتؤتمن الركحيف

«مس محسمة دبن عبدالله الى جيفر وعبدا بنى الجلندى سلاوعلى مرسب البع الهدى المابعد"!

" فان أدعوكما بدعاية الاسلام. اسلما تسلما. ف افى دسول الله الى الناس كافة . لانذرمن كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. و النكما ان اقررتما بالاسلام وَلَّيْتَكُمُا. وان ابيتما ان تقر ابالاسلام وقان ملككما ذائل عنكما وخيلى

تحل باحتكما وتظهر نبوتي على ملككما "

وكتسانى بن كعب وخد مرسول الله صلى الله عليه ولم الكتاب؛

ر ، ایرکتاب ہے محمد بن عبداللہ کی طرف سے جور ن وربی سے اللہ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی سے اللہ کی اللہ کی سکے بیٹے ہیں برسلام ہواس برجو بدایت کا اتباع کرے "

ا آبابعد إلى تم دونول كواسلام كى دعوت ديتا بول تم دونول اسلام قبول كرنو. باسلامت رجوك يي الشكارمول بول سارسدا نسانول كاطرف تاكداس كو دُراوَل جوزنده بوا در تاكد كافرول پرجمت پورى بوهبائ . اگر تم في اسلام كا قرار كرلياتوي تمهاي تمهارسه منصب پر باتی رکعول گااور اگرتم في اسلام كا قرار كريف سے انسكار كردياتو تمهار المك نكل جائے گاا ورميرے گھوڑے تمهار المك منطق جائے گا ورميرے گھوڑے تمہار سالام كا اورميرے گھوڑے تمہار سالان بي اُتر مائى مى كا ورميری بوت قا برجومائے گا ؟

جد نے دریافت کیا کہ اسے عمرو اِتم اپن قوم کے سرداد کے بیٹے ہو ہم ارسے باپ نے کیا طریقے افتیار کیا میں نے کہا اس کی موت ہوگئی اور وہ محد صلی الشرعلیہ وسلم برائیان نہیں

لایا یس چاہتا ہوں کر کاسس وہ ایمان ہے آیا اور آسے سلی الشرعلیہ ولم کی تصدیق کرتا میں بھی اسی کے طریقہ پر تھا حق کہ النّہ تعالیے سے مجھے اسلام کی بدایت دے دی . اس نے سوال كياكتم نے كب اسلام قبول كيا ؟ ميں نے كہا كچے بى عوصد گذرا . كينے لگاتم نے كہاں اسلام قبول كيا؟ ميں نے كہا كرميں نے شاہ مبشر تجاستى كے باسس اسسلام قبول كسا ادر خود مخاخی نے بھی اسسلام قبول کیا ۔ کہنے نگاکہ نجاشی کی قوم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ كيا؟ كيااسے بادشاہت پر باق ركھا ميں نے كہا إلى اسے ابنوں نے بادشاہست برقائم د کھاا دراس کہ اتباع بی کہ کے لگا چھا ہو با دری ہے اور را بہب نتے انہوں نے کیا ڈیہ

اختیار کیا انہوں نے جی تجاشی کا اتباع کرلیا ہیں نے کہا ال

كن سكاا عدر إلم كياكه رسيم مو ديميوهبوث سے برده كركو أي خصلت ايس نبيس ہے جوانسان کوزیادہ رسواکر دے ۔ یں نے کہا میں نے جوٹ نہیں بولا اور مذہم هجوث كوايين دين مين حلال سمجية بي . ميمراس نه كها كم ميرے خيال ميں سرقل كونما ثي کے اسلام قبول کرنے کا علم نہیں ہوا ۔ ہیں نے کہاصر درعلم ہوا ۔ کہنے نگا تہیں کیسے علم ہوا۔ میں نے کہا نجائی اسے خراج دیتا تھا۔ جب اس نے اسلام تبول کرایا تو خراج دینے سے انكاركرد ما اوركهاكم الشرك قسم ايب درمم عي مانك كا تونبي دول كا مرقل كوامس كى یر بات بہنی تو ہرقل کے بھائی نے اس سے کہا کیا تو اسے غلام کو اس مال میں جیسور دے گاکہ وہ مجھے ذرا بھی خراج نہ دے اور نیا دین اختیار کرکے بعی جائے . ہرقل نے کہا کہ مي كياكرسكا بول ايك تخص في ايك دين است الخ اختيار كرايا . الشركي تعم الرجي الك کے چلے ملنے کا خیال رہو تا تو میں بھی ایسا ہی کرتا جیسانجا سی نے کیا.

بصرعبد في السعمروايع بولوغور كراوتم كيا كبدر بي ويسف كما الشرك فهم مي ميح بيان كرتا مول يعبد في كما الجيابتا ومحدّ صلى الشيطير والم كن بالول كاحكم دية الي اوركن باتول سدروكتے بيں ير في الدتعالے كفرا بردارى كاحكم دينے بي ادرالله نغالے كا نامرانى سے منع فراتے ہيں بنكى كا بصلى حى كاتكم دينتے ہيں ظلم اور زیادتی سے، زنلسے اور مشراب پینے سے اور پیھروں اور مجتوں اور صلیب کی عباد ست مصرمنع كرسة بين عبد في باليس سُن كركباكريد باليس توبيت بي الهي بي جن كي وه

تجھے تیری قوم برحاکم بناکور کھیں گے اور تجھ برگھوڈوں سے اور شکر سے کھائی کے پاس گیا اس کے بھائی کے باس گیا اس کے بھائی نے باکہ است عمروا ہیں امید کرتا ہوں کہ ود اسلام قبول کرنے گابشر طبیحہ ملک اعتب میں میانے کا بخیال نہو ، میں بھرکل کو اس کے پاس گیا تو اس نے مالا قات کی اجازت ددی ۔ بھر میں اس کے بھائی کے باس گیا اور اسے بتا دیا کہ میں اس بھر بین بہنچ کا اس نے کہا کہ میں سے نہیں میں میں سے زیادہ کہا کہ میں سے تمہاری دعوت کے بارے میں غور کیا میں عربوں میں میں سے زیادہ صنعیف ہوں ہو کچو میر سے قبضہ میں ہے اس کا مالک اگر کسی دو سر شخص کو بنا دوں تو منعیف ہوں ہو کچو میر سے قبضہ میں ہینچ سکتے اور اگر ان کے گھوڈ سے بہنچ بھی گئے تمہاد سے نہیں کہا کہ میں بہنچ سکتے اور اگر ان کے گھوڈ سے بہنچ بھی گئے قوالیسی بونگ کہ وں گاجس کا کو ن جو اب نہیں .

صفرت عمره بن عاص في فرمزيد فرايا بن في كهاكه بن كل كوجاف والا بول بجب ميره عبال كالقين بهوكيا توابيخ بها في كساعة تنها في بن بات ك كد و كيمو بهارسك علاوه جن لوگول كوخطوط كيم بين ان سب في ان كاب مان لى بهت الإداد و فول بهائيو في ملاوا ور دو فول في بين ال سب في الشملي الشملي الشملي و مدان كي اورا انبول في بتايا كه بوصد قات كي سلسله مي وه دو فول ميري موصد قات كي سلسله مي وه دو فول ميري اعانت بي كرت في كارت المتراك و اور قصيل صد قات كي سلسله مي وه دو فول ميري اعانت بي كرت في ك

# والانامه بنام حارث ابن ممرعتاني

حارت ابن ابی شمرغهٔ انی شام کے بعض علاقوں کا بادشاہ تھا۔ رسُول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دعوتِ اسلام کا والا نامریخر ریز را یا تھا جس کی عبارت میں ہے: دہم نے اس کو بھی دعوتِ اسلام کا والا نامریخر ریز را یا تھا جس کی عبارت میں ہے: بہنسچراللّٰہِ الرَّسِّمُ اِن الرَّحِمُ اِن الرَّحِمُ اِن الرَّحِمُ اِن الرَّحِمُ اِن الرَّحِمِ اللّٰہِ الرَّحَمُ اِن الرَّحِمِ اللّٰہِ الرَّحِمُ اِن الرَّحِمِ اللّٰہِ الرَّحِمُ اِن الرَّحِمُ اِن الرَّحَمُ اِن الرَّحِمِ اللّٰہِ الرَّحْمُ اِن الرَّحِمِ اللّٰہِ الرَّسِمِ اللّٰہِ الرَّحِمِ اللّٰہِ الرَّحِمُ اِن الرَّحِمِ اللّٰہِ الرَّحِمِ اللّٰہِ الرَّحِمِ اللّٰہِ الرَّحْمُ اِن الرَّحِمِ اللّٰہِ الرَّحِمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ 
من معدة درسول الله الى الحارث ابن الى شمرسلام على من البع الهدى وآمن به وصدق وان ادعوك الى

دعوت دسیتے ہیںاگرمیرا بھائی میری بات مان لیتا توہم د ونوں سفر کر کے حاستے محدّ صلی اللہ علیہ ولم پرامیان لائے اوران کی تصدیق کرنے نسکین ہیں مجتنا ہوں کرمبرا بھائی اسپنے ملک کو نہیں چھوڑ سکتا۔

بین سنے کہا اگر وہ اسلام سے آئے قررسول الشرسی الشرعلی ولم اسے قوم کی بادئ ہے۔ پر برقرار رکھیں گے اور اس علاقہ کے اغنیا وسے صدقہ کے زخترار بی تقسیم فرما دیں گے۔ عبد سنے کہا یہ تواجی بات ہے بھر اسس نے سوال کیا ۔ صدقہ کیا ہے ؟ تو بین نے اموال اور موائنی کے مقررہ صدقات کی تفصیل بتا دی ۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا ۔ الشرکی تم میری مجھ بی تو یہی آتا ہے کہ میری قوم اگر چر دور مرتی ہے اور ان کی تعداد ہی بہت ہے وہ سب ان باتوں کی فرماں برداری کرایس گے ۔

تصنرت عمروبن عاص نے بیان کیا کہ میں چند دن وال تھے را اور عبدا ہے جائی اسے خوائی جی میں میں میں بنجا بارا ہے جرا کید دن مجھے بابا یا در کہے لگائم کس صرورت سے آلے ہوں میں نے درول الشمل الشعلی و کیا جائی اور النام کو دے دیا اس نے بھی پڑھ لیا جھے اندازہ اور بھروالا نام کو اخیر تک بڑھ لیا بھرا ہے بھی ان کو دے دیا اس نے بھی پڑھ لیا جھے اندازہ بواکداس کا بھائی اس سے ذیا دہ رقبق القلب ہے بھیراس نے سوال کیا کہ تہا دے بنی صلی الشعلیہ و کم کے ساتھ قرایش کا کیا معاطر ہوا۔ میں نے کہا انہوں نے ان کا انباع کر لیا ۔ کسی نے تو دین تی میں رغبت کرتے ہوئے قبول کیا اور کسی نے تواں سے مجبور ہو کر ۔ کہنے میں جہوں نے اسلام علی و کو گو سے بہاں اور کسی نے تواں سے مجبور ہو کر ۔ کہنے اور ابسال میں رغبت کی اور اسلام کو دو سرے دینوں کے مقابلہ میں اختیار کیا اور ابسال میں رغبت کی اور اسلام کو دو سرے دینوں کے مقابلہ میں اختیار کیا اور ابسال میں میا ہوا و در گر تو کہا کہ دیکھ تیرے ماس مقل اور ابسال مقبول نے میں کو تی باق بنہ میں رئا جس نے اس دین کو قبول نکیا ہوا و در اگر قوائے آج اسلام قبول نے میں کو تی باق ورسول الشوس اللہ علیہ و ملی کے گھوڑے بھے روند ڈالیں گے اور تیری زبن کی مربزی کی تورسول الشوسی الشرطیہ و ملی کے گھوڑے بھے دوند ڈالیں گے اور تیری زبن کی مربزی کی تورسول الشوسی الشرطیہ و کی کو براد کریں گے تو اسلام قبول کے اسلام قبول نے کو براد کریں گے تو اسلام قبول کے اسلام قبول کے کو براد کریں گے تو اسلام قبول کے اسلام توران کی براد کریں گے تو اسلام قبول کے اسلام تورس کے اور اسلام قبول کے کہ براد کریں گے تو اسلام قبول کے اسلام تورس کی کو براد کریں گے تو اسلام قبول کریں گے تو اسلام قبول کریں گے تو اسلام قبول کی دیر باد کریں گے تو اسلام قبول کریں گے تو اسلام قبول کریں گے تو اسلام قبول کریں کے تو اسلام قبول کریں کے تو اسلام قبول کے اسلام قبول کے کو براد کریں گے تو اسلام قبول کریں کو تورس کے تو اسلام قبول کی کو براد کریں گے تو اسلام قبول کے اسلام قبول کے کو براد کریں گے تو اسلام قبول کی کو براد کریں گے تو کی کو براد کریں کے تو اسلام کو براد کریں کو براد کریں کی کو براد کریں کو براد

ان تؤمن بالله وحده لاسترديك له ويبقى لك ملكك " ترجم ديكتوب ب محدر مول الشمل الشرعيد ولم كى طرف سے حادث ابن الى تمرك نام اسلام بواس برج باليت كا آباع كرے ادراس برايان لائے اورتعدي كرسكادر ب شك يس تجھے اس بات كى دورت ديتا ہوں كر تو الشرتعا ب

آپ نے والانام شجاع بن وہ بٹ کے والے کیا وہ مدینہ منوروسے والا نام سانے کر ان جہ ہے

انبول نے بیان کیاکتب ہیں اس کے دربان کے پاس بہنچا قرمعلوم ہواکہ وہ آج کل قیصر کی مہانداری کی تیاریوں میں اگا ہوا ہے قیصراس وقت اپنے پاید تخت میں سے ایلیا یعنی بیت المفکس آیا ہوا تھا۔ ہیں اس کے دروازہ پر دو تین دن را جھریں نے دربان سے کہاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر ہول اس کے نام خطرے کر آیا ہوں۔ دربان نے کہا وہ فلال دن باہر نکے گا۔ اس دن الاقات کر لینا۔ اس سے پسلے لاقات نہیں ہوسکتی .

محضرت متجاع ابن وبهب في مزيد بيان كياكه يد در بان دومي تحااس كانام مرى تحا وه مجمس رسول الشرصلي الشرعير ولم كي ذات گامي اور آب كي دعوت وين كه بارسه من دريا فت كرتار به الحقاري اس سے بيان كرتا تحا تو وه رو بر آبا تحا اور كهتا تحاكيم في دريا في حريات كا تحرير في الله الله المي تحرير في الله المي تحرير في الله المي تحرير في الله و مي الله بي جن كاتم ذكر كرت بوميرا في الله تحاكه وه شام مي ظاهر مول كه اب و كهد را بهول كه بول والى زين بي اس كا ظهور مواب من الله و مول والى ذين بي اس كا ظهور مواب المي الله و مول والى ذين بي الله بول اوران كي تصديق الميول والى ذمين سے مجازى سرز مين مراوب ايس ال برايان لا تا بول اوران كي تصديق كرتا بهول ويل دين الله كالم درير كاكونكر مارث ابن الي تتمر هج قتل كرد سركا .

صفرت بنجاع ابن ومربض في بيان كياكديد دربان بسفراسلام قبول كرليا تقابرابرمبرا اكرام كرتار إا درجد وطريع پرضيافت كرتار إا دراس ف مجهر يمي بناياكد مادث سكراسلام قبول كرف سه نااميد جوما و اورسا تقهى اسس في يمي بناياسه كرماد ف قيصر سه ورتاسه - تحضرت سنجاع المياري الدرسول الشمل الشرطيدول الا المراسية كيا البين مربر المربي اليا اور بيرة كيا البين مربر المربح و الما المراسة و المربح و المربع و المرب

صفرت تجاع نے فرایا کہ بھر مجے کالاکہ اکام کب وابس ہونا جائے ہو . میں نے کہاکہ کل کو رواز او مباول کا اس نے میرے سے سوشقال سونا بیش کرنے کا کم دیا اور مُری رودی دربان ) فی جھے فرجہ دیا اور کہرے دسے اور کہاکہ رسول الشعار ولم کومیرا سلام کہد دینا اور بتادینا کہ میں نے آہے کہ دین کا اتباع کرلیا میں شام سے رواز ہوا اور رسول الشوسلی الشعار ولم کی مدمت میں ماصر ہوکر صورت حال بیان کی ۔ آئے نے فرمایا : جا حد ملک ند واس کا مک ہلاک مرمی دربان کا سلام آئے کو بہنی دیا اور اس کی بات بناوی ۔ آئے نے دربای اور میں نے مرکی دربان کا سلام آئے کو بہنی دیا اور اس کی بات بناوی ۔ آئے نے دربایا ؛ اس نے مرکی کہا ہے

والاتامه ببنام ببوذه بت لحنفي

بعوذه بن على تبيل بن صنيف التعلق ركمتا عما اورعلاقه يمامه كاصاحب اتت ارتقا.

لعيون الأثرج اص ٢٥٩

ر مول السُّم لل الشُّر عليه و السرك مَام عِي والانام تحرير فرمايا اورمبرلكا كرهفرت معيط بن عمره عامري كذريعه ادسال فرمايا. والانام كرعبارت يدم : في معروعا مري كالم والسُّم التَّا الوَّح أن الوَّح بين الموَّح بين المواحد الله المواحد المو

"من محمة درسول الله الى هوذة بن على سلام على من المسالة مولى من المنهى الخف البيع المهدى واعمله ما تحت يديك ؟ والحما فرنا سلم تسلم واجعل لكما تحت يديك ؟

شروع الشرك امسي جورتن وحيمس

اوی کوب محدرسول الله کی طرف ہے ہو ذہ بن علی کے نام ہے سلام ہماس بر جو ہدایت کا اتباع کوسے ۔ تُوجان نے کومیرادین وہاں تک بہنچ گاجہاں تک اونٹوں کے یا وَں اور گھوڑوں کے گئر بہنچ ہیں ۔ (بعن ہر بر اُظم میں ہہنچ جاسے گا) تُوامسلام قبول کرنے ۔ ہاسلامت رسمے گاا ورجو ملک تیرے ہیے بیں ہیں میں اس بر تھے برقراد رکھوں گا ؟

سخرت سلبط شنے موذہ کو والا تا مرتھی بہنچا یا اوراکسس سے خطاب ہی فنسہ یا یا۔

السے موذہ ایتجے برانی ہڈیول نے اور دوزخی روتو ل بین کسری نے سرواری دی ہے ایکونکر کسری نے اس کو مقرر کیا تھا) دراصل سرداد وہ ہے جوابیان سے بہرہ ود ہوا در چرتفوی د بر بیزگاری سے آداست ہو۔ قوم تمہار سے ذراییہ فوش نختی سے بہرہ و در ہو سکتی ہے لہذا تم اسے بدختی میں زوالو میں بھے لیک بہترین چیز کا تم دیتا ہوں اور ایک بدترین چیز سے روکتا ہوں یعنی الشاقیا کی عبادت سے روکتا ہوں کیونک الشاقیا اللہ تعالی عبادت کا صلح بہتم سے اور شیطان کی عبادت کا صلح بہتم ہے۔ اگر قور نے میری یہ بات تبول کر لی قویتری آرز و میں پوری ہوں گی اور قوم برخون میں خرابی اور قوم نے ان کار کردیا قوم سے کا مولئاک و ہیبت ناک منظر بماں سے اور تیرے دمیان سے اس پر دسے کو اعقادے گا "

واس سلیط الجھاس نے سردار بنایا ہے جواگر کجے سسرداد بنادیتا توتوجی اسے
باعزت مجھنے کاشخور رکھتا
باعزت مجھنے کاشخور رکھتا
باعول گراس وقت میری کچھ مجھی مجھیں بہیں آر باہے اس لئے مجھے کچھات
دوتاکہ میں فکری توانان کو آداز دسے سکول۔ اس کے بعدانشارالشر تہیں ہجالیہ
دوتاکہ میں فکری توانان کو آداز دسے سکول۔ اس کے بعدانشارالشر تہیں ہجالیہ
دول گا ؟

حفرت سلیطنم و موده سنے عرّت سے مہمان بنایا. میروالا نامر بڑھاا در رسول اللّه صلی اللّه ملیر ولم کی خدمت میں تکھا:

"مااحس ماتدعو اليه واجمله و اناشاعر قومى وخطيبهم والعرب تهاب مكانى فاجعل الى بعض الامر انتبعك " ترجم " جى بات كى طرف آپ دعوت دے دسے ایل وہ بہت ہى انجى اوربت ای عمدہ بات ہے ۔ عمل اپنى قوم كاشاعراور خطیب ہوں عرب میرے مرتب اور مقام سے بیبت كائے ایل . آپ میرے سلئے اپنے اقتداد می کچر صرفہ کو رہ میں آپ كا اتباع كروں كا !

اس کے بعد صفرت سلیط بن ممرُّو کورخصت کیا اور بدایا بیش کے اور ہجرکے کہرے کہا ہے۔ بہنے کے سلتے دیئے ۔ (اس زمانہ میں بجرا کی شہورستی محق جہال کے بنے جونے کہرے کہرے بہت ایکے سمجھے جاتے ہے) .

معنرت سلیطٌ فدمت عالی وابسس آگے اور موده کا خط بیش کردیا . آپ نے اس کا خط پڑھا اور فرمایا کہ اگر اس نے مجدے زمین کا ذراسا حصتہ طلب کیا ہے خواہ کھی دے برابر مو . پیرفرمایا :

" باد وباد ما فی بیدیه " ترجر بوه بلاک ہوااور بلاک ہوا ہو کچھ اسس کے قبصتہ میں ہے " اس کے بعد جب آپ فتح کم سے والیس ہونے تو تصرت جرائیل تشریعی لاستے اور آب کوخبردی کم جوذہ مرکبا . رسول الشرصلی الشرعلبہ و لم نے اس وقت بیشنگوئی فرمائی تی کہ میام کے علاقہ سے ایک جموال کا ہر مرکبا جونبوت کا دعویٰ کرے گا اور مقتول ہوگا .

واقدی نے کھاہے کر حضرت سلیط ہوذہ کے پاس پہنچے تو اس دقت ادکون نامی ایک خفس ہونصاری کے بڑے پا دریوں ہیں سے تھا ہو ذہ کے پاس موجود تھا ، ہو ذہ نے ادکون سے کہا کہ میرے پاس یہ خط آیا ہے جس ہیں مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ ہیں نے تبول نہیں کی . ادکون نے کہا تم کیوں قبول نہیں کرتے ؟ کے دگا میں اپنی قوم کا پادش ہوں جوں مجھے ورسے کہ اگر صاحب مکتوب کا اتباع کرلوں تومیری مکومت جاتی دہے گی . ادکون نے کہا ایسا نہیں ہے . انڈی قسم اگر تو ان کا اتباع کرلوں تومیری مکومت برقرار دکھیں گئے اور تیری مکومت برقرار دکھیں گئے اور تیری مکومت برقرار دکھیں گئے اور تیری میکومت برقرار دکھیں گئے اور تیری میکومت برقرار دکھیں گئے اور تیری میکومت برقرار دکھیں گئے دور تیری میکومت برقرار دکھیں گئے اور تیری بیانی اس میں ہے کہ تو ان کا اتباع کر سے اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ وہی نبی موری ہیں جن کی حضرت میسٹی بن مرہم نے بشارت دی تھی اور جس کا نام نامی انمی آئی گرا می می ترب رسول اللہ ایجی تک بھارے یا سے باس انجیل میں مکھا ہوا موجود ہے .

ارکون کاس تابدوتصدیق کے باوجود موده مفاسلام تبول ندکیا ا

البدایه والنهایدس نکھاہے کر شجاع ابن وہمیٹ کورسول الشملی ولم نفر منزر ابنا البدایہ والنهاید میں نکھاہے کر شجاع ابن وہمیٹ کورسول الشملی والدے کے مذکرہ ابن الحارث ابن البی شخص واحد کو دوخصیتوں کے پاکسس بیک وقت یا مختلف وقات میں مجیما ہو .

والانامه ببنام ابل تجران

لے یون الارج عم ۲۵۵ کے البدایت ۲۹۸ مر

"باسماله ابراهبيدواسمان ويعقوب أمابعد إف اف أدعو كم الى عبادة الله من عبادة العباد و أدعو كم الخسب ولابية العباد فان ابية مذال جزيه ف ال ابية مفقد فان ابية مذال جزيه ف الابية مفقد اذنت كم دروب والسلام "

ترجمہ: یخط شروع ہے ابراہیم واسماق اور میقوب کے معبود کے نام سے۔ یس تم وگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کرانٹ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، بندوں کا تقرب حاصل کرنے کے بجائے انٹر کا تقرب حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہوں . اگرتم انکار کہتے ہو توجزیہ دو

اسد فالقرب ماسل رسے ن دورت دیا ہون ارم اسار دیے ہو وج

جب یہ والانامرنصاری کے ایک بادری کے پاس بہنجاتواس نے اسے بڑھ لیا اور وہ خت گھرام شیس بڑگیا۔ اس نے اہل بخران میں سے ایک شخص کو بلوایا ہو بمدانی تھا اور اس کانام شرصیل ابن و داعة تھا۔ پادری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم کا دالا نامراس کو دے دیا۔ جب اس نے بڑھ لیا تو بادری نے کہا: اے اوم بر کم تمہاری کیا داست ہے؟ شرصیل نے کہا کہ یہ تو تجے معلوم ہے کہ اللہ تعالی اللہ مسے و عدہ فربایا تھا کہ المعیل نے کہا کہ یہ تو تجے معلوم ہے کہ اللہ تعالی اللہ مسے و عدہ فربایا تھا کہ المعیل علی السلام کی ذریت میں بھی ایک بی بوگا۔ مبری بھی میں آتا ہے کہ یہ و ہی تخص ہے۔ بنوت علی السلام کی ذریت میں بھی ایک بی بوگا۔ مبری بھی میں آتا ہے کہ یہ و ہی تخص ہے۔ بنوت رکی علامات اور اوازم ) کے بارسے میں بھی علم نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیا وی بات ہوتی تو میں اس کے بارے میں کوئی مشورہ دے و بتا اور نوب خور و فکر کے بعد کوئی بختر دائے ظاہر کرتا۔ بادری نے اس شخص کو بشادیا ۔

اس کے بعد علی الترتیب دوآدمی اور بلائے ۔ انہوں نے بھی اُسی ہم کا جواب دیا جو شرصیل نے دیا تھا۔ اس کے بعد اس یا دری نے نصرانی ندمب کے ملفظ والوں کوجمع کیا ۔ جن کی آبادی تہم تربستیوں پرشتمل متی اور ان میں گیارہ سو بیس حبنگیں لاسفے والے افرانسے جب کہ لوگ جو گئے تو انہیں رسول الدصلی اللہ علیہ دیم کا والانا مرمنایا ۔

اُن وگوں فراست دی کہ کین آدیموں کو مدین منورہ بھیجا جائے . یہ لوگ رسول الله صل الله علی منورہ بھیجا جائے . یہ لوگ رسول الله صل الله علی من من منورہ من من منورہ کی است منام یہ ہیں ۔

ا. شرصیل بن ودا هدالهرانی ۱۰ عبداً دلته بن شرصیل ۱۰ جبار بن نیس میروک در بند مغرره بهنج اور سفر کی برا ب اناد کر برا سد عده تده کیرا ول سے ملبوسس انوکر اور سونے کی انگو تقیال بہن کر فدمت مال میں ماصنر بورتے سلام کیا۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ بات کرنی چابی قرآب نے دن عجران سے کوئ بات نہیں کی ۔ یہ وگ صنرت عثمان بن عفائن اور عبدالرعن بن عوف نے کے باسس بہنچ ۔ ان دو فون صنرات سے تجارتی معامل سے کی وجہ سے جان بیچان متی ، ان دو فون صنرات سے تجارتی معامل بوسے کی وجہ سے جان بیچان متی ، ان دو فون سے عرض کیا کہ ہم ضدمت مالی میں ماصنر بوسے سے ۔ گئی ہے مدارت مالی میں ماصنر بوسے محتر ہے ہما دے سلام کا بواب نہیں دیا ۔ ہم نے بات کرنی چاہی آپ سنے دن محتر ہم سے بات کرنی گوارا نہیں کیا ۔ اب آپ کی کیا دائے ہے کہا ہم والیس بیلے جانبوں محتر ت عثمان فی شنے حضرت عثمان میں یہ بات آئی ہے کہ یہ لوگ اجتے تھی ہی وقد سے آباد دیں اور انگر کھیاں نے دی اور سونہ کی کیرائے کی فدمت میں ماصن ہوں .

مخران کا بووفدا یا مقااس ندایسا بی کیا. بھرفدست عالی ماصر جونے اور

آت كوسلام كياتوآب فيسلام كابواب ديا.

ان وگوں نے حرمن کیا کہ ہم نصاری ہیں اپنی قوم کی طرف والیس ہوں گے۔ آپ عیسی کے بارے میں کیاار شاد فرائے ہیں۔ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتادیجے ۔ سرمہ مہندہ دور ا

أيت فرمايا:

مرات مَثَلَ عِينُ اللهِ كَمَثَلِ الدَّهِ كَمَثَلِ الدَّهِ فَلَقَ الْمِنْ تُرابِ شُكِرٌ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ، ٱلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُ فَ لَا سَكُنْ مِّنَ الْعُمُّ يَرُنُنَ ، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعُدِمَاجَا ءَلَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوْلِنَدُعُ أَبُنَا وَأَبْنَا وَكُرُمُ وَفِسَاءَ نَا وَفِسَاءَ حُدُوا نَفُسُكُونُ مُنْ الْمُسَكُونُ مُنْ مَنْ اللهِ لَا فَنَ جُعَلَ لَا عُمْدَةً اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

ترجمه ، براشه الله کوری سیان کی مثال ایس ہے بھیدے آدم کی مثال . پرافرایا
ان کومی سے ۔ بجران سے فروا دیا ہوجا۔ بس اُن کی بیدائش ہوگئ ہی سے
اُپ کے رب کی طرف سے سواپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوجائیں .
موجو تحفی اُن کے بارسے میں آپ سے جبگر اگر سے اس کے بعد کہ آپ کے
باس علم آگیا ہے تو آب فرما دیجے کہ آجاؤ ہم بلالیں اپنے بیروں کو اور تم
بلالوا ہے بیروں کو اور تم بلالیں اپنی عور توں کو اور تم بلالوا پنی عور توں کو اور تم ہم ما صرکر دیں اپنی جانوں کو اور تم ہی ما صربوجا تا اپنی جانوں کو سے کر بھر
ہم ما صرکر دیں اپنی جانوں کو اور تم ہی ما صربوجا تا اپنی جانوں کو سے کر بھر
ہم صرف کی کوروں سیتے دل سے اللہ سے دُماکریں اور تعنست میسے دیں
جمور و اور م

اُدم کا بتلا بنایا۔ بھر کسس میں روح بھری کسدی رس ماخان الله بغیر باب کے ایک میں میں ماخان الله بغیر باپ کے میں ایک میں وہ کا بھر میں آگئی۔ بغیر مال باب کے جو جیز پیلے ہوگئی اس پر تو کوئی تعجب نہیں اور حوصرت مال سے بغیر باپ کے بیدا موااس پر تعجب سے اور انکار بر

انکادکردسے ہیں۔ انٹرتعالے کی قدرت کا ملہ اس فی ابوالبشرکو بغیرماں باب کے پیافرما یا اور بھرالوالبشرکا جوڑا یعن حضرت تھاکوانہی کے جمسے پیلا فرما دیا جنگ تی منہ کا ذوجہ کا اور حضرت عیسیٰ کو بغیر بایب کے پیلا فرما دیا .

اسباب النزول مه مى كلها المه كرنج إن كفصارى كاايك وفداً يا اس فر مرقول الشمل الشرعليم مسكها كركيا بات المهاب المهاوب ديعي بن كوبهم ملنة بين براكة بين براكة بين . آب ف فرايا " ين كياكتها بون" به كهف لكه آب كهة بين كم ملنة بين براكة بين . آب فرايا : " إن وه الشرك بند اورسول بي اوروه الشركا وه ايك بنده اورسول بي اوروه الشركا كله بين جهي كواري مورست بتول كي طرف والا " يمن كروه لوك فحصة مو كفا ورسكة كله بين جهي كون شخص الباد كها وجو بغير إب كم بيال مواسه . بهين كون شخص الباد كها وجو بغير إب كم بيال مواسه . بهين كون شخص الباد كها وجو بغير إب كم بيال مواسه . بهين كون شخص الباد كها وجو بغير إب كم بيال مواسه . بهين كون شخص الباد كها وجو بغير إب كم بيال مواسه . بهين كون شخص الباد كها وجو بغير إب كم بيال مواسه . بهين كون شخص الباد كما وكم شكل كم شكل عد بند الله الم كم شكل من نازل فرما تي .

معزت من معنون من من من الله من الله من الله من الله من الله الله عليه ولم كى قدمت الله من من ما صربوت . آب ف الله بيش نرايا . انهول ف كواك م آب سے بيلے مسلم بين . آب ف والا : "تم دونوں مجوشے ہو. اسلام سے تم كوتين جيزي ردكتی بيل مسلم بين . آب ف ورنا كا كا نا اور الله كا الله كا سات اولاد تح ميز كريا "كيف الك عليلى كا مسلم كا عبد كى عبادت اور خونز ريكا كھا نا اور الله كا سات اولاد تح ميز كريا "كيف الك عليلى كا

## نصاري كودعوت مبامله

السُّمِلِ مُن مُن الْعِن مِعلى السُّمِلِيرة لم مع فرايا " فَسَنْ حَلَجَ لَكَ وِن هِ مِنْ السُّمِلِ وَلَي مِنْ الْعِن الْعِن اللهِية ) السي وعوتِ مبابِل كاذكر من العِن الْعِن الْعِن اللهِية ) السي وعوتِ مبابِل كاذكر من .

مفسراب کیش فی اص ۱۹ مور بی استان بن ایسان ساز سنقل کیا بید کی بسان کی اصلات کا ایک و فدجوسا نظر آدمیول پرشتمل تحادیول الشه سلی الشرعلی و ای فدمت پی صاحر جوا دان چی چوده اشخاص ان کے اخرات بی سے بین کی طرف برمعا لم بی رہوح کیا جابا تھا۔ اُن بی سے ایک نخص کوسید کہتے تھے بیس کا نام ایس تھا اور ایک نخص الجوار اُن تحاد اور بی لوگ سنقا اُن بی عاقب ان کا امیر تھا اور صاحب رائے بھاجا تھا۔ اُس سے مشور و پینے تھے اور اس کی بروائے پر بھل کر سے تھے اور سید اُن کا مالم تھا۔ اُن کی مبلسوں اور محفلوں کا وہی ذرقہ وار تھا اور الجوار اُن اُن ایج بھاجواُن کی دین تعلیم و تدریس کا در اُرا و مار اُن اُن کی مبلسوں اور محفلوں کا وہی ذرقہ وار تھا اور اور اور اُن کا ایس کے این کی مبلسوں کی اس کے لئے گر جا گھر بنائے گئے اور اس کی طرح سے خدمت کی۔ استی می کورسول الشرصل الشرعلید و لم کے تشریف الدی کا علم تھا۔ کتب ما بھر بی آپ کی صفات کورسول الشرصل الشرعلید و لم کے تشریف الدی کا علم تھا۔ کتب ما بھر بی آپ کی صفات کورسول الشرصل الشرعلید و لم کے تشریف الدی کا علم تھا۔ کتب ما بھر بی آپ کی صفات نگر و بی اُن سے واقعف تھا۔ لیکن آئی کھنرت سی انشرعلید و لم کی تشریف آوری پر بجی تھا۔ نہر می مردیل دیا وی اور اور می دوری پر بجی تحرات می اسلام قبل کر تشریف آوری پر بجی تحرات می اسلام قبل کر تشریف آوری پر بجی تحرات و ما و دری اسلام قبل کر سند سے بازر کھا ۔

ان وگوں نے گفتگوی بیموال کیا کہ اے محسب سید ! عیلی کابیہ کون تھا ہائی فی مارٹی افتیار فی مارٹی افتیار فی مارٹی اللہ کا میرٹی افتیار فی مارٹی اللہ کا میرٹی افتیار فی اللہ کا میرٹی اللہ کا میرٹی افتیار فی اللہ کا میرٹی اللہ کی اللہ کی اللہ کی مارٹی حضرت عیلی علیال اللہ میں ارسے میں وحی نازل ہوگی اور اُن سے مهابلہ کو مین کی دعوت کا حکم نازل ہوگی آو آب نے اس کے مطابق ان کو مبابلہ کی دعوت دی .

#### مبابله كاطريق

د موت یا می کرم این اولا داور تور آول سمیت آماسته بی تم عجابی اولاد اور تور آول اور این مانول کوئے کرصاصر جوماؤا ور الله دنمالے کی بارگاہ میں دونوں فراتی مل کر خوب سے دل سے دُماکریں کے کہ جو بھی کو لی جو شاہراس پراللٹر کی تعنیت جومائے .

ہجب آنحضرت مرورِ عالم صلی النّرعلیہ و لم نے مبابلہ کی دیوت دی تو کہنے گئے کہ ابوالقام ا رصلی النّرعلیہ ولم ہمیں ہملت دیجئے . ہم عور وفکر کہ کے ماصر ہوں گئے .

#### نصارئ كامبابلسي فراد

جب آپ کے پاس سے چلے گئے اور آپس میں تنہائی میں بیٹے تو موالمسے بادری سے کہا کہ تیری کیا داست ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو تم سے مجھے لیا کو ٹی ٹی مُرسل ہیں اور انہوں نے تمہار صاحب دیعنی تصرت عینی اسک بارسے میں صاف صاف مح باہیں بتائی ہیں اور تہہیں اس بات کا بھی علمہ ہے کہ تیس کو می نے سے معبی مبابلہ کیا ہے تو کوئی چھوٹا بڑا اُن ہیں باتی نہ رہا۔ اگر تمہیں ابنا ہی نہیں چھوڈ تا تو ان سے سلم کو اور اپنے تنہروں کو وابس جو جاؤ۔

مشورسے بعدوہ بارگاہ رسالت میں صاصر موسے اور کہنے گے۔ اسے ابوالقا کم ابول اللہ میں معلم وقع کم ہما ہے۔ ایک ابتر کے دین پر معلمہ وقع کم ہما ہے۔ کہ ہم آب سے مباہل ذکریں۔ آپ کو آپ کے دین پر چوڑی اور ہم ابیعے دین پر سہتے ہوستے واپس لوٹ جا تیں اور آپ ابیا ہے آدمیول میں سے ایک فیصل کو جیج دیں جو ہما رسے درمیان الی جیزوں میں فیصلہ کردسے جن میں ہما وا مالیاتی سلسلے میں اختلاف ہے۔ آپ سنے منزت الوعید و بن جواح کو ان کے ساختہ جمعے دیا۔

معالم المتزلي ج اص - الهيس لكحاب كجب رسول الترصل الترعكية ولم في آيت بالا " سُدُعُ أَبُنَاءَ نَا وَ أَبُنَاءَ كُمُ وَنِياءَ نَا وَنِياءَ كُمُ " الرَّكِ فِإِن كُلْهادي کے سلشنے پڑھی اوران کو مباہلہ کی دعوت دی تو اینہوں نے کل تک کی مہلبت مانگی۔ سے ب صبح ہوتی تو وہ رسول الله صلی الله علیہ ولم کے یاس ما ضربورتے .اکی بیلے سے معنرت میں كوكوديس ليع بوسفا در تصرت من كالمح بحرث بوسف تشريف لا يط مع جمزت ميده فاطرة بي يجية تشريف لارسى تعين ادر صرت على أن كم شيجي عفر. آب في است هسر والون مص فرما ياكتب من دُعاكرون نوتم لوك آين كهنا يمنظرد كيدكرنصاري نجسدان كا پوپ کے لگاکہ اعتصرانیو! میں ایسے جہروں کو دیکورا ہوں کہ اگر انسسے میوال کریں كروه ببالركوا بن مكست بشاهد توالشرصرور شادك كالبذاتم مبالد ذكروورز بلاك بو عاد الله اور قيامت كب روسة زمين يركوني نصراني باقى ندرسنه كا. ييس كرسب كيف سك كماسدا والقام إصلى الترعليرولم مارى دائ يدمي كمم مبابلة ترس اورآب كوآب ك دين برهيوردي اوريم است دين برري - آخضرن صل الشرعليه ولم في فرايا التميس مبالم سے انکاریہ تواسلام قبول کرلو ۔ اسلام قبول کسفے برنمیاسے وہی عوق ہوں گے جسلانوں کے بیں اور تمباری وہی ذمرداریاں ہوں گی جومسلانوں کی ہیں ؛ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس برائٹ فروایا: " بس ہمارے اور تمبارے درمیان جنگ ہوگ " دہ كن الكريم من جنك ك طاقت نبي بم آب سطاع كرياية بي .



# تصاري نجران سه مال لينه برسك

ادروه یه که برسال دو برار بورد کیروں کے بیش کیاکری گے۔ ایک بہزار ماہِ صفریں اور ایک بہزار ماہِ رسب میں ۔ اہلِ بجران برعذاب منڈلار باتھا۔ اگر دہ سابلہ کر لینے توسنے کر دیے جائے ادر ان کے ساسے علاقے کو آگر جلاکر ختم کر دینے اور بندر اور خنز بر بنادیسے جائے اور ان کے ساسے علاقے کو آگر جلاکر ختم کر دینے اور بین دہنے اور ایک باکل ختم موجائے یہاں تک کہ برندے می درختوں برند رہنے اور ایک سال بھی بورانہ ہوتا کہ تمام نصاری بلاک ہوجائے۔

تفسیرا بن کنیری ج اص ۳۹۹ بوالرسند اح دسترا بن عباست سنقل کیا ہے کرے لوگ دیول اللہ صلی اللہ علیہ ولم سے مباہلہ کردنے کو تیار ہوں ہے سنتے اگر مباہلہ کے سائے اللہ تقد تو (میدان مباہلہ سے) اس سال میں واپس ہوتے کہ نہ مال پاستے مزاہل وعیال میں سے کسی کو پاتے (اور خود بھی مرحاتے).

نصاری مباہلہ کے ساتے ذاصی نہ ہوئے اور اپنے باطل دین پر قائم سے اور ہے جانے ہوئے کہ مختر عربی سل الشرطیہ ولم واقعی الشہ کے دیول ہیں ایمان نہ لاتے اور ایمسان سے روگردانی کر بیٹے ای کر بیٹے ان کا بہی طریقہ ہے جضرات ملا اور کام نے باریا ساظر دل میں ان کوشکست دی ہے ۔ ان کی موجودہ انجیل میں تحربیت تابت کی ہے اُن کے دین کومسنوعی فود ماختہ دین باریا تا بہت کہ بھے ہیں کین وہ اپنے دنیاوی اغراص سیاسیہ اور خسیہ سیاسیہ اور خسیہ سیاسیہ کی وجہ سے دین اسلام کو قبول نہیں کہتے اور دنیا بھر جس فساد کر دہ ہے ہیں جس وقت سے لے وقت رسول الشرصلی الشرطی والی مرابلہ کی دعوت دی محتی اس وقت سے لے کہ ان کا بہی طریقی ریا ہے ۔

# نتائج وعبر

 كوتخريفرمايا جيب ردم كا براآدمى قبطيول كابراآدمى قبيصر كم يجانى يحتيج كوناگو ارتعي بهاين قيصر في بات كود بادياكه اگريني بي توانهي ايسابي كهنا عاسي .

(۱) آب کے طرز بخریر سے بیات واضع ہوگئ ذکسی بڑے سے بڑے یاد شاہ کوالیے الفاظ سے یاد کرنا یا سکا تیب میں مخاطب کرنا جن میں جبوٹ ہوا در حس میں شرک کی طرف ذہن جا تا ہو یا ایسی تعربیت کرنا اور کھ شاجائز نہیں ہے یعمن لوگ بچھتے ہیں کسی کومسلان کرنے یا دیوت کے کام کو آگے بڑھا نے سکے لئے جوٹ بولتا یا خود کسی گناہ کام تکب ہونا جائز ہے یا دیوت کے خطاب میں مسمون اللہ کی خلط ہے۔

يرالسا يجحف والول كاغلطى سبع .

ر۱) در الدمل الشومل الشرعلية ولم في بورى دنيا كوب نيازى كرما عقد به باكا خطريق بر مكاتيب الحكاليب الحكاليب المحاتيب المحكمة بحقائه وسفر برس برح به به باك كرما على معاقد مكاتيب بحريب باك كرما على معاقد مكاتيب بحريب باك كرما على معاقد مكاتيب بحريب باك كرما المعاقد بحريب بالمحات بالمحات بالمحات بالمحات بحريب بالمعاقب بالمعالمة بالمحات بالمحات بالمعاقد بالمحت بالمحات 
(۳) دنیادارد ال کو دنیا بی مطلوب برق ہے دہ مختص طائب رضا دان کو بھی لینے ہی جیسا بھتے ہیں۔ رسول الشمن الشعلیہ ولم نے جو مکاتیب تحریر فر لمنے ان سے جواب میں بعض بادشا ہوں نے یوں کہا کہ مجھے آب ابنے اقتدار میں شریک کرئیں تو میں ساان ہو وجا آب ہوں ۔ آب نے ارشاد فر بایا کھ کھور کے ذراسے جھلے کے برابر بھی سوال کررے گاتو ہی اسے بہیں درسک اسلام تو انشاکا دیں ہے ۔ کون دنیا وی دکا نداری نہیں ہے یہ شخص اسلام قبول کرت ایجی ہوگی ، دون خسے نے جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ این بھلائی کے سائے اسلام قبول کرتا ہے تو کرے ۔ انشاکا نبی یاکوئی اُمتی دنیا کالا لیے اور دنیا کے مفاد کا دعدہ کرکے اسلام کی دعوت کیوں دے ؟ اسلام قبول کرسے سے لیکن اور میں بات ہے لیکن اور میں بات ہے لیکن اور میں بات ہے لیکن بعد دنیا دی منا فع بھی مل جائیں جو مطور ہو مقصود نہیں تورید دوسری بات ہے لیکن اسے سے لیکن بعد دنیا دی منا فع بھی مل جائیں جو مطور ہو مقصود نہیں تورید دوسری بات ہے لیکن

مائ اسلام کایکام نبیں کہ دو دنیا کالابح دے کاسلام کی دعوت دے ہوتھن دنیاوی لابح کے کے اسلام قبول کرے گا اس کاکیا بھروسہ کوئی بھی دومرے مذہب والاعبردہ یا عورت کالا بھے دسے گا تو وہ ادھرد مل سکتاہیے۔

م. در در الشرطی الشرطید و الم فی الانامه کهااس میں اور توقس شاہ معرکے خطی اسلام الشرطی الشرطی الشرطی المان الفاظیں بہت عموم ہے مطلب یک اگر تو نے اسلام قبول کر لیا قوری طرح سلامت رہے گا۔ اس ایس دنیا کے سلامت اور آخرت کی سلامتی اور محمل میں دنیا کی سلامتی اور آخرت کی سلامتی اور محمل کی مسلامتی سے داخل سے ۔ ان لوگوں کو ڈور تھا کہ اگر اپنے عوام کا دین ججو ڈوکر دوسرائی قبول کر لیا تو ہوا میں اور محمل میں گے۔ آپ نے اشارہ فرما دیا کہ تمہاری حکومت ہیں نہوں سے اپنی انہوں سے اپنی بادشا ہمت کی بقاء اس میں مجمی کہ دین محمل مربی اور اسسلام قبول نہیں کیا ۔

مافظ ابن مجرع سقلاني فتح الباري مي الكيمة بي:

« توتفطن هرق للقول وصلى الله عليه واله وسلم فى الكتاب الذى الرسل الميه أسلية تشكير وحسل الحبراء على عمومه في المدنسيا و الآخوه دسلم الواسلم من كل ما يخافه ولكن التوفيق بيد الله . ترجر : اگر برقل نئ اكرم صل الشعير ولم كه نام براك يجلل المتم المام له المحفوظ رب گائ حقيقت مجمع ليتا اوراس سلامتى كربتا أركود نيا واتوت دونون كربتا توصر ورسلان بوجا ما اور دنيا كى برقهم كى ذلت " ذوال حكومت " رجم كاس كوتون تما المحفوظ بوجا ما . گرقوفين فداك با تحري بيت مطلب يسب كردسول الشوطي الشعير ولم خوج الشياف تشكير فرائي المساح المساح مطلب يسب كردسول الشوطي الشعير ولم المناح و دنول جهان كي مسلامت رسيم كا اور الشوطي الشعير ولك كونون نداك با تحال المساح و دنول جهان كي مسلام قبول كرايتى قواق دارست موجم بون كالبرى اوركون وجه دري كريايا بحى اسلام قبول كرايتى قواق دارست محروم بون كي ظاهرى اوركوني وجه دري كن اس في دنيا كي ظاهرى اقد اد برنظر كمي اور

(۵) یہ بات بھی تو فور کرنے کہ ہے کر بیب دین ہی واضع ہوگیا اور اس کا فاتدہ معلوم ہو
گیاکد اس کے قبول کرنے سے موت کے بعد والے عذاب سینے جائیں گے اور دون خے سے
مذاب سے محفوظ ہوجائیں گری بہت مخت بجیزے اور اہل کفر کے سئے دواعی جی ہے تو
اس سے ذراسی پرندر وزہ تقیر دنیا کے لئے ایمان سے بازر ہنا اور کفر برچار مہنا کہاں کی
سمجھ داری ہے ، بھریہ بھی مجنا چاہئے کہ بق بق سے اور باطل باطل ہے تق کو دنیا دی مفاد
کے لئے چوڑ دینا اور باطل پر جمار مہنا پنو دانسانی عقلمندی کے خلاف ہے۔ عذاب تواب
ابنی مجد ہے تو کوئی مباسنے ، دوئے بھی ہوئے ہوئے دینا شرف انسانی کھی خلاف ہے۔
ابنی مجد ہے تا کوئی مباسنے ، دوئے بھی ہوئے دینا شرف انسانی کھی خلاف ہے۔
ابنی مجد ہے تا کوئی مباسنے ، دوئے بھی ہوئے دینا شرف انسانی کھی خلاف ہے۔
ابنی مجد ہے تا کوئی مباسنے ، دوئے بھی ہوئے دینا شرف انسانی کھی خلاف ہے۔
کوئی اسلام قبول کہ لے ۔ تجے اللہ تعال دو بارا برعطا فرمائے گا۔

مورة القصص مي عي مضمون ارشاد فرايا:

م الله من الله من الكتاب من قبله هُ عَربه يُؤُمِنُونَ وَإِذَا يُسُلُ عَلَيْهِ مُ قَالُوا الْمَنَابِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن لَّرِبْنَا إِنَّا الْحَقَّ مِن لَّرِبِنَا إِنَّا الْحَقَّ مِن لَّرِبِنَا إِنَّا الْحَقَ مِن لَا يَبْنَا إِنَّا الْحَقَ مُن الْحَدَ مُن الْحَدَ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ترجر به جن وگوں کو ہم نے قرآن سے پہلے گیاب دی وہ اس پریعنی قرآن پرائیان
لائے ہیں جب اُن پر قرآن کی تلادت کی جا آئے ہے جب جب ہاسٹ پر
ائیان لائے ۔ سے شک وہ ہمارے رب کی طرف سے تق ہے ۔ بلاسٹ ہم
ہیلے ہی سے اسے مانتے تھے۔ ( بینی آخری نبی پر کتاب نازل ہوگ ہم اس
کی تصدیق کرتے ہتے ) یہ وہ لوگ بی جن کو صبر کرنے کی وجہ سے دوم رتب ہوئاں کے ذرایعہ مُرائی کو دفع کرتے ہیں اور چو
گواب دیا جائے گا اور وہ لوگ اچھائی کے ذرایعہ مُرائی کو دفع کرتے ہیں اور چو
کی ہم نے دیا ہے اس ہیں سے خریج کرتے ہیں ۔
سورۃ القصص کی آیت سنے راہتے سے مؤمنین اہل کتاب کو دوم رتب اجرع طافر مانے کی

نو تخری دی سع جمنرت ابومونی اشعری سے دوا بریس میک درسول الد سلی الد علیه ولم نے ارشاد فرما یا کہ تین خص الیسے بی جن کے سلتے دوا بر بیں ۔ ایک وہ خص جو اہل کتاب میں سے ہو۔ دہ ابی نی بیان لایا اور محدر سول الد صل اللہ علیہ ولم برجی ایمان لایا ، دوسادہ غلام برکسی کا مملوک بو۔ اس سفان تد تعاملے کا بی ادرا بیا اور ابیا آ قاکا بھی ۔ تیسرا دہ خص جس کے پاس باندی محق د بحق ملیت ) اس سے جست کرتا تھا ۔ اس نے اس کوا دب کھایا اور ابیحا ادر ابیحا ادر ابیحا یا اور ابیحا ادر ابیحا ادر ابیحا ادر ابیحا ادر ابیحا ادر استعلیم دی اور ابیح تعلیم دی پیسرآ زاد کر کے اس سے نکاح کرلیا سواس تحق کے بیاری میں ۔ دمیج بخاری میں ۔ در ابیک میں دوا جر ہیں ۔ دمیج بخاری میں ۔ در ابیک میں دوا جر ہیں ۔ دمیج بخاری میں ۔ در ابیک میں دوا جر ہیں ۔ دمیج بخاری میں ۔ در ابیک میں دوا جر ہیں ۔ دمیج بخاری میں ۔ در ابیک میں دوا جر ہیں ۔ در ابیک بخاری میں ۔ در ابیک میں دوا جر ہیں ۔ در ابیک بخاری میں ۔ در ابیک میں دوا جر ہیں ۔ در ابیک بخاری میں ۔ در ابیک میں دوا جر ہیں ۔ در سیکھ بخاری میں ۔ در ابیک میں دوا جر ہیں ۔ در ابیک بخاری میں ۔ در ابیک بخاری میں ۔ در ابیک بیال میں دوا جر ہیں ۔ در سیکھ بخاری میں دوا جر ہیں ۔ در ابیک بخاری میں ۔ در ابیک بیال میں دوا جر ہیں ۔ در ابیک بخاری میں ۔ در ابیک بیال میں دوا جر ہیں ۔ در ابیک بخاری میں ۔ در ابیک بخاری میں ۔ در ابیک بیال میں دوا جر ہیں ۔ در ابیک بخاری میں ۔ در ابیک بنا میں دوا جر ہیں ۔ در ابیک بنا در ابیک بیال میں دوا جر ہیں ۔ در ابیک بنا دی میں دوا جر ہیں دا در ابیک بنا در ابیک بن

مورة الحديدين فرمايات:

" يَا يَهُ كَاللَّهِ يُنَ أَمَنُوا اللَّهُ وَ أَمِنُوا مِبُولِهِ يُوْتِكُمُ مِنُوا مِبُولُولِهِ يُوْتِكُمُ مُوا لَلْهُ وَ أَمِنُوا مِبُولُولِهِ يُوْتِكُمُ مُوا اللهِ وَيَغِفِرُ لَكُمُ مُولًا تَصَفُّونَ مِهِ وَيَغِفِرُ لَكُمُ اللهِ (١٥:٥١) حَمْهُ وَالوا اللهِ اللهِ الداللهِ اللهِ ا

مفرین کام نے کھاہے کہ یہ آئیت صفرت عینی برایمان رکھے والوں کے باہے یں نازل ہوئی۔ ان سے خطاب کرے فرما یا کہم الشرسے ڈرو اس کے دسول بعنی محدصلی اللہ علیہ وکلم برایمان لاق ۔ یہ تہارا ایمان لانا تہاں سے لئے بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہوگا یعنی کہ اللہ تعالیٰ تہیں اپنی رحمت سے دوسے عطا فر بائے گا۔ اہل کتاب کو جو زا مکرا جردسے کا وعدہ فرما یا ہے اس کے بارے میں مورج قصص کی آیت میں مورد تی فرما یا ہے اور ساتھ ہی فرما یا ہے اس کے بارے میں مورج قصص کی آیت میں مورد تی فرما یا ہے اور ساتھ ہی معنوت ابوروس کی وجہ سے دومر تبہ تواب دیا جاسے گا اور معنوت ابوروس کی مطلب یہ ہے مورت ابوروس کی موال سے بہر می میں آئے کہ ان مورد کی مطلب یہ ہے کہ اور ایک کی ایک ایک اس کے بیان لائے ان لائے ان اللہ ان لائے ان سے میں کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کی دواج ہی میں ایک دواج ہی میں ایک دواج ہی ہی برایمان لائے کی مورد ہیں ۔

يبان جورياشكال بيا بوتائي كغيرابل كتاب ي جوعنرات ايمان لائ ده مى تو

تمام انبیار کام علیم اسلام پرایمان لات ابنداان کا اجرجی دہرا ہونا چاہیے۔ اس اشکال کا بحاب یہ ہے کہ آبات وا مادیث میں مقابلہ کا ذکر نہیں ہے اہل کتاب کو دو بار اجربط کا ایک تاب ہے کہ آبات وا مادیث میں مقابلہ کا ذکر نہیں ہے ایس کے۔ اس میں احمیہ محدید کے اجرو تواب کا مقابلہ نہیں ہے اہل کتاب کے اپنے قواب کا نذکرہ ہے ۔ کوئی ضروری نہیں کر موت میں اور اجدات اور حفل این کا مصلی اس قواب سے زیادہ ہوج اُحمیہ محدید کو دیا جائے گا۔ بات اوّل تو محمل ہے دو مرس سورہ قصص میں جو بھاک بڑی الرایا ہے اس میں ان کا جسسر معانی کا مب بنا دیا کہ جو اہل کتاب اسینے نبی برایمان لائے پھراس پرجے دسے۔ بہت میں شکل سے مسامنا را اور کلیفیں اٹھا ئیں ان کی وجہ ان کا اجر بڑھ گیا اور قربانبوں اور مشقت کی وجہ سے فضیلت بڑھ ہی جاتی ہو بھرات بلال نے ایمان پرجے ہوئے اور مشقت کی وجہ سے فضیلت بڑھ ہی جاتی ہوئی ہے بھرت بلال نے ایمان پرجے ہوئے ماد بیٹ برداشت کی کیاان کے ایمان کا تواب ان کوگوں کے ایمان کے برامر ہوئی کا مب برداشت کی کیاان کے ایمان کا تواب ان کوگوں کے ایمان کا تواب دو سری وجہ سے بڑھ جاتے وہ وہ وہ اور ہات ہیں وجہ سے بڑھ میں اٹھا تیں وہ کے ایمان کا تواب دو سری وجہ سے بڑھ جاتے تو وہ وہ اور ہات ہوئی۔

() برقل كم تام جودالانام تخريفرا يا عنا. اس مي " فيان تَو لَيْت فيان عَليْك الشّم الْا رَحِيد الرّواسلام سے دوگر دانی كرے تو تجر بركسانوں كا بحى كناه بوگا) اور كسرى كو جودالا تام تخريفرا ياس مي تحرير فرايا: " فيان أحديث فعليك إلى كناه بوگا) اور كسرى كو جودالا تام تخريفرا ياس مي تحرير فرايا: " فيان أحديث فعليك إلى الده مقوض كا بحق كناه بوگا) اور مقوض كم نام جوخط تحرير فرايا اسس مي كها:

" فَإِنْ تُوَلِّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْهُ حَالُقِبُط !"

ترجم : داگر توردگردانی کرے تو تخم برتبطیوں کا بھی گناہ ہوگا) اور عوام کو کفر رہے رہنے ک وجسے متعل عذاب ہوگا۔

تینوں تحریروں کا مطلب یہ ہے کہ عام طور سے ہوام الناس اپنے بڑوں کی طرف د یکھتے ہیں اور ان کے دین پر چلتے ہیں۔ فاص کرجونوگ سرداریا بادشاہ ہوں ان کی طرف زیادہ ہی فیلئے ہیں کھے توا قدار کا دباؤ ہو تاہے اور کھریسو پہتے ہیں کہ یہ اگراللہ تھا

کامقبول بنده مزموناتو اسے اقتدار کیوں ملکا۔ اگراصیاب اقتدارا قوام کے سردادادر بچہدی اسلام قبول کرسیتے ہیں۔ جب اسلام قبول کرسیتے ہیں۔ جب کسی بری دائنے ہوگیا اور دہ جا نتاہے کہ میں اسلام قبول کروں گاتومیری عوام بھی اسلام قبول کروں گاتومیری عوام بھی اسلام قبول کروں گاتومیری عوام بھی اسلام قبول کرئیں گے۔ اس کے با دمجود اسلام قبول نہیں کرتاتو وہ اپنی جان پر بھی ظلم کرسنے والا ہے اور اپنی عوام کو بھی اتباع تق سے دو کے والا ہے اہذا ان کے کفر کا دبال بھی اس بریڈے گا۔

(٨) مرقل اور توقس كويج والانام تخرير فرماياس يس أيت كرميه:

"يَا اَهُلَ الْكِمَابِ تَعَالُوْ الله عَلِمَة سَوَ آهِ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لَانَعُبُدَ الآاللَّهَ وَلَانْشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعُضُنَا بَعْضُا اَدُ بَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ فَإِنْ تَوَتَّوُا فَقُولُوْ الشَّهِدُوا مِانَا مُسُلِمُونِ " (١٢٠٣)

زجر ،اسمابل كتاب اد اس بييزى طرت بو بهار بهار دريان برابه به بيسليم كهة بي اورتم يجى مانت بواور وه بياريم صرف الله كى عبادت كري اور يدكمن كواكسس كاشرك د بنا مين "

اس میں بربتا دیاکہ م جودین پیش کردہے ہیں بدکوئی نیادین نہیں سے اللہ تعالیہ سند بھتے نبی بھیج وہ سب صرف اللہ تعالیہ کی عبادت کرنے کہ تعلیم دیتے ہے ، ٹہرک سے مواصلے ہی کا میں دعوت بھی بھی دعوت بھی بھی سے مواصل ہی تھی ہی دعوت بھی بھی دعوت بھی بھی سے مواصل ہی تھی ہیں انہیں اس کا اقراد ہے کہ تصرت میں عیلی سند توجید کی دعوت دی تشرک سے منع فرایا ۔ اللہ اکسس عقیدہ کو ما فوجوا انہوں سنے میں فرایا ۔ اللہ اکا اس عقیدہ کو ما فوجوا انہوں سنے بیش فرایا ۔ اللہ اکا سس عقیدہ کو ما فوجوا انہوں سنے بیش فرایا ۔ اللہ تعالے کو و مدہ لا شرک سے منع فرایا ۔ اللہ اکس کی عبادت کرد۔ اگر صیلی کے بعد آنے والا انہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کسی الیسی بات کی دعوت دیتا ہے جوا نہیں اس کی سات کی دعوت دیتا ہے جوا نہیں اس کرنے کا سابھین علیہ مالے اللہ اللہ کی دعوت سے خلاف ہوتی قرتب ہیں تا مل کرنے کا موقع بھی تھا بنوب مجمود اوری قبول کر و۔

جب آپ ک دعوت بھی وہی ہے اور دلائل اور معجزات سے بھی آپ کا نبی ہونا ثابت بوگیاا در قرآن کریم کے مقابلہ میں کوئی سورت بنانے سے بھی عاجز ہو گئے توحی سے کیوں مدمور تے ہوادراسلام کو قبول نکرے گراہی پرکیوں ہے ہونے ہو .

أيب كريم كم أخري مسلمانون مصفطاب فرمايا:

" فَإِنَّ تَوَدُّو إِنْقُولُوااسُّهَا لَهُ وَأَيِأَلَّا مُسْلِمُونَ ؟ (١٣:٣) ترجه: " اگراصل كتاب سنے روگردان كريں توتم على الاعلان كبردوكر بم بيشك لسلام واله بي أتم جرس معضرف بواس سعم بركون اثريش والانبي، رa) معصن ما بلول سف آبیت کریم کار مطلب لیاسنے ک<sup>ود</sup> اسے بیبود و نصاری عقیده توجيد ممارسدادر تمبارسد درميان شتركسيد مم عبى اسى كى دعوت دي اورتم عبى " ادر

كية بي كم العياد مالله مجات ك- ائة تويدكا قرارى موناكا في الم اسلام قبول كرنا صروری بنیں ۔ یہ ان لوگوں کی گرامی ہے۔ اگر آیت کا پیمطلب ہوتا جوان مبابلوں نے بت ایا

بعة أتزي باراناد كيون بوتا:

" خَانُ تَوَتَّوْافَقُولُوااشَهُ لَهُ وَإِبِأَنَّا مُسُلِمُونَ" اور: « وَمَنْ يَنْبُتَغِ غَـٰ يُرَاكُوسُ لَامِرِدِيْنَا فَكُنْ يُنْفَسَلَ مِنْهُ وَهُـوَ فِ الْلْحِودَةِ مِنَ الْمُنَاسِرِيْنَ ؟ (٨٥:٣) يں يه كيون ارشاد موتاب كر:

ودين اسلام كعلاده الشرتهاك كنزديك كونى دين مقبول نبيس "

آج كل دشمنان اسلام في سمج كركه سلما نول كومرتد بنانا يعن دين كغريس شائل كرلينا توشكل كام ب. بنذاكم ازكم يكر وكرمسالانون كواسسالام سے بشاد واور ييمجاد وكركونى تجى دين قبول كرلوك تومجات موجائے كى . (العياذ بالله) اس نظريد كى حمايت مي مضايين المع مارسے ہیں ، وحدث ادیان کے عنوان سے جلے مورسے ہیں اسس لئے ہم نے تنبيه کردی .

(١) آيت ريم مي ج" وَ لايتَ خِدَ بعضنا بَعْضَا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ"

فرایا داس پس به بنا دیا کرساد سے انسان الله کے بند سے پس داللہ تعالیٰ دامک میل شان اسکی اجازت فاق د مامک میل شان کی طرف سے نہیں ہے ۔ اس پس عیسا تیوں کی بھی تردید ہے جنہوں نے تصرت عیسی اور ان کی والدہ کومع و دبنالیا تھا حالا نکھ صرت عیسی شنے ان سے فرایا تھا :

« کیا کہ بی آ اللہ کی آ اللہ کا عُراد کا انح کہ دُو اللہ کَریِّ وَ دَبِّ کُمُ اُلَّ اَلَّ اَللہ کَریِّ وَ دَبِّ کُمُ اُلَّ اَلْہُ اَللہ کَریِّ وَ دَبِّ کُمُ اَلْہُ اللّٰہ کَریِّ وَ دَبِّ کُمُ اللّٰہ کُریْ وَ دَبِی کُران ہوں میں اللہ کہ اللہ کہ کہ وہ میرارب ہے اور تمہا دائھی بیشک ترج : "اسے بی اللّٰہ کے ساتھ کسی کو شرکے بنائے گا سوریقین بات ہے کہ اللہ کسس پر بوانش کے ساتھ کسی کو اور نفس وشیطان برتے کو اور نفس وشیطان کی مراضی در کھنے اور دنیا آزام ہے گزار سف کے لئے دین اسلام میں تحریف نکریں . واخود عو اناان الحمد وللّٰہ دب العالم ہیں خویف نکریں . واخود عو اناان الحمد وللّٰہ دب العالم ہیں نے دین السلام میں تحریف نکریں . واخود عو اناان الحمد وللّٰہ دب العالم ہیں الے اللہ واللہ النہ کے دین السلام میں تحریف نہ کریں . واخود عو اناان الحمد وللّٰہ دب العالم ہیں ہوں نہ کہ دین السال میں تو دین السلام میں تحریف نہ کریں . واخود عو اناان الحمد وللّٰہ دب العالم ہیں تو دین السلام میں تحریف نہ کہ دین السلام میں تحریف نہ کہ دین السلام میں تو دین السلام میں تحریف نہ کہ دین السلام میں تحریف کہ دین السلام میں تحریف نہ کہ دین السلام میں تحریف کہ دین السلام میں تحریف کے دین السلام کو دین السلام کو دین السلام کی میں کو دین السلام کو دی





يخبر من جوبيو دي آباد عقران بن قبيلهُ بنونضيرهم عمّا جيه آنخضرت على الله علىمولم في مدينه منوره مصطلاوطن كيا عماء ان لوگول في جبيري قبام كريماسلام کے خلاف درابرساز شیں ماری رکھیں عزوہ خندق کا باعث بھی یہی لوگ ہے ، انہوں نے قریش کر دغیرہ کو حباکر ورغلایا کہ تم لنگ مدینہ پر سیڑھانی کرو اور بنو قریظ ہر كوهي نقص عبداور غدريرآماده كركيج بناسي احزاب مي قريش كه كاساتهي بناديا عقاادران وكون كوينگ يرآماده كرك اين طرف سے مددكر نے كا تعبر لور لقين دلایا بھا اور عجیب بات یہ ہے کہ جب مکت کے مشرکوں نے اُن سے کہا کہ ہم لوگ پڑھے سکھے نہیں ہیں دین اور مذہب کوتم زیادہ حانتے ہو، یہ تو بتا وُ کہ ہم لوگ حب دمین میر ہیں (یعنی بُرت بُرِستی) یہ ہلا بہت والا دین ہے یا محتر سول منتصالیم عليم والم حب دين كى دعوت دے رہے ہيں يا دين حق سبے اس كے ہواہ ہيں يبودن برملاكهاكم صحيح رأسسة يرموه حالانكهان كومعنوم تصاكر شرك بدتزي جيز بعاوردل سے بیر بھی حانتے تھے کرصنرت مسیدنا محدرسول الشصلی الشیلائِم الله مے سیچے رسول ہیں اس کو تمرآن مجید میں فرمایا : ر

اَلَمُ تَدَ إِلَى الْسَيْدِيْنَ أُوتُو انصِيبًا كاتون ان وكون كونبي ديهاجن كوكتا مِّنَ الْكِمَابِ يُوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ ﴿ كَالِيَ حِمْةُ اللَّهِ مِعْمِ ( باوجوداس كه) وه بُت إورشيطان كومانتے ہيں اور وه لوگ (لیعنی ایل کتاب) کفار (لعنی مشرکمن) ك نسبت كيتے ہيں كريہ لوگ (ليني مشركين) برنسيت مسلمانون كوزياده راه راست يربين .

وَالطَّاعُوْمِ وَيَقُوْلُونَ لِلَّذِينَ كُفَرُوْ الْهِ وُ لِإِمْ الْمُدِي مِنَ الَّذِينَ أَمَنُوْا سَبِينَكُ ورسورة نساء ١٥)

در حقیقت مٹ دھرمی بہت بری چیز ہے ، یہودی جانتے محقے اور ایس می

غزوة فيبر كافصل واقعه استم من جب كرة تحضرت ملى الله تعالى الله تعا

تصنرت عائش مجی صنوراً قدمس ملی الشر تعالی علیه وسلم کے ساتھ محقہ صنرت عائز اسلام آدمی سنے اسلامی سنے میں جو تصنرت عائز اسلامی سنے اسلامی سنے میں جو تصنرات سنے ان میں سے کسی نے صنرت عائز اللہ میں کہ کے دل گلی کی چیز میں سسنا و، وہ اپنی سواری سے اُ ترسے اور مُدی پڑھتے ہوستے پہلے گئے اور مندرج ذیل اشعاد پڑھنے گئے۔

ا پر صفرات صحابر منی الله تعاسل عنهم کے دین مزاج کی بات ہے کہ وقت کا شخ کے سائے اور معنر کی مسافت قطع کرنے کے لئے بھی ان کا شاعرابیسے اشعار بڑھ رائے تھا ہو الله کے ذکر اور شکر میر تمل بیں اور جن میں بار بار سنجاعت اور بہادری برا بجارا ما رائے تا اور اللہ سے مدد کا سوال کیا جار ہے تا) .

١٣١ وَٱلْقِيْنَ سَكِيْنَةُ عَلَيْنَا إِنَّا إِذًا صِيْحَ بِنَا آبَيْنَا

(٣) وَبِالصِّيَاحِ عَوَّنُو اعْلَيْتُ ا

ترجمه: (۱) اسے الله اگر آب بدایت نه دیتے تو مم بدایت نهات اور نه صدقه دیت نه نماز براست "

(۲) بس تو بخش دے ہو کھے گناہ ہم نے اب کس کے ہیں ہم تیرے دین پر فدا ہیں اور ہمارے قدم جمادینا اگر انجینوں سے ہماری ڈھیٹر ہو جائے ، م (۳) اور تو ہم پرسکون اور اطمینان ڈال دے بلاشہ ہوب ہم کو د باطل کے

سكة بينيخ كرملايا حاسقة قوجم انكاد كرشف بين " (م) اور (اکیس می) بلندا دانسے (ایک دوسرے کو بلاکر) ہمارے خلاف انہوں نے مددطلب ک سیے ہے

(میح بخاری باب عزوه تغیرص ۲۰۳ ج ۲ وص ۹۰۰۰ ج ۱) يراشعار حضورا قدس صلى الشرعليه وللم في مجيس سلير اليك اليك سف فرمايا بركون من سبے جو رقافلہ کا) سائق ہے (سی مکہ بیصاحب بطور مکری اشعار بڑھ رہے منة اور مّا فله كواشعار سُناسُنا كهد كرمل رب مقراس لئة ان كوسائق فرمايا). مصرات صحابه رضى الشرتعالة عنهم في عرص كيا كديد مها أق عامرين الاكوع بين آب ف فرمایا یک حکمه الله (الشرك اس پررهست مو) اور بیض روایات می سے كه مصرت عامُ شفخ دجاب دياكمي عامر مول ،اس برآب فرايا عَعَرُ لَكَ دَبُّكَ (الله المجنش دسه) جب آب نے برفرایا توصرت مرفیانے کہا کہ زان کے لئے جنّت، وا جب بروگئي، (کميونکرآيش کايُرجمُهُ النّه فرمانا اورمغفرت کي دُعا دينااس بات کابية دينا

ہے کہ عام منقریب ہی شہدموں گے)۔

ب*چرع حن کیاکہ* پانبی الٹاؤاکیہ نے ہم کوان سے (مزید) فائدہ انتظافے کا موقع كيون زديا؟ ديعن آب فاليي دعا فرال جس مستقبل قريب مي شهيد و كابنة جلتاب به دعاانجي نر فرمات بااس كربجائه درازي مركى دُعا فرماية اس كه بديشكرمية ارط اورا كخضرت سرورعا لم صلى الشرتعال عليه ولم تشكر كرسا عددات كونيبر يسني ،آيك عادت سنريف عنى كرجب كسى قوم ك علاقد یں رات کو منتج سے توضیح کم و ہاں کے باشندوں کے قریب نہیں ملتے تھے صبح بهوجلنه براذان كالنظار فرمات عظه اگراذان كى آواز آجاتى تورك جلته ورز حله كردييت عقر المنذاآبادى سے دور قيام پذير رسے ابب مبح ہوگئى تو يبودى آبادى سے اسے ركسب ك آلات ، عاد فرے اور توكريال لے كرنكے ، حب حمنورا قدس ملى الله تعالى عليه وسلم كو ديكها تولول أسط وَ اللهِ مُحَدِيمًا

قَّالُغَيْشُ (كُواللَّهُ كُنِّم المُحَرِّصِل اللَّهُ تَعَاسِطِ عَلِيهُ وَلَم الشَّر كَ مِسَاعَة بَهِ حِلَى ) آب خاص بر فرابا : أَ لَكُ الصَّح بَرُّ خُوبَتُ خَسِبُرُ إِنَّا إِذَا مَسَرُ لَنَا إِسَاحَة فِي فَا اللَّهُ مِنْ المُحَدُّذَ وَيُنِ وَ (الشَّرسب سے برُّ اسمِ بُلا مَسْبِر بِب مَعْ كَمَى وَم كَ سرز مِن مِن اُمْرُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ مِن الرَّمِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحُولِ اللَّهُ ال

محفوراً قد مح بنا وگرین موسی الله تعالیہ ولم کوت کرکے ساتھ دیکھ کرمیہودی قلعوں میں بنا وگرین موسی اللہ میں رہتے میں بنا وگرین موسی اللہ علیہ ولم کوت میں دہتے ہے۔ بنا وگرین موسی بنا وگرین موسی تو آئے خضرت میں اللہ علیہ ولم نے اور ایک سے معاب رصی اللہ رتا اللہ عنا میں بنا وگرین میں میں اللہ میں اللہ رتا اللہ میں اللہ

دوچار ہوئے کے

ایک ایک کیے کو تعلقہ وقع ہوتا جاتا تھا۔ سب سے آخریں بہوداوں نے اپنے قلعہ وظیج اور سلام میں پناہ لی، یہ دونوں قلع سب سے آخریں نتے ہوئے تعلول کا محاصرہ دسس بندرہ دن را (بلل الجہود از تاریخ الخنیس) اور آخری فتح صارت ملی دی اللہ عنوں ہوئی جس راست کی سے کو قلع فتح ہونے والا تھا اس رات کی سے کو تعلقہ فتح ہونے والا تھا اس رات کی سے کو جھنڈ ادوں گاجس کے اعتوں اللہ فتح یابی نصیب فرمائے گا، یہ ایسا شخص ہے جو کو جھنڈ ادوں گاجس کے داخوں اللہ فتح یابی نصیب فرمائے گا، یہ ایسا شخص ہے جو اللہ اور است کے رسول سے مجبت کرتا ہے اور اللہ اور استہا وراس کا دسول اسس سے مجت کرتا ہے اور اللہ اور استہا وراس کا دسول اسس سے میت کرتا ہے اور اللہ اور استہا ور اس کا دسول اسس سے میت ہوئی تو بارگاہ رسالت میں صافتر ہوئے اور میں کہ جھے جھنڈ اور استہا میں کہ جھے جھنڈ اور استہا میں کہ جھے جھنڈ اور استہا میں ہوئی تو بارگاہ رسالہ اللہ میں اللہ کہاں ہیں ہوئی تو بارگاہ ورسالہ میں اللہ تعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھی بی مون کو بالا وربنا کو بالا وربنا کو بالا وربنا کے بالے کہاں ہیں ہوئی کو بالا کو بالا وربنا کے بالے کو بالا کو بالا وربنا کے بالے کھیں دیکھ درہی ہیں، فرمایا اُن کو بالا وربنا کے بالے کہاں ہیں ہوئی کے گھونے کو بالا کو بالا وربنا کے بالے کھیں دیکھ درہی ہیں، فرمایا اُن کو بالا وربنا کے بالے کھیں دیکھ درہی ہیں، فرمایا اُن کو بالا وربنا کے بالے کھونے کو بالے کا کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کے کھونے کھونے کے کھونے کھونے کے کھونے کے کھونے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کھونے کے کھونے کھونے کے کھونے کھونے کے کھونے کھونے کے کھونے

کے بخاری دسلم ، ۱۲

ان کولا باگیا، جب وہ حاصر ضرمت ہوئے توسر ورعالم صلی الشرعلیہ و کم نے ان کی اٹھو یں ابنا لعاب مبارک ڈال دیا اور اسی وقت ان کی آنھے میں اچھی ہر گئیں گویا کہ کوئی تکلیف ہی نرتھی، ان کو آنھے شرست سرور عالم صلی الشرتعالے علیہ ولم نے جھنڈ ا دیا اور ضرما یا کہ حبا و ان کو اسلام کی دعوت دو اور الشرکے حقوق ہوان پر واجب ہیں بتادوا لشدکی قسم تیرے ذریعہ الشریقا لے کسی ایک شخص کو بھی ہدا میت ہے ہے توں تیرے کے مشرخ اُون ٹول سے بہتر ہے اُھ

محضرت علی رضی الله رتعالے عد تھینڈ الے کر آگے بڑھے ، یہود اوں کا سرداراکڑتے ، ہوستے اور تلوارکواد مرینے کرتے ہوئے نکلا اور کسس نے دست برست مقابلہ کے ساتے جلنے کیا اور یہ رجز یہ کلمات کے سے

عصع بي جي اورير در دير مات بهت ها تصفيح بي اورير در در مات بهت ها تَحَدَّ بَاللَّهِ مَا لَكُ تُحَدِّ بَ قَدْ عَلِمَتْ خَيْءَ وَ أَنْ مُورَقِّبُ شَاكِي السَّلَاحِ بَطَلُّ تُحَدِّ بَ إِذِالْحُوُونِ الْفَهِكَ تَلَقَّبُ

منحقیق خیبر (دالول) کومعلوم ہے کہ می سرحب ہوں، ہتھباروں کے ساتھ مکل طریقہ برمضبوط ہول، آزمایا ہوا بہلوان ہوں جس وقت کرجنگیں شعلہ زن ہونے گئیں ہ

اس کا جیسی سے اور شیخ سے مرین الاکوع رضی اللہ عنہ نیکے اور شیخ سر شیخ اے
قد شیخ المکٹ خیے بڑ اُن عاص شیخ اصلاح بیطان شیخ اور الوں) کو معلوم ہے کہ میں عامر ہوں، ہمتھیا دلگائے ہوئے پوری طرح مضبوط ہوں، جبلوان ہوں تحقیدوں میں کھس جانے والا ہوں با اس کے بعد دونوں جانب سے دووار ہوئے، چیر صفرت عامر کی تلواد مرحب کی دوان کی میں تودان کی دونان میں کو دونان کی کہ دونان کی کہ دونان کی کہ دونان کی کہ دونان کی کی کہ دونان کی کے دونان کی کہ دونان کی کہ دونان کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کو کہ کی کہ کی کہ کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی ک

لے میں بخاری ۱۲. اہل عرب کو مٹرخ اونٹ بہت بسند تھے، اگر منت ل جائیں تو بھر کیا کہنا، اس کے بیش نظر آنخصرت ملی الشرعلیہ وسلم نے بیکات فرمائے ۱۲ -

ہے کہ ای کی رک میں زخم آگیا ،کسی روایت میں ہے کہ بہت زیادہ زخی ہو گئے جس کی وجہ سے اُن کی دوات ہوگئے جس کی دجہ سے اُن کی دوات ہوگئی ۔

أَنَّاللَّذِى مَنَّتُنِى أُنِّ حَيْدَرَهُ كَلَيْتِ غَابَاتٍ كُويْهِ الْمَنْظَرَةُ أَنَّاللَّهُ عَلَيْتِ غَابَاتٍ كُويْهِ الْمَنْظَرَةُ أَنَّاللَّهُ مَا الْمَنْظَرَةُ وَلَيْهِ مَر بالصَّاعِ كَيْلَ السَّنُدُرَة

ا در المحال المستدرة المستدرة المرادة المستدرة المرادة المراد

اس کے بعد تصنرت علی صی اللہ تعلی عندے مرتب کے سریم واد کیا اوراس کوتنل کر دیا، بہود ایوں کا مرتب کے سریم واد کیا اوراس کوتنل کر دیا، بہود ایوں کا سردارت موگیا کی بہود ایوں کو شکست اور مسلمانوں کو فتح ہوئی نجیبر فتح ہموا اور فینیست میں بہت بڑی اراضی اور اموال کیڑو تا تھ اکئے ،

معنرے الکوع رضی الله تعالیٰ عد فرماتے ہیں کہ فتح خیبر کے بعد جب والیس مور سے مقا تو آن تحضرت سرور عالم صلی الله علیہ ولم نے میرا فاتھ بکر ایا اور مجھے فلگین حالت برد یکھ کر فرایا کو تہمیں کیا ہوا رغم کی کیا بات سے ؟) ہیں سنے عرض فلگین حالت برد یکھ کر فرایا کو تہمیں کیا ہوا رغم کی کیا بات سے ؟) ہیں سنے عرض کیا میرے ماں باب آب بر فرا ہوں اوگ یہ کہدر ہے ہیں کہ عامر کے سباعال

له ميدر دخت مي شيركو كهتة بي بحضرت على رمنى الله تعالى عزك والدخان كان معلى اور والدو من وخيدر كها تقاد اس موقو برحضرت على رمنى الله وزكا اس بام كوظام ركزنا اس مئة متاسب عن كم مرحب من والدون المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المي اوريق بين ولا يس كالمركزة المجار المركزة المجار المركزة المجار المركزة المبارى ١٢ المركزة المبارى ١٨ المركزة المبارى ١٢ المركزة المباركة 
عد مصرت عامر بن الاكوئ حضرت الدين الاكوئ كم بهانى تقدا ود معن روايات يم به كرج إسكة ، كما ما رمعتر ما في صح مسلم الم فودى مشرع مسلم مي تحقيق اي كمكن مه كرنسي وسنت مي مكن مه كرنسي وسنت مي الكار من اور رصناعي رمشته سه بهائى الون ۱۲۱۰

صبط يعنى ختم بموسكة راك كوكوني ثواب سامط كاكيونكه وه ابني تلوار سيقتول بهو مرا المراياده هو المرايات الماكيات الماكيات المنتب السكادوا الرابي اورآب فدو الكليال ملاكرونرا ياكه ملاستبدوه حابد اورمجابد تقا العنى الشركى فرما نبرداری میں مشعنت اعلانے والااور اکسس کے دشمنوں سے جنگ کرنے والاعقااور اسی حال میں اسس کی موت واقع ہونی سے ،ایسے عربی کم بیں جواس جیسے ہوں ۔ حضرت عامر بن الاكرُح كا تيسام صاع فَاعْفِر بِندَاءٌ لَكَ مَا ٱلْقَدْيُنَا جِمَاسِي شرّاح نے فِندَاءُ لَكُ يرببت اشكال كياسي كا مجري فالمون يرتواس كم النزلولا عِلمَا سِيحِ فاني بوحسِ كي مبان جانے والي ہوءاللّٰر تعاليّٰ ح وقیوم ہے اس کے سے یہ کیسے بولاگیا ؟ مجراس کے کئ ہواب دینے ہیں اور بعض بحابات براشكال بحى كياسي بمهنع وترجر كياسي اس سيسب اشكالات دور موجات بي يعنى اسالسم ترسدوين ير فداء بي اس كوشف مردي ع ا بنی جان پرکھیل جائیں گئے مگر شریے دین کو ماتی رکھیں گئے: اس میں صرف مصا مقدر ماننا يرتسب وتقدير عبارت يون بول فِدَاءُ لَدِينِكَ مَا اَ بُقَيْنًا. مافطابن مجروم الشرتعال فتحالباري مي تنكفة بي كدام احدًى روايت مي نه کوره اشمار کے ساتھ کھے زائد الفاظ بھی ہیں اور وہ یہ ہیں :۔ إِنَّ الَّذِي تَدُبُّغُوا عَلَيْنَا ﴿ إِذَا اَرَادُوا فِتُمَا أَبُيُنَا وَنَحُنُ عَنْ فَصَلِكُ مَا اسْتَغُينًا ترجمہ: بے شک اُن ہوگوں نے ہم بظلم کیا ہے ؛ یہ توگ جب فتنہ کا ارا دہ کریں مع توم انكادكري ك الديم تريضل سيستغن نهي بي " الرزى مصراع صحيح سلم من بي ہے .

له صحح البخاري ١١ -

 سنرت عامر بن الا كوغ رضى الشرقع الدني بركوم التى بوعزوة خدق كه الشعاد برسطة على المعرفة المن بوعزوة خدق كه بيان مي كذر بيطة مي اوراكثروه المن بوعزوة خدق كه بيان مي كذر بيطة مي او بال عوض كياكيا تقاكه يعبدالله بن روا حرض الشرقع المؤلفة عامرة كل طرف منسوب كيسكة المن اس كهائد من ما منافط ابن مجروه الشرقع المنافع البارى مي و باب غزوة نيبرا مي تحرير فراقي بي من محرير فراقي بي من من والمنافي بي من من والمنافي بي من من والمنافي بي من من والمنافي بي المنافقة المناف

"بعنی مکن ہے کہ دونوں کے ذہن میں بطور توار دمشترک اشعار آگئے ہوں ایک نے دوسرے سے نہ سائے ہوں اور دسل اس کی بیسپے کہ ہراکی کے اشعار میں کچوالیسی ڈیاد تی ہے جو دوسرے کے اشعار میں نہیں ہے اور یہ مکن ہے کہ محترت عامر نے محضرت عامر نے محضرت عامر ایک ہوں ؟

ایک اینے اشعار میں شامل کر سائے ہوں ؟

قتل و قبال اور محاصرہ کے بعد جب یہود کوئے کست ہوگئ تو وہ جلا وطن ہونے پر راضی ہوگئے۔ اُن کی یہ بات اس سنسر طریر آنخضرت سلی اللہ تعالیا علیہ وسلم نے تسلیم فرمائی کرسونا چاندی اور مہقیار وں کے علاوہ ہو کچے سوار لوں برلے جاسکتے ہوں نے جائیں اور آب نے بیشرط بھی لگائی کہ (سونے چاندی ہے) کی چے چھیا ہیں گے نہیں ، اگرایسی فرکت کی تو ہم پرکسی تسم کی کوئی ذر داری یا جہد کی یابندی نہیں ہوگی۔

آنخضرت صلی الله علیه ولم فرجب بنی نضیر کو مدینه منوره سے دخیر کی طرف میل وطن کیا تقااس وقت محینی بن اخطب جمر اسے ایک تقیام میں بہود یول کاسونا جا ندی اور زیورات کے کرروانہ ہوگیا تھا ، یہ مال یہود یوں سکے پاس محفوظ تقاا در حیثی عزوہ نجیرسے پہلے مقتول ہو جبکا تھا ، انخضرت سرورعالم صلی اللہ علیہ وہم نے

سقیرنامی یہودی سے دریافت کیا کہ دوئی والا تھیلہ کہاں ہے ؟ اس نے کہا اسس کو اور ایک کے بدیر تفرات صحابہ کو افرا یہ کو اس نے بدیر تفرات صحابہ کوام دی الشخیر ماجمویی نے بھیلہ ایک جگہ پالیا ادراس سے بہود کی بدی بدی نایت ہوگئی (کیو کہ یہ طی یا تفاکہ کچھ پوسٹیدہ نہ کریں گے) لہذا آئی تفسرت برار ملی منا اللہ تعالی تو بیان الی افقیق کو قسل کر دیا ، ادران کی عور توں اور بچوں کو قیدی بنالیا ، اوران لوگوں کو ویل سے جلاوطن کرنے کا فیصلہ فرمالیا۔ اس بروہ کھنے سے کہا دان ہوگئی دیا ، اوران الوگوں کو ویل سے جلاوطن کرنے کا فیصلہ فرمالیا۔ اس بروہ کھنے سے کھی کہا ہے تھی دیں ، ہم زمین میں محنت کے کہا ہو ہم کو اور بریا دار نصف آب کی اور نصف ہماری ہوگی اور جب تک آب کی دیا ہم کو اس معاملہ برو قرار رکھیں گھی۔

پتانجه بيرنوگ و بان عظهر سكے از مين برأن كا مالكانه تصرّت نه تقا اور و بال ك
امدنى حضورا قدسس سلى الله تعاليه ولم ابنى صواب ديد سيخرج فرمات يقر عفرت الإمجر في محمد المعارف مي خرج فرمات رسميح بن من انخضرت ملى الله عليه و لم النه عليه و لم النه عليه و لم النه عليه و لم خرج صلى الله عليه و لم خرج فرمات ، بجر حضرت ممرضى الله تعالى و خرج عفر مات و حضرت محرضى الله تعالى و خرج فرمات مرضى الله تعالى ديد و الم النه و يول كوفي برست الكال ديا اور به لوگ تيماء اور ريما بي مطال ك الله و دونول حكم بين بلاد طرك قريب سنام كى المنه بين ) .



غروه ذات الرقاع كبيجري

مندهمری بن آنخصرت منی الشرطید و آم کواطلاع ملی دقبیله بنی محارب اور بنی تعلیم میارب اور بنی تعلیم میانوں سے بنگ کرسید عالم منی الشرطید و بنی برخ بران کرسید عالم صلی الشرطید و لم این مساعة چارسو صحابر کوام و بنی الشرطیم اجمعین کالشکر لے کرنجد کی طرف مواز مو گئے۔ وال بینچ کرقبیل معطفان کے کچھ لوگ سطے (بنی محارب اور بنی تعلیم ووقوں قبیل عطفان کی شاخیس میں) لڑائی کی فربت بنہیں آئی۔

يهلى صكلاة الخوف

اس موقع پرجب بنگ کے حالات سے اگر جوبٹک کو بہت ذائ آنخض صل الدعلیہ وسلم نے صلاۃ الخوف بڑھائی جس کاطریقہ یہ ہے کہ سلمانوں کے نشکر کا ایک گرفہ ہ قسمت کے مقلبے ہیں ڈٹا دسہ اور دوسراگروہ امام کے ساتھ ایک دکعت بشھے بھرم کا ذیر حیلاجا سے اور دوسراگروہ آکر ایک دکعت امام کی اقترام ہی بڑھے بھر دیگروہ محاذیر حیلاجا سے اور بہالاگروہ آکر این نماز بوری کرسے ۔ بھردوسراگروہ آگر نماز بوری کرے ۔ ابن سعد کتے ہیں کہ یہ بہل صلاۃ الخوف نمی لیے

## ذات الرقاع كے كيامعن ہيں

"رقاع" عربی زبان میں جیستھ وں (بینی کیرسک ٹرکووں) کو کہتے ہیں جونرت ابومولی اشعری رمنی اللہ عز فرماتے ہیں کہ اس عزوہ جی جلتے ہمارے بئیر بھیٹ محصے سفتے بھر ہمیں اپنے بیروں پر کیرسے لیسٹنے پراسے ۔ اسی وجہ سے اس فسندوہ کو «فرات الرقاع" کہا جا تاہے ۔ مجھ

ا عيون الاترصيف ٢ عد بخاري شريف .

اس غزوه کی تاریخ میں اختلاف ہے محدب اسحاق فرماتے ہیں کہ جادی الاول استے ہیں کہ جادی الاول سے محری ہیں ہیٹ آیا اور امام بخاری رحمۃ الشّر ملید کا قول میں ہیٹ کو غزوہ نی ہوسے بعد کے ہجری میں منسنرورہ فات الرقاع ہوا ۔ کیونکر صنرت ابوموئی الشعری اسس میں مشرکی سعتے ہوغزوہ فرات الرقاع ہوا ۔ کیونکر صنرت ابوم رمیج کی شرکت مشرکی ہوئے ہیں نیز صنرت ابوم رمیج کی شرکت میں شامت ہے اور وہ بھی عزوہ فی خروہ خیرے بعد آئے ضنرت ملی الشّر علیہ وسلم کی فدمت میں صاصر موستے ۔ اس وجہ سے مسئے والا قول ہی الحق ہے ۔

## ايكصحابي كاحيرت انگيزواقعه

یهاں سے میل کرآپ ایک گھاٹی پر پھٹہرے ۔ عمارہ بن یاسراور عبّا د بن بسشر رصی اللہ عنہ اکو درہ کی حفاظت کے لئے مقرد نزوایا آبس میں ان دونوں نے بسطے کیا کہ اقد ل نصب شب میں عمّار جاگیں اس کے مطابق عمّار بن یاسٹر توسو گئے اور عبّا د بن بشیر دمنی الشرعۃ عبادت کے ساتے کھڑے ہوگئے اور عبّا د بن بشیر دمنی الشرعۃ عبادت کے ساتے کھڑے ہوگئے اور عبّا د بن بشیر دمنی الشرعۃ عبادت کے ساتے کھڑے ہوگئے اور عباد بن بشیر دمنی الشرعۃ عبادت کے ساتے کھڑے ہوگئے اور عباد بن بشیر دمنی الشرعۃ عبادت کے ساتے کھڑے ہوگئے اور عباد بن بشیر دمنی الشرعۃ عبادت کے ساتے کھڑے ہوگئے اور عباد بن بشیر دمنی الشرعۃ عبادت کے ساتے کھڑے ہوگئے اور عباد بن بشیر دمنی الشرعۃ دمنے اللہ عباد ت

بیدار ہوئے اور دیکھ کرکڑ حبم سے خون ماری ہے کہا سنبیان اللہ نم نے مجھ کو پہلے ہتر میں کیوں نہ مجگایا؛ کہا میں ایک سورت پڑھ رہا تھا اس کو درمیان میں چھوڑنا اچھا نہ معلوم ہوا۔ جب ہے در ہے تیر نگے تب میں نے نماز پوری کی اور تم کو حبگایا۔ خدا کی قسم اگر دسول الٹیمسل انٹر علیہ و کم کے کم کا خیال نہ ہوتا تو نمس ارختم ہونے سے پہلے میری حال ختم ہوجاتی ۔

عمرة القصارك يهجري

ملیہ ہجری ہیں منبی حدیدیہ کے مطابق انخضرت میں الشرطیر و آم عمرو کتے بعیر ہری کا جا فرر قربان کرکے ادر حلق کراکر والیس مدینہ طیبہ تشریف ہے اُسے سے برت ہجری ہیں ذی القعدہ کا چا ند نظراً نے کے بعد آپ نے اس عمرہ کی قضا کے لئے مدائی کا حکم فرہایا اورا علان فربا دیا کہ جو لوگ مدیدیہ کے مقام پر عمرہ سے دوک دیئے گئے سے ان میں سے کوئی نیچے مذرسہ جا مکہ ہراس عمرہ کی قضا کا اجرام با ندھیں۔ چنا نچہ اس عرصے میں شہید ہونے والے اور وفات پانے والے صحابہ کوام حتی اور عن اللہ علیہ میں شہید ہونے والے اور وفات بانے دوار ہونے کے ہدی کے متر اور من آپ نے ساتھ سے اور دوھ سزار مائے رواز ہونے کی ہم مقل کے سے رواز ہوئے جن میں جمرۃ القصا کرنے مانواروں کے ساتھ مکہ معقل کے لئے دواز ہوئے جن میں جمرۃ القصا کرنے

محترت عبد الدين روائي كريز بإشعار اور عبد الدين دائر آب كن الترضوار كرمها ركب بوق يرجز برصة بوق اكرة الكرة عن المرق الكرة عن المرق الكرة الكرة المرق 
له طبقات این سعدص ، ۸ چ۲ \_ زرقانی ص ۲۰۲ ج۲

الملم

بأن حيرالقتل في سبيله نحن قتلنا على تاويله كما قَتُلُنا حيول تنزيله (رواه عبدالرزاق عن انسُ) ترجمه : كربهترين قتل وه ميكم فلال راه مي بوجم نه تم سيجباد وقتال كياس كاحكم مناسن كارد وجرسي من من من الدين من المن من من المن الله كالمن وجرسيم من قتال كياس كامل من الله من وجرسيم من قتال كياس كامل من من من من من من من من من كيا و ربعن تم الأكفرا و راسلام وشمن جنك كاسبب بنى .

ادربيهقى كى روايت ين اسسك بعدية زياده يه .

اليوونضوبكوعلى ننزيله صفيله ترجم اليوونضوبكومكم معن مقيله ترجم التاليم السياماري كريم المالي الله المراكم ورائل المراكم والمراكم 
ایمان د کھتاہوں ۔

رین در مین است می را است این رواح ایور مول استرستی الله ملیه ولم کے اور الله کرم میں شعر برخ مقال این رواح ایور مول الله می می را مول می میں شعر برخ مقال بعد و آپ نے فرما یا اسے میر زمین دو و بیش می کا فروں کے سخ میں تیر برسانے سعے زیادہ سخت ہیں ۔ (رواہ الترمذی والنسائی وقال الترمذی و میں مذکور ہے و سن عزیب ، یہ تمام تعصیل نع الباری س ۱۸۲۳ ج ، میں خدکور ہے ۔

ابن سعد کی روابت میں ہے کہ آپ نے یہ فرما یا اسے میر این سول اور و الله الله میں اور و الله الله میں الل

بن رواحه کوریکم دیا که اسے ابن رواحد پر پڑھو .

لَاّ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ . نَصَرَعَبُدَهُ وَاَعَزَّجُنُدَهُ . وَاَعَزَّجُنُدَهُ. وَاعَزَّجُنُدَهُ.

ترجمه: كون معبود نبه من الله كسواوه كياب السيف البين بنده (معنى رمول الله صلى الله على رمول الله صلى الله على مدد فران ادر البيف شكر (مين مسلمان مجابدين) كوعرت دى ادراس من تمام ك فرجون) كوشكست . وى ادراس من تمام ك فرجون) كوشكست . معبد الله من دوائحة كرساعة اورص ما بعبى ان كلمات كور بيست حاست سف .

میک سجد حسارام میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ کاطوات کیا اور می بین الصفا والمروہ کمسکہ بدی سکوم اور تربیان الصفا والمروہ کمسکہ بدی سکوم اور تربیان کئے اور حال کرا کرا کرا م کھول دیا۔ مجرکعبۃ اللہ کے اندر تشریف سے کے کم سے خانہ کعبہ کی جست پر محضرت بال اللہ نے میں کا ذات دی ۔ ا

صرت ميونن<u>ي سين کاح</u>

عمره ادا فرمان کے بعد تین دوزیک آب نے گرمعقر میں قیام فرمایا اور صفرت میموند بنت الحادث سے نکاح فرمایا صحیح بخاری کی دوایت کے مطابق آب نے بینکاخ حالت الرام میں کیا تفاا درما فظا بن جمران اس قول کو صحیح قرار دیاہے۔ البتہ رخصتی اور دسیم الحام کھولنے کے بعد موا ۔ اسخفرت سی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے مہلت ملاب فرمائی کداگرتم وگ مہلت دو قرمیموند بنت الحادث کی عردی ادر دعوت ولیم مکرمعقر میں کرلوں ۔ ان لوگوں نے نہا بہت ترشرونی اور جل فلا فی سے جواب دیا کہ

اب جلے ہائیے ۔ مگر معظم سے وابسی

قریش کا پرجواب سن کرا مخضرت سلی الله علیه وسلم نے متی ایکوام کو کوچ کرنے کا حکم فروایا اور مقام سرون میں پہنچ کر صفرت میں درک کا جوٹ کے اور اللہ تعالیا اور مقام سرون میں پہنچ کر صفرت میں ایک اللہ نے سورہ الفتح کی ہے آیت میں آپ واپس مرسب ملیتہ بہنچ اور اللہ تعالیا نے سورہ الفتح کی ہے آیت کا زل فروائی۔

لَقَّدُ صَدَقَ اللهُ رَسُولُهُ الرُّوُيَ إِللَّهُ كَاللَّهُ السُّولُهُ الرُّوُيَ إِللَّهُ كَالْمَتُ خُلُنَّ الْمَسُجِدَ الْحَرَامَ إِنْسَاءَ اللهُ المِنِينَ، مُحَلِّقِيْنَ دَءُوْسَكُمُ وَمُعَصِّرِيْنَ لَاَعَنَانُوْنَ فَعَلِمَ مَالَمُ تَعْلَمُ وَافْجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ فَعَا قَرْبِيا الرَّدِينِ)

العليقات الكبرى ج ٢ص ٨٠٠ كه ابن بشام ج٢٠ س٢٠٠



له رواه انبخاري

#### بِسُولِلْ الْخَالِحُ الْحَيْمِلُ الْمُ

# وقع ما المراجع المحاصر على

أتخصرت صتى الشرعكبية وتم كورثمنول يرغلبة طفاكرني كا وعده الشرتعال كي طرف سے کیا جا بچکا تھا۔ آہے کے مان خارصحابر رام صنوان اللہ عنیم اجمعین عم و تقالل كريها رسق اعلار كلمة الشرك سائع سرامتيان مي يورس أترق عق اورخود الم الا نبیار حضرت محد مصطفح صلی الله عکید و کم نے دین حق کی دعوت وتبلیغ اور فربينه رسالت كيادانيكي مي جوتكليفير الطباني عتيب ووكسي وريفه نهي المأين اب جبكه آز مائش وامتحان بوريكا تونيخ مبين كى نۇمشىنجرى سنانى گئى . ملسهجري مي مديبيد كي مقام يرج معابده مواعقا اس ك ايك بن يدعى کم دشس سال تک جنگ زہوگی کوئی خربتی دو مسرے برحملہ مذکرے گاا درجوقبیلہ جاہدہ میں شامل الدعلیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ میں شامل ہو مائے اور جو بلہے قریش کی طرمن ل مبائے اس کے موافق بنو خزاعہ رسول النَّرصلَى الشَّرهليم وسلم كى طرف اور منو بكر قريش كترك سا تقرموا بده مي داخل بو كية عظه اعبى معاہدہ كودوسال بھى يورے نر ہوئے تے كرقبيلى بنو كرنے راج قريش كاحليف عما) بنوخزا عريهمله كرديا (حرمعا بده يرمسلمانون كساخة شامل تما). اور بجائے اس کے کرقریش مردان کوعہد کنی اور کھا سے روکتے انہوں نے اللّا قبيله بنو بكرك مددك اوراسلى معبى فسابهم كيا بسرداران قريش خودهمي نقاب بيش ہوکر بنو تزامہ پر جلے میں شریک بیدئے . بونوزا عربے لوگوں نے امان بھی طلب کی اور کھیشریون کی طر*ف بھاگ کو* 

پناه مال كرنا جابى كين ظالمول في برعگران كاتعاقب كيا ورانبين ته وتي كيا .

بز فزاع كي چايس آدمى جان بچاكر كفرت ملي الشرعليرو تم كى فدمت الدى معلوم كى ورب على معلوم كي ورب على معلوم كي واستان سنائى . عمروب معلى معلوم كي واستان سنائى . عمروب معلى معلى منزاعى في ايك وروجرى نظم بيش كي جس كي بين اشعار مندر جروبل بي .

وه حداً من في في الموعد الموعد الموسية تنونا با نوت يره حبد المعلى وأسل عدد المعترف الموسية الموسية المعترف الموسية الموسي

معت وما رکعا وسحبدا موجه بن قریش نے آپ سے دعدہ خلافی کو انہوں نے اس مضبوط معاہدہ کو تورد الاجرانہوں نے آپ سے کیا تھا، مالانکہ دہ گراہ اور تعداد میں تلیل ہی

انہوں نےمقام وتیرین دات کے وقت ہم برحملہ کردیا اور ہمیں رکوع وجود کی مالت میں بھی قتل کیا ؟

معم البلان میں ہے کہ ونتیر ایک جیٹم کا نام ہے جس کے اردگر د بوخزاعہ

اب جبکہ قرایش مگہ اوران کے صلفا رمعابدہ کوخود تو دیکے ہے قرر تول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے صلفا رمعابدہ کی بابندی لازم بزری، نیزمظلوم کی مدد جوکہ فرص بھی اور معابدہ کے مطابق بھی اس عرض سے انتخفرت میں اللہ علیہ وسلم نے اپنے جا نشاروں کو سٹ کر کی تیاری کا بھم دیا کہ مرد معظم کو کا فروں اور ظالموں کے تسقط سے آزاد کرانے اور کعبر شرفین کو شرک سے پاک کرنے کے سلئے یا لازم تھا۔

اس دوران ابوسفیان معابدہ صلح کی تجدید کے سلئے گفت گو کہ دنے آیا میکن آنخفر شیل اللہ علیہ والیس علیہ وقتم سنے جو آیا بائل ضاموشی اختیار فنر مائی اور وہ بغیر کوئی واضح جو اب سائے والیس اور کی گیا جس براس کی قوم نے اس کو بہت ملامت کی بنی اکرم صلی اللہ علیہ والی میں ہزار صحابہ کرام وخوان اللہ علیہ والی میں ہزار صحابہ کرام وخوان اللہ علیہ والی کا شکر نے کر بدینہ طیتہ سے روانہ ہوئے گ

ا الميل كي بيتنگون مح بي هي كرالله كالحوب في الله عليه ولم دك مزار كالشكر ( بقيرها شيا كي صفري)

ابھی دومنزل ہی جیلے نے کہ ابوسفیان بن الحارث اور عبداللہ بن امیہ سے مات اور عبداللہ بن امیہ سے مات اور کی دونوں آنحضرت میں اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا بہنچاہ بھے بھے اور اسلام کوشانے کی بہت کوششنیں کر پہلے تھے بحضورا قدم میں اللہ علیہ وہم نے جب انہیں دیکھا تو دُرخِ افر مجیر لیا بحضرت اُم ملی نے ان کی سفارشس کی کہ:

ویارسول الله البوسفیان آب کے میں جیا کا بیا ہے اور عبد اللہ تقیقی جی کا بیا ہے اور عبد اللہ تقیقی جی کا بیا ہے اور عبد اللہ تقیقی جی کا بیا ہے ایک است سے جو بی کا بیا ہے آپ ان سے در گزر فر مائیں اور لطف وعنا مت سے محروم نا فرمائیں "

معنی المرسی المرسی کرم الله وجبه نے ان دونوں سے فرمایا کہ دونوں سرکا بردوع الم صلی الله علیہ وقتی الفاظ بیس معافی طلب کر وجن الفاظ بیس معافی طلب کر وجن الفاظ بیس معافی طلب کر وجن الفاظ بیس معافی حضرت پوسف علیہ استام کے بجائیوں نے معانی ورخواست کی بھتی امید بہتے تم معافی حاصل کرنے میں کامیاب ہر جاؤ گئے ، ان دونوں نے فدمت اقد سس میں حاصر ہوگر عوض کیا .

" تالله لقد آخرك الله علينا وإن كنا لخاطئين " ترجمه "تحقيق الله تعالى في مارك مقابع من آب كور عزت ونصرت ك ذميع ترجيح دى اور مم يقينًا خطا وارسكة "

رهمتِ مجبتم صلّى الشَّدَعليه وتمّم فَنْجِواب مِن فرايا: لات تُربيب عليكم اليوعر ويففوا لله لكروه وارحد المراحين. ترجه:" آج تم بِركون الامت نهي والشُّرِقاليُّ تم كومعات فراستُ اوروه ب

سے بڑھ کردم فر مانے والاسے "

(بقیرها شیم فرگذشت بیوست) لے کرفاران کی بوٹیوں سے دارہ گرم دگا. فاران کم معظم کے لئے استعال ہو تاہے۔ بائیس کے جونے المیسٹن شائع ، ورہے ہیں ان میں اس بیٹنگول کو بدل دیا گیاہے تاکہ انخضرت میں اللہ علیہ وہم برصادتی زائے تیکن ظالم بینیں مجھتے کرھائن کومنے کرنے کیاہے۔ سے مقائن برسانتہ بہیں ۔ سے مقائن برسانتہ بہیں ۔

ابوسفيان معاقى ماصل كركاس درجه توسش مواكراس فيخوشي مرجن اشعار پڑھے جن کامفہوم بہتے. وتتم بي جب بي تضرت محرث الله عليه ولم كفلاف علم الثاما المحتا تاكە ئېۋل كەشكران كەنشكرىمەغالىب آجايىس. اس وقت يىس اندهیری رات میں کریں کھانے والے کی طرح عقاء اب وقت آگیاکہ میں بدایت کے راستہ برآ جا وُل استخص کے ذریعے مجھے ہدایت ملى حيس كوميس نے جيبور درائيا " يرسُن كررجست عالم صلى التُدعليه وللم في فرمايا " السلم تو مج حيوات بي رسول التصلى الشرعليه ولم كي خوامش هي كريم معظم بهاسلامي فرج ك يهنجية سے قبل مشرکین کو خبر نہ ہو؛ اور الیہاہی ہوا ۔ مکتمعظمہ کے قریب بینے کر آٹ نے صحابه كدام رصی الله عنهم اجمعین كوعكم دیاكه الل محة براین تعداد كی كثرت ظام ركرسنه کے لئے سرونٹس آدمی الگ الگ آگ روشسن کرس . پینگی حکمت عملی تھی جو کامیا ر میں .مشرکین اس آگ کی روشنی کو دیکھ کرسے رہ کھی ہوئے اور مربوب بھی ۔ مكمعظمين وتاتحانه داخلهاور فاستح أظمئ محس إنهانية على طرف م كاعلان فانتح الخطم رحمت محبتم صلى المتدعلية وتم مكم فظم من ٢٠ رمضان المبارك مشتشر كو داخل ہوئے، دس ہزارجا نثاروں کانشکرائے کے ہمراہ تھا سبحان التّٰدیہ وہی تبر ہے ہاں آیے کا جینا دو بھبر کیا گیا تھا جہاں آئی پرا در آئی کے اصحاب پرمط کم کے یہا اُر تورٹ سے سے جہاں اللہ تعالیٰ کی و صانبیت کا اقرار کرنا سب سے بڑا ہوم لهزادالمعاديعاص ١١٢

قرار دیا جاتا تھا، آئے جب رسُولِ برق محد مسطفے صلّی الدّعلیہ وہم فاتح بن کاس تُبر یس داخل ہورہ ہے ہیں نوا نکساری اور تواضع کی وجہ سے کر دن مجھ کارکھی ہے، نہ ما قت کا عرورہ ہے مسلطنت کا نشہ ہے اس وجہ سے کہ یہ باوشا ہمت جبی نبوت ہے۔ آسمان نے آج تک ہزاروں فاتحین کا حال دیجا ہو گالیکن فنخ مکہ "جیسے اسحال کھی مزدیکھے ہوں گے۔

اسلامی قوج کو برایات رحم و کرم استوستی الله علیه و تم فایت

ا ہوبوگ مقابلہ نہ کریں اور مختیار بھینک دیں انہیں قبل رکیا مبائے۔

(۲) ہوتخص اپنے گئے میں رہے اسس کو بھی قبل نہ کیا جائے دلیعنی گئے میں گئے میں کا کمکن کو بندا اوار کے اس کو کھی قبل نہ کیا جائے دلیا ہوا ہے۔

ایک کمکن کو بندا وار کا کہ کئی

جوشخص الوسفيان كے گھريس بناه ہے اس كو بھي امن حال ہو گاليه

﴿ بو تخص علم بن من ام كے گھر پناہ ہے اسے می قتل ذكيا مائے.

@ بوجاك نظراس كابيها ركيامان.

﴿ بورْحَى موجائے إس كوتسل مركا ملك.

ک کسی قیدی کو بھی قتل نرکیا جائے۔

اس قدررعامیت کا علان منے کے بعدومی مارا جاسکتا ہے جومرنا ہی

جابتا ہو.

مرحمة المعالمين على الشعليه ولم ، ٢ رمضان المبارك مشد المحرى شهر كرين ال الموسئة آب ف كردن مُبارك مجتكار هي محقى اورسورة الفتح كى تلاوت فرمار سبع هي المين المائية سوارى براسيف أرادكرده غلام زيد بن تابت كريني أسامه بن زيد كو بيضار كها عقا .

ا ابوسفیان نے کئی بارا تخصرت می الشیعلید و تم کے خلاف فرج کشی کھی اور بہشر مینی میں بیش بیش دیا ۔ بیش بیش بیش را تھائیکن آپ نے اس کے گھر کو اس کی جگد قرار دیا ۔ جیسٹی بہوی سکے است است است اسلامی کرجاردستوں کی کئی کی مقدین داخل ہوا بنی اکرم مسلی الشرطیر وستے کے فائد کو کی مقامی داخل ہونے کامخصوص است بتادیا تھا۔ جنابخ جعندت بن الولید جنوب کی طرف سے مکہ میں داخل ہوئے ( دور ماصریں کسس کوم ضالہ کہتے ہیں)

بیند بندباتی فوجانوں نے تصرت فالد بن الولید کے دستے کا مقابلہ کیا اور ان بیان کیا ایک نگ رائے سے گزرتے ہوئے بہاڑوں کی بوٹر ٹیوں سے ان پر بیروں کی بارشس کردی بحضرت فالد بن الولید نے اپنے نے کر کوج ابی جمسلہ کرنے سے دو کا اوران حملہ اور لوگوں کو بچار کر کہا کہ میرے آقا محمد صطفی الشری میں آجائے اور جنگ سے سوائے اس کے جونو د مقابلے میں آجائے اور جنگ سے سوائے اور جنگ سے منع کیا ہے سوائے اس کے جونو د مقابلے میں آجائے اور جنگ سے سوائے اور جنگ د مقابلے میں آجائے اور سلامتی کے ساتھ گھروں کو لوط جانے کا پورا موقع دیا لیکن ان لوگوں نے کوئی مشبت ہوا ہے نہ دیا بلکہ نیر برساتے دسے کو حملہ کرنے کا حکم دیا اور چنہ کوگوں نے کوئی مشبت ہوا ہوئے اور اپنے وسے کو حملہ کرنے کا حکم دیا اور چنہ کوئی میں حملہ کرنے والوں کو کیل کرر کھ دیا مشرکین فری طرح مہزوم ہوئے اور اپنے میا آدمیوں کی لاشیں میدان میں جھوڑ کر فرار ہوگئے ۔ اس معرکہ میں کوئی ساتھ میہیدنہ ہوا دو آدمی است حمول دیا ہے کوئی دج سے بو بحرکے دیہا تیوں کے اتحوں شہد ہوئے او

می تعادت رئیر شمال کی جانب سے کہ معظم یں داخل ہوئے بیھی ایک سے کہ معظم میں داخل ہوئے بیھی ایک سے کی قیادت کررہے بھتے جھنرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی الدیمنہ ابینے دستے کے ساتھ شمال مغرب کی جانب سے داخل ہوئے۔ ان کا دستہ بیادہ تھا بھنرت قیس بن سعد بن عبادہ ہوئے سے کا جس کہ جس داخل ہوئے اورٹ کر کے سالا عظم معنرت محمد مصطف ستی الدیمایہ وہم کہ برمہا جربن دانصارے ساتھ کے سالا عظم معنرت محمد مصطف ستی الدیمایہ وہم کم بارمہا جربن دانصارے ساتھ

العالبولية والنباية على صغم ٢٩١

مگرمعظمی آنال مغربی جانب سے لسل اگے بڑھے دہے ۔ ایک ہزارجا نباز دجانتا گئی مقام کی ہونے کر مجرب ہونے کے بھر ہے۔ بہاں کہ کر حجون کے مقام پر ہینچ کر مجرب ہونے اسے دستے کولے کر پہنچ بیکے بختے ہے تا ہوئے ۔ یہ وہ منہ کارم صلی الشرعلیہ وسلم کل اوک جانب سے مقرمعظر میں داخل ہوئے ۔ یہ وہ گھائی ہے جو محلات کے باس ہے ادر کدی جانب سے جونت یہی علاقے میں ہے باہر سکے بحد تقریب مالاقے میں ہے باہر سکے بحد الحق میں ہے ۔ مگر والوں باہر سکے بحد اللہ تعلی میں ہے ۔ مگر والوں باہر سکے بحد اللہ تعلی اور اس طرح محمد مقلمہ میں کرفیوا ڈرکا نشاذ ہوگیا ۔ یہاں تک محمل طور برسلمان فوج کو کمنٹرول حاسل ہو میں کیا اور حالات برامن ہوگئے ۔

مسير ام كى طرف يلت ق مى انبى كريم حتى الشرطلية وتم في ابنى فوج كير عار دن دستون كريم الم مبيرام كالر

یمیش قدمی فرمائی مسلمان فوج کے سببابہی بیب نفرہ نکیر کی کے تو ان کی جیبت اور بڑھ جاتی مرحمنظم کی بہاڑیاں السداکبر کی صدا و ک سے گونج الحسیس برشرکین برلزہ طاری ہوجا تا ہواس وقت اسپنے اقتدارا ورسیاہ دور کا خاتم ہوتا دیکھ رہے سے میں اس دن سے آج بھر کرمعنظم میں تو جید کے خلاف کو ان آوا ز بلندنہ ہوئی ۔ بہبت سے مشرکین بہاڑوں کی ہوٹیوں سے اسلامی کشکر کی مثال و مشاہدہ کررسے گئے ۔

مسى در دار تحبیر کرد می داخل مرد رکونین صلی الله علیه و تم است جانتان کے مسی در اصلی الله علیه و تم است جانتان کے جب نظر بڑی تو آت نے اللہ اکبر کا نغرہ لگایا اس کے ساتھ صحابہ کرام نے نے بھی زور دار تحبیر کری۔ اللہ انعالے کی طرف سے جو فتح منبین کا و عدہ ہوا تھا وہ

آج يول بوا .

لەنخازى الواقدى ع اصفحر ١٨٨

<u>کے اور زمزم توک فرمانا اسپرام یں دانل ہونے کے </u> ر مول انترصی الله علیه وستم فی این ادنشی قصوی پرطواف کیا . طوات کے بعد دور کعتیں پڑھیں بھیر زمزم کی طرف تشریعیف لانے اور زمزم کایانی نوش فزمايا اور پيروحنوكيا بصحابركرام رحنوان الشعليهم الجمعين كو آب مل الشعلير ولم سے اس در جرعقیدت و مجتت می که و صوے یانی کو زمین بر کرنے مذوے م<u>ے مجے</u> تخص کی کوششش بھی کہ آپ کے دصنو کا یانی ماصل کرے مشرکین اس کیفیت کو دیکھ کرمتھر ہے اور کیے ہے کرکس کے ہیرد کار اپنے مقیداا در پیٹوا کا لیا احترام نہیں کرتے' نرکسی با دشاہ کی رعایا اس کی البی تعظیم کراتی ہے <sup>او</sup> ت برستی کو تعظم کرن اطوات کے بعدر سول اللہ بتول کومحارفرما دیا جوکعبرشریف کے ارد گردمشرکین نے نصب کرر کھے سکتے۔ حضريت ابن وباسس تضى الترعنها فرات الي كرر تول الشرصلي الترعليه والمهن ۳۹۰ بتول کوتورا - آی این عصاستی بنت کی جانب اشاره فراست وه ا وندهے منه گرماناً . آیگ اس وقت به آیت مُبارکه تلاوست فرمار سے مخے . حَآءُ الْحَقُّ وَزُهَقَ الْسَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زُهُوتًا • ترجهه: حق أكيا اور باطل مِث كيا بالمشبر باطل توسين محسلة سهد ومورة الاسراوا بوں کومسار کرنے کے بعدتبی کرم أصلى الشعلية وتم يفعثمان بن الي لوطلب فنرمایا کعبرشریعی کی جایی انہی کے خاندان میں نسل درنسل حلی آرمی تھی ہجرت مدینہ سے پہلے ایک مرتبہ رسول النّہ صلّی النّہ علیہ وسلم نے الن سے كعيشرى كادرواز كهوك كافرمائش كالمتي توالبون فيانكاركرديا تقابه

> کے البلایۃ والنہایۃ جلدیمصفحہ۔۳۔ که مغازی الواقدی مبلد؛ صفحہ ۸۳۲۔

تحضرت می الله علیہ ولم نے اسی وقت فرادیا تھا کہ ایک دن تم دیجیو کے کہ یہ چابی میرے ہی تھیں ہو گئیس کو جا ہوں گا ڈوں گا ۔اُنج عثمان بن ابی طلحہ جا بی كر كور بار كاه بنوى يس ما عنر موسة.

يتريف مرفاخله اورنمازادا فرمانا استهقالم متحاللت عليهوتم ریشرایت میں داخل ہونے

ہے پہلے کعیہ کو ُبتوں سے اور تصا ویر سے پاک کہنے کا <sup>مک</sup>م دیا چِنانچے کعیشریف کے رجو بُت رکھے گے انہیں نکالاگیا اور بوتصوریں بنی ہوئی تعیس انہیں مشوایا. مركين في مصرت ابزاميم عليه لشلام اور مصرت مريم عليه السلام كي تصاوير يمي بنارکھی تھیں بھنرت اسماعیل علیالسلام کی تصویر بھی بنار کھی تھی . آم نے کعریشریف دان بینروں سے پاک فرمایا . پرتصو*یری تصرت عمرد منی* اللہ بحنہ نے شائی تخیل<sup>ی</sup> بُت بُرِستی کے نتا نات کوختم فرملنے کے بعد آیٹ نے کعبہ تشریف کے اندر نماز رامھی بھنرت بلال حبشی اور حضرت اسائم آگ کے ہمراہ تھے کی آپ نے

برشر بعث کے ہر گوشہ میں اللہ اکبر کی صدائیں باند فنروائیں۔

بعیف کے باہرجمع ہو گئے ۔ جب آنخضرت صلّی الشّرعلیہ دیلم عیادت سے فارغ ہو کرکعبہ شریعی ہے باہر آئے تو حضرت عباسس رضی الشرعنے نے جو آپ کے چھا مے عرص کیا کہ کعبة اللہ کی جاتی بنی اسم کو عطا فرا دیں بیکن آب فے عثمان بن الى طلحة كوبلاكرماني دوباره عطا فرمادى اور فنرايا "اليومريوم البروالوفا" " اُنج حسن سلوک اورعطیّات دینے کا دن ہے ؛ اورحضرت عثمان بن ابی طلحہۃ فرمايا تخذوها خالدة تالدة لاينزعها منكم الآظالم وترجمه بهشه ہمیش کے سئے یہ اعزازتہیں دیاجار اہے یہ تمہارے خاندان میں نسل درنسل باتی

له الباليد والنهاية جلد مصفحه ٣٠٠ كه زا دالمعا د حلد اصفحره ٣١

رہے گا جوتم سے یہ اعزاز جھینے گا وہ ظالم ہوگا! آنحضرت حتی الشعلیہ دستم نے ان کورہ واقعہ یا دولا یا جب انہوں نے دروازہ کھو لئے سے انسکار کر دیا تھا یعثمان بن ابی

طلم ني عرض كيا" اشهدانك سول الله:

تاریخ شاہدہے کہ می بھی حکمران نے براعزازاس خاندان سے ہیں جیسنا۔ آج بھی جب ماکم وقت کعبرشریف کے اندر داخل ہونا جا ہتا ہے تو اسی خاندان کے لوگوں سے جابی طلب کی جاتی ہے .

ويتمنون كيساته حشن سلوك اورمعافي كااعلان

آج آئی کے سامنے وہ لوگ گر دئیں جھکائے جبھے ہے جہنوں نے ۱۱ اسلام کی رمول اللہ حسل اللہ علیہ وہم اور صحابہ کرائم کو بخت اذبین دی تین اسلام اور مسلمانوں کو مثانے کے لئے مرطرح کی کوششیں کی تقیس بہجرت کے بعد بھی ارمسلمانوں کو مثانے کے لئے مرطرح کی کوششیں کی تقیم مرجورت کے بعد بھی ایک کوا ور آئی کے اصحاب کو جین نہینے دیا تھا، مدینہ برخملم اور ہوتے رہب مقیم اللہ مال سے برلوگ دیمنی پر کمر با ندھے ہوئے تھے۔ سرور کو نیمن سی اللہ علیہ وقم نے ان کو خطاب کر کے فرایا:

ترجم، "أحقريش كوركو إب شك الشرة مال في تهارى جابلان فوت ادر

آبا وا جاد براتران كا عزوراً جنم كرديا ب احقيقت قويم به كارب ولك آدم كا الله عليه اوراً دم كوسى سه بنايا كيا عقا "

الس كه بعداً نحضرت من الشرعليه وتم في سورة المجرات كايه آيت تلادت فرائى:

يَا يَهُ كَا النّاسُ إِنّا خَلَقُ اللّهُ مِنْ ذَكِيرِقَ اللّهُ وَجَعَلْ اللّهُ وَجَعَلْ اللّهُ وَجَعَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْلّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

إذهبوفأن تدالط لقاء لأتثريب عليكم اليوم

ترجمہ: حباؤتم سب آزاد ہوتم ہے کوئی موا غذہ نہیں یا

اس کے بید حوق درجوق ہوگوں نے اسسلام قبول کیا ا در کوہ صفایر بعیرہ لراک نے لوگوں کو بیعت فنرایا . به دہی بہاڑی ہے جہاں سے آپ سنے على الاعلان دعوب اسسلام كاآغاز فنرمايا تتباء

تصنرت عمرفار وق رضى الشرعنه ايك ايك شخص كواك كي خدمت بيش ارتے محاور آی ان سے مندر جرفی عدر لیتے گئے .

[ ] الشرتعالية كے ساتھ كسى كوپشر يك يه كرول كا ديز ذات ميں نہ صفات ميں

نه موادت *د استعانت بي)* .

۲) پورى نزكرول كا.

۳ پدکاری مزکرول گا .

ای کسی کا ناحق خون نه کرول گا .

۵ رو کیول کو حال ( لو جو تحد کریا عار تمجد کری قبل مذکرول گا۔

(٩) كى يرمېتان نەنگاۋى كا.

ع جہاں تک ممکن ہو گانبی کریم صلّی اللّٰہ علیہ و کم کی اطاعت کروں گا۔ ا

مورول كوبريعت قرمانا اس موقع بربهت سى خواتين بجى سلمان المورودة المتحدة مي سيمان كو

بیعت کرتے وقت آیے صرف زبانی طور پرا قرار میتے سے جکمر دول نے آیے کے ایھ میں ایچ دے کر بیعت کی تھی بنی کریم سالی الشرطبہ وہم نے تھی کسی نامحم عدت مصافحة فرايا.

قصاله بن عمير كابرًا اراده اورنبي اكمَّم كواس كي اطلاع فتح مكرك دن نبى اكرم صلى الته عليه وتم طوات كررب عظ كرف الدعمير

نے موقع دیکی کرآپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ بب وہ آپ کے قریب بہنجا تو آپ نے فنرایا "تم اینے دل میں ابھی کیا ارادہ کررہے ہے ؟ " فضالہ نے کہا کچھ نہیں ہیں قواللہ کو یاد کر رہا تھا۔ یس کرنی کریم ستی اللہ علیہ و تم بنس بڑے اور فنرایا !" تم اللہ تعالیٰے سے ابینے سئے معافی طلب کروتہ اوراس کے بعد ابنا ہاتھ فیصنالہ سکے سیسنے بررکھ ویا اور فضالہ مسلمان بوگیا .

فضالہ کتے ہیں کہ آپ کے انقدر کھنے سے مجھے بہت سکون حاصل ہواا داسی وقت میرے دل میں آپ کے سے ایسی مجتب بہا ہوگئی کہ آپ سے بڑھ کر مجھے کر دمور

یں جوب پرم ہے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس وقت نضالہ کے اراد ہ کی اطلاع بردگئی ۔ اللہ تعالیٰ جب پا بتا ہے تومطلع فرما دیتاہے اور جب مہ جاہے تو خبر نہیں ہوتی کیونکہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے ۔

بعض مردول اورعورتول كوتتل كرف

له زادالمعادي اس ١١٠ -

معافى طلب كى اوراسلام قبول كيا لهذا عكرمركومعات كردياكيا ـ

تیسرے نبر بربہار تھا۔ اس نے حضرت زینب بنت رسول الدُصلّی الدُعلیہ وسلّم کواس وقت نیزہ مارا تھا بجب وہ ہجرت کرکے اپنے شفیق باپ محمد صطفیٰ صلّی اللہ علیہ حسان کا میں مدینہ طیبہ جارہی تھیں۔ ان کوخوف زدہ کیا اور ہواری سے گرادیا تھا جس کی وجہ سے ان کا حمل ساقط ہوگیا تھا اور بالاً خواس صدمہ و محکیہ فی کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تھا۔ ہبار کو بھی رحمت محسم سے ان کا انتقال ہوا تھا۔ ہبار کو بھی رحمت محسم سے ان کا انتقال ہوا تھا۔ ہبار کو بھی رحمت محسم سے اللہ علیہ و اللہ و الل

پوستے نبر برعباللہ بن ابی سرح عقاریہ انحضرت کی اللہ علیہ وہم کی شان میں گستانی کامر تکب ہوا تھا اور کہنا عقاکہ وحی تومیرے پاس آتی ہے۔ ان سب کو آہے سنے معاف فرما دیا۔ اللہ اکبرا پہنے مجروں کومعاف فرما نارحمتِ دو عالم صتی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ بور توں میں سے ایک کوقصاص اقتال کیا گیا تھا کیونکم

ووتسل عمد كاارتكاب كريكي عتى .

بنی الرحمة صلی الله علیہ و تم نے بنگذر وجر ابوسفیان کو بھی معاف فرمادیا جس نے آپ کے بیارے جیا حضرت جمزہ رضی الله تعالی عنہ کو منہ کردانتوں سے جبایا تھا۔ وحتی کو بھی معاف فرمادیا جس نے اوران کا کلیج نیکال کردانتوں سے جبایا تھا۔ وحتی کو بھی معاف فرمادیا جس نے حضرت حمزہ رضی الله رعنہ کو ہندز وجر ابوسفیان کے کہنے پر دھو کے سے تہیں کہا تھا اور نعش کی بے گرمتی کی تھی۔ تاریخ انسانیت ایسی رحمت وشفقت و عفو و درگزر کی مثال میسٹ منہیں کرمختی۔

انصاركا اندلينها وررئول التحتى التعليم كاأن كولى بنا

فتح كمر كے بعدر سُول الله صلى الله عليه سلم كوهِ صفا بر كھرت بوئ اور سنوب دُعا

لے اُردد بوسلنے والے ہندکو ہندہ کتے ادر بھتے ہیں انسل نام ہندسے اس طرح بحنرت ایخرام اس علی انسلام کو الجروا سکتے ہیں .

فرمانی انصارات کے اردگرد جمع نظان میں سے معبن نے آبس میں کہاکہ اب
جبکہ آب کا آبانی شہرفتے ہوگیا ہے تو ہوسکتا ہے کہ آپ اب بیبی بھہرجائیں ۔ حُب
نبی سے سرشار یہ لوگ ڈرر ہے ہے کہ کہ بی اس نعمت عظی سے محرومی نہ ہوجائے بہب
آپ دعاسے فارغ ہوئے توان سے دیا فت فرما یا کہ تم لوگ کیا اندلیشہ ظام کراہے
سے بم میران کوسنی دیتے ہوئے فرمایا" المحیا معیا کے مروالممات معان کھے۔
معنی اب قوجینا اور مرنا نہا رہ بی ساتھ ہوگا کہ اس حدیث سے مدین طیتہ کی

عُرِّی نامی بُت توری<u>نے کیلئے تصرب</u> الدین الولید کو ایک سے تر<u>کے ساتھ روانہ بنرمانا</u>

اورانصارى نضيلت معلى ہوئى .

نخلۃ کہ وطائف کے درمیان ایک مقائے وہ ہاں بُت پرستوں کا ایک دیوی کابُت تحاجم کو عُریٰ کہا جاتا تھا جنست فالدین الولید آپ کے حکم کے مطابق ۲۰ روحنمان المبارک شدیجری کو بیس گھڑ سواروں کے ساتھ اس کو وڑنے کے بیئے روانہ وی نے ۔ بُت تورکر وابس وی تونی کریم سی الشرعلیہ وسلم نے ان سے دریا نت فرمایا کہ بُت ور نے کے بعدتم نے بچھ دیجھا ؟ انہوں نے عرض کیا نہیں و فرمایا کہ بُت فررے کی نہیں توڑا دوبارہ جاؤ اوراس کو تورکر آؤ۔ دوسری باریب صفرت فالد الولیڈ وہاں پہنچ اور تلوار نکالی تو مسری باریب صفرت فالد الولیڈ وہاں پہنچ اور تلوار نکالی تو مسرت فالد بن الولیڈ نے اسس پر ذور داروار کیا اور اس کے دو کر شے کے مسرت فالد بن الولیڈ نے کسس بر ذور داروار کیا اور اس کے دو کر شے کو مسرت فالد بن الولیڈ نے کسس بر ذور داروار کیا اور اس کے دو کر شے کہ دیاں بہت فالد بن الولیڈ نے کسس بالت سے ناا مید مولکی ہے کہ تمہاری سرزمین کو اس کی فیر دی تو آپ نے تن کا بھوں کے بڑے کہ مہاری سرزمین کو اس کی فیور بھی گئی ہے کہ تمہاری سرزمین کو اس کی فیور بھی گئی ہے کہ تمہاری سرزمین کو اس کی فیور بھی گئی ہوگئی ہے کہ تمہاری سرزمین کو اس کی فیور بھی گئی ہوگئی الشرید بھی گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی گئی توں بی سے یہ بُت تھا بھوگئی گئی قریش کے بڑے بھی بھی تھا بھو

العري الارصفي ١٣٢ علد ٢ - العابقات الكبري علد السفير ١٣٩٥ و١٩١١ .

اس واقعہ واضح طور برعلوم ہواکہ بُت بریتی در حقیقت شیاطین کی ہُوجا کانام ہے وہ جنات اور جنا تنیال ہوتی ہیں مشرکین ان سے ڈرتے ہیں اور ان کے نام کی مورتیاں بناکر ہُوجاکرتے ہیں ۔

دبير بتول كوتور في كالته الته وستول كوروانه شرمانا

اسی طرح آنخضرت آلی الدعلیہ وقم نے سُواع نام کا بُت آور نے کے ہے ہے۔
عمر بن العافل کو ایک کست کے ساتھ روانہ فرمایا اور انہوں نے اس کا کام
تمام کیا لیہ اسی طرح "مناة" نام کا بُت آور نے کے سے حضرت سعد بن زیشہ بُل
کوروانہ فرمایا۔ یہ ساحل کی جانب مقام مشتل میں قدید کے قریب واقع تھا وہاں
جی ایک کالی عورت بر مبنہ حالت میں ظاہر ہوئی اس کو قتل کردیا گیا اور بُت کو
مسماد کرنے کے بعد واپس ہوئے کی

اس طرح خانم النبيين وام المرسين سلى الشرعليه و تم في توجيد كوهملي طور برنافذ فرما يا اورشرك وكفركومشايا عجم

فسلى الله عليه وعلى ألم واصابه ومادك وسلم تسليمًا كذيرا.



ا الطبقات الكري جلدا معنوا ١٦ . كه جون الأترجلد اصفر ٢٥٠ ٣ . آج بروز بده ١١ شعبان تنك كاه بوقت سارٌ مصح بين سبح شب عزوهُ ننخ مكر سك واتعات كه كرفارغ موا . فالحسم لم الله على ذالك . احتق معبدالله البرني المدنى غفرله



## بِمُ اللِّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّا

اس واقعه كي تفصيل اس طرح مصصي كرجب تبيله موازن كويمعوم مواكه رسول الله مل الشه عليه و للم نع كمر فنع كرلياسي تو ما مك بن عوف نصرى نه حوات كاسر دار تحابن بوار كوجمع كيااس كما تقد بنو تقيف بنونصر بنوحشم بنوسعد بن بحراور كجدبنى بلال يرسي جمع معسكة ان توكون كااراده عماكرسول التدصل التدعليرو لم سے ممال كري ان ك ارادوں کی خبر ملنے پر جیب آیٹ نے ان کی طرف تشریعی ہے۔ بانے کا اراد دکیا تو مالک بن عوت این جمعیت اور است اموال ا درعورتوں اور پخ آب کو مقام حنین میں جمع کر دیا. دمول ستر صلى الشرعيب ولم سظين ابى حدر داسلى هنى الشرعة كوان كى خبر ليف كه التي عيما ورفرايا كم ان كم اندرجاكر رموا وهي حال معلم كرك ان ك خبرك أكر يصرت عبدانشن ابي مدر در صی الشرعنه تشریعیت مصر مین اور ان میں داخل موکران کی خبر می کسی اور مالات معلوم کئے. پیرسول الشصل الشرعلیہ ولم کوصورت حال سے باخبر کیا اور بتایا کہ ان نوگوں کی نیت جنگ کرنے کی ہے۔ آیے سے کر معظم سے جب ان کے مقابلہ کے لئے مفرشوع فرمایا مخاتوآی کے ساتھ دسس ہزار افراد تووہ منتے جو فتح کرے لئے دیمذمورات بمراه أسف مح اور دومبزار آدمی مزید الل مرسی سے ساتھ بو گئے تھے بعضرت مہل ابن صنطليه في بيان كياكم بم رسول الشرصلى الشعليه والم كالمقدم المقدم المراج عظم السي ا تنامین نماز ظهر کا وقت آگیااس وفت ایک گھرط سوار آ دمی آیااس نے کہا کہ پارول اللہ مِن آبسكم آكے حلا گيا تھا ميں فلال فلال بيال برح و هركيا تو ميسقد و كيماك بن بوازن سب محسب این عورتوں اور اسے اموال اور اپنی بحریوں کو لے کرتین میں جمع ہوگئے ہیں آیسے مسکرا کر فرمایا انشارانٹرکل کو برسیسسلمانوں کے سائے مال غنیمت مول کے آفے والی است می حضرت انس بن ابی مرزر سے کیداری کرتے رہے اوراد هرا دهران حسرمخت

IHP.

باتی نرراجس کی آنکے میں مٹی زیر می ہو پھتوٹری ہی دیرگزری بھی کہ بی ہوازن اوران کے ساتھ جمع ہونے والے قبائل کوشکست ہوگئی۔ ان میں بہت سے مقول ہوسئے اوربڑی تعداوی فی بین جہ کہ کے بین کی شکیس بندھی ہوئی کا مربڑی تعداوی فی بندھی ہوئی کھیں۔ ان لوگوں کے احوال اور عورتیں اور آل اولاد مسبسلمانوں کو بطور غذیمست بل گئے ۔ دجیسا کہ دسول احتمال الشرعلیہ و کم نے فرمایا تھا کہ ان کے اموال ان شاراللہ کل کو مسلمانوں کے ساکھ الی غذیمت ہوں گئے ۔ کو مسلمانوں کے ساکھ الی غذیمت ہوں گئے ۔ کو مسلمانوں کے ساکھ الی غذیمت ہوں گئے ۔

جن دوگرں نے نیتے مکتے بعداسلام قبول نہیں کیا تھا بوں ہی ساتھ جلے آئے گھے انہوں نے جب اللہ کی مدد دیجی تو اس موقعہ پر اسلام قبول کرایا .

بجب الله تعالى الله الله الله الله على الله عليه ولم كوفتح يا بي تصيب فرمال تواكي في الم عنيمت كو رجس مي اونث ابحريال اورغلام باند بال منهم عقد مقام جعالة بر المعنيمت كو رجس مي اور عنوت معود معاصم مرايا اور فرمايا كه و إلى الم جاكرسب جمع كردسية جاكي اور عنوت مسعود بن عمر وانصار في كوان اموال كوساح جائد كاذم واربنا ويا .

مقام اوطاس من مرسی معایل و ان کی تسست اسکے بعدمیدان سے
ایک جاعت نے مقام اولاس پر پڑا و ڈالا، اندازہ تھا کہ یہ لوگ جنگ کریں گے
مول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ولم نے ان کے مقابلہ کے لئے حضرت ابوعام رضی اللہ عنہ کو کھیجا ان سے جنگ ہوئی قوان پر غلبہ بالیا یکن صفرت ابوعام رضی اللہ عنہ و ہیں شہید ہوگئے ان کے بعد ان کے جیاز او بجائی حضرت ابوء کوئی رضی اللہ عنہ و ہیں شہید ہوگئے ان کے بعد ان کے جیاز او بجائی حضرت ابوء کوئی رضی اللہ عنہ و مقابلہ کے انتقال میں اللہ عنہ ابوء کوئی میں اللہ عنہ و ابوی کے بعقوں و شخص مقتول ہوا جس نے صفرت ابوعا مرکوشہید کیا تھا ، جنگ اوطاس کے موقعہ پر کھی مالی غیرت مل جن میں مشرکین کی بہت سی موریس تھی تھیں ۔

طاکفت کا می اصرہ بھیرو کا ل سے وابسی عزدہ حنین سے فارغ ہو کر ہوائن کا مزار میں اللہ علیہ ولم طاکفت کی طرف ردانہ ہوئے وہاں مالک بن عوف بنی ہواڑن کا مزار

ادراس کے ساتھی اور دوسرے لوگ قلعہ بند ہوگئے تھے۔ رسول الشمل الشرعليہ ولم سفرچ بيس دن اور ايک روايت کے مطابق سترہ دن ان كامحا صره كيا، قلعہ کے اندر رہيتے ہوئے وہ لوگ تير هيئيكة رہے اور باہر ذائے.

مسلمانوں میں بہت سے دک زخی ہوگئے ۔ رسُول الشّصل الشّعلیہ و لم نے منبخیق اتفال فرمانی اوراس کے ذریعہ قلعہ کے اندر بیقر بھینے کا ایک آلہ تھا، دور حاصر کی توب اس کی ترتی یا فترا کیٹ کے سے واقدی کا بیان ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی الشّعنہ نے اپنے باعد سے بنی تورسول الشّصل الشّعلیہ و کم کے مشورہ دیا تھا ۔ جب فتح یائی کی کوئی صورت نربنی تورسول الشّصل الشّعلیہ و کم نے فرمایا کریم کل کو واپس ہو جگئے اور علی مورث نربنی تورسول الشّصل الشّعلیہ و کھے اور علی مورث نربا کی کہ دن وہاں سے واپس ہو گئے اور علی مورث کے اور مورٹ کی دن وہاں سے واپس ہو گئے اور علی مورث کے اور مورٹ کی دن وہاں سے واپس ہو گئے اور مورٹ کی دن وہاں سے واپس ہو گئے اور مورٹ کے دن وہاں سے واپس ہو گئے اور مورٹ کی دن وہاں سے واپس ہو گئے اور مورٹ کی دن وہاں سے واپس ہو گئے اور مورٹ کی دن دیا کی در ماک در م

"ا سے اللہ ! ان کو ہلیت دے اور ہمارے لئے تُو کا فی ہموعا تاکہ ہمیں ان سے میٹنا نہ برائے !'

سے منبہ سے معالم میں ہے۔ ایک طائف سے دائیں ہوئے تو مقام جرانہ میں ہینجے اسے معالم میں ایک کے ساتھ سامانوں کا ان کو اللہ میں مقار و ہاں ہیلے سے منبہ سے منبہ سے ایک کے ساتھ سامانوں کا ان کو اللہ میں مقار و ہاں ہیلے سے منبہ سے منبہ کے اور عور تیں بھی محتیں اور بہت بڑی تعداد میں اور نہ میں اور بہت بڑی تعداد میں اور نہ می

در تواست برغانین سے اجازت ہے کران کے قیدی واپس کر دیئے کیونکہ بنی ہوازن فیاسلام قبول کرکے اس کی درخواست کی تقی

*چىپاكەپىلىغۇن كياگيا مالك بن*غو<u>ن جوبنى ب</u>وا زن كاسردارى وە طالنە مى قلعه بند ہوگیا عقا. آیے نے اس کوخبر جسی کر اگرامسلام قبول کر کے میرے یاس آجائے تواس کے کنبہ کے لوگ اور اسس کا مال واپس کر دوں گا اور اس کوسوا ونرہے جی ہے دول گا جب ما مک بن عوف کور بات بہنی تواس نے اسلام قبول کرلیا اوراً مخضرت صلی الشعلیہ و کم نے اسپنے و عدہ کے مطابق اس کے اہل دعیال واپس کر دیتے اور سواوم می عنایت فرما دسیئے ۔اس کے بعدرسول استرسلی الله علیرو کم نے حجران سے عمره كالاترام باندهاا وركرة معظم يبنع كرعمره إداكيا بهرمديية منوره عافيت اورسلامتي كرسا عقرتشريف مه أكث (من البلاية والنهاية على فظالبن كمثير فنزي مّا هنا مختصّاً وملتقاً) بسلما نوں کو اول شکست ہوئی اورایسی مشتول کانزول اشکست ہون کرزمین ان کے لئے تنگ ہوگئ اورسبب اس کا وہی ہواک بعض مسلمانوں نے پیکد دیا کہ آج توہم تعدادیں بهت ہیں شکست کا احتمال ہی نہیں ۔ بھیرا لٹرتعالے نے مدد فرما کی اور رسول الٹر صلی الشرعلیہ ولم پرسکیمنہ نا زل ضرمانی جس کی وجہ سے آپ خوب سكون قلب كےساتھ ملاخون وخطرا پنے خچر رمیںوا ررسیے اورصحابیٌ كو اپنی طرف ہلاً رسع الشرنعاك في الشيخ الشيخ برهي سكينت نازل فرمان اورسكون واطبينان کے ساتھ دوبارہ جنگ کرنے سکے حس سے دشمنوں نے شکست کھائی ۔ قرآن مجيد مي عزوه حنين كاذكركرت بوئ و أَنْهُ ذَلَ جُنُودًا لَهُ يَرُوهُ هَا تھی فرمایا (اورانتُدنے کستُ کراَ تارہے جنہیں تم نے نہیں دیجھا) صاحبہ استزیل ما<u>٢٨ ج ٢ ين فرات بين يعني:</u>

الملائكة تبل لا للقتال والكل لتجبين الكفار وتشجيع المسلمين لأمنه يُروى أن الملك لائكة لمديقات لو االايومربدار

یعنی مشکروں سے فرشے مراد ہیں ۔اس بارے یں کہا با آہے کہ فرشے جنگ کرنے کے دئے نہیں بھکہ کا فرول کو بزدل بنانے کے سلئے اور مسلمانوں کو دلیر کرنے کے سائے نازل کئے گئے تھے کیو بھر بیات روایت کی جاتی ہے کہ فرمشتوں نے بدر کے موقعہ کے عالی وہ اور کسی موقعہ بیر قبال میں مصرفہیں لیا۔

صاحب دوح المعانی نے جی شئ ای جنود الکوت و هاکی نفیدفرشتوں سے
کی ہے اور کھھ اسے کرجہور سنے اس کو اختیار کیا ہے کو فرشتوں نے بدر کے علادہ کسی اور موقع میں کیا وہ مومنین سے قلوب کی تقویت کے سائے اور مشرکین کے قلوب میں رعب والسنے کے سائے آسے سے کھیرا کیسے قول یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے قبال بھی کیا تھا ہی مانچیر میں ایک سند یعول علیہ یعنی اسس کی سند معتمد بنہیں ہے۔

فرشتوں کے آبار نے کا ذکر فرمانے کے بین فرمایا: وَعَدُنَّبَ الَّذِینَ کَفَرُوْا کواللہ نے کا فروں کو عذاب دیا (جومقتول ہوئے اور فیدی ہے) وَ ذَلِكَ جَذَاءً الْكَاجِنِوثِينَ . اور بيكا فروں كی سزاستے (جود نیایس ہے) اور آخرت میں ہوسزا ہے وہ دنیاوی سزا کے علاوہ ہے ہو کفر برمرے گا دیاں دائمی مذاب میں بتلا ہو گا آسخ میں فرمایا:

تُعَدِّرُ الله عَفُو دُرَّ حِدْدُ الله عَلَى مَنْ يَعْدِدُ الله عَفُو دُرَّ حِدْدُ ، عَمِراس كه بعدالله مِن عاب قوب قبول فربائ ادرالله عَمَد والامهر بان ب بحک ادرالله عَمَد الله مِن اورا تَحْرَت ک بوكافر مقتول موجائيس وه قودنيا كاعذاب بيبي جکه ليت بين اورا تخريت ك دائل عذاب ك طرف متقل موجائي وه تودنيا كاعذاب بين بوك قتل سے بح جائيس الله تعالى ان مي سے من كو جائي الله تعالى وائل مي داخل مو ان مي سے من كو جائي تورك توفق و سے ديتا ہے جو كفر هو اركراسلام مي داخل مو جائي سے مامک بن حوف جي تقابر بهت برقي مجمعیت كول كرمقا بله جائي سے من من ان الله على الله على الله على الله على الله على الله على مرود عالم صلى الله علي والم مي موقي وطائف جاكولعد بند محكيا يكن الحضرت مرود عالم صلى الله علي والم على الله علي موقى وطائف جاكولعد بند محكيا يكن الحضرت مرود عالم صلى الله علي والم على الله علي والم عن موقية بروابس آبا اور مسلمان موكيا . آت ب ن

اس کواس کی قوم برعامل بھی بنا دیا بنیز اور بھی بہت سے بنی ہوا زن کے لوگ مسلمان الوئ بوجك مي قل بونے سے رج كئے ہے . طائف ميں جاكراك في محاصرة فرايا بيم محاصره كے بعد واليس تشريف نے آئے بعدي وہ لوگ بھي سال موكئے اسلام کے بڑے بڑے دہمنوں نے اسلام قبول کیا اور ستحق جنگت ہوئے ، زمار رکھنر می بوكاتخاالته تعالي نصب معاف فرماديا

مالك بنعوف ف اسلام قبول كرك جورسول الشيصلي الشعليه ولم كصفت بیان کرتے ہوئے بیندا شعار کے المعلم کی دلیسی کے لئے تقل کئے جاتے ہیں .

ماإن رأيت ولاسمعت بمثله فالناس كلم مبعثل محمدًا أون وأعطى للجزيل اذااجتدى ومتى تشأيخبرك عمانى غد واذالكتيبة عردن أنيابها بالمهرى وضريب كلمهند نكأنه ليت على أسباله وسطالهاءة خادر ف مرصد

جن کارچرہے:

من في مام يوگون مين محمد (صلى الشرعلير وسلم) جيسانه ديجهااور درشنا.

نوب مال كثير كادين والاحب كروه مخاوت كرے اور جب تو حاسب تو بقے اس بات کی خبر دے دے وکل ہونے دال ہے (دو ہو آپ نے فرما دیا تھا كربني ببوازن ك مال انشارانتُ كل سلمانوں كے سلنے مال غينيت موں مح اس ك طرف اشارهد.)

سىم. اورجب شكراين دانون كويمن مك نيزون كما غدا در سروارة مال كرلى جائے توگويا وہ شيرسے اسينے بحوں كى توانى) يرعبار كے درميان سركھات

ک جگریں.

(ذكرها المانظات كشيرف البدايه ساسع والخادر وبالحام الاسد الذي اختفى في احمته كما في العاموس) لَاكَتُ هَا اللَّهُ يَنَ أَمُنُو النَّمَا الْمُكَثِرِكُونَ بَعِسٌ فَلَا يُقَرِّدُوا الْمُكَثِرِكُونَ بَعِسٌ فَلَا يُقَرِّدُوا الْمُكَثِمِدَ عَامِهِمْ الْمُكَثِمِدُا فَحُوا عَرَبَعُدُ عَامِهِمْ الْمُكْتِدُا فَ فَا إِنْ خِفْنَهُ عَيْدُ لَكُ اللَّهُ عَلِيدًا فَهُ مِنْ فَضَلِهَ فَا اللَّهُ عَلِيدُ مُنْ فَضَلِهَ فَا اللَّهُ عَلِيدُ مُنْ فَضَلِهَ فَا اللَّهُ عَلِيدُ مُنْ فَصَلِهُ اللَّهُ عَلِيدُ مُنْ فَصَلِهُ اللَّهُ عَلِيدًا فَهُ مِنْ فَضَلِهُ اللَّهُ عَلِيدُ مُنْ فَصَلِهُ اللَّهُ عَلِيدًا فَا اللَّهُ عَلِيدًا فَا مُنْ فَصَلِهُ اللَّهُ عَلِيدًا فَا مُنْ فَعَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا فَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا فَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُمُ مَا عَلَيْهُ مَا عَاعِلَمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْ

اسدامان والوامشركين بليدسي بيسو وداكسس سال كيدوسي فيسرام ك باس زآيي اوراكرتم فقرست ورست مو توعمقريب الشرتهبين البيخ فعنل سه مؤن كردك كااكر عاجه بعين كم الشرطيخ والذور مكمت والاسه.

### مشركين نجس بي الذام بحد حرام كے باس جائيں

 ہویا ویزہ ہے کر آیا ہو کسی بھی صورت ہی مسبح حسرام میں داخل کرنے ک اجازت نہیں ہے۔ اگر کا فرول کی طرف سے کوئی قاصد اُسئے توا مام المسلمین سبح رسے باہر نکل کراس سے گفتگو کرے۔

یرتوان مصرات کا مذہب میں برام کے داخلے بارے میں ہے۔ رہا درسری مساجد کا مسلم تو افتار کے بارے میں ہے۔ رہا درسری مساجد کا مسلم تو توصفرت امام شافعی دوسری سجد ول میں کا قتی داخلہ کی اجازت دیتے ہیں اور امام مانک سے ایک روایت بیسے کہ تمام مسجد ول کا حکم برا برسے کسی بھی مسجد ہیں کا فرکا داخلہ حبائز نہیں ۔

محترت امام ابوصنیف رحمة الشرطلید نے جو آیت کا پرمطلب بتایا ہے کہ کا فروں کو جے اور عمرو کرنے سے رو کا جائے اور بعض حالات بن کا فروں کے مسجد ہوا میں واخل ہوئے کا جازت ہے اس کی دلیل میں حضرت جا بررضی الشرعۂ کا پر ارث و چیرو سے تقل چیش کیا جا تا ہے جے در نشور صلا ہیں ج سی مصنف عبدالرزاق وغیرو سے تقل کیا ہے ۔ ف لا بقہ ربو وا المصبح بدالحرام دبعد عام ہے حدالا اللہ المن یہ حدالا اللہ منا ور دو المسجد الحد من اُحد اللہ منا ور کہ مشرکین اس سال کے بدر سجد جام کے قریب بن جا ہیں گریے کہ کو کا شخص نوا کیا وقتی ہو ) اور یہ معلوم ہے کہ کا فرمشرک ہونے میں غلام با ندی اور ذمتی اور دو سر سے مشرکین سب معلوم ہے کہ کا فرمشرک ہونے میں غلام با ندی اور ذمتی اور دو سر سے مشرکین سب معلوم ہے کہ کا فرمشرک ہونے میں غلام با ندی اور ذمتی اور دو میں موا کہ مرکا نسر ہے والم اور ذمی کو اجازت دے دی گئی تو معلوم ہوا کہ مرکا نسر ہے دا فلم کی اجازت ہے ۔ البتہ اس بات کی مما نصت ہے کہ ان کو تھے باعمرہ کرنے کی واجازت دی جائے۔

صدین بالا درمنتورمی موتو فّایی نقل کی بید کین علامه البر کر جباص سنے استکام القرآن صلاح سین مرفوعًا ورموقو فًا دونوں طرح نقل کی سبے بھیر مکھا ہے کہ بورسکتا ہے دونوں طرح صحیح ہو ۔ محضرت جا بُرشنے معین اوف است ارشا دنبوی کے طور برنقل کر دیا اور کھی اپنی طرف سے فتوی دے دیا ۔

لَقَدُنْصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَتِيرُةٍ وَّيُوَمَ حَنَيْ إِذَا عَبُكُمُ اللهُ عَنْكُمُ اللهُ عَنْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ الْلَاصُ بِمَادَحُمَتُ عَلَيْكُمُ الْلَاصُ بِمَادَحُمَتُ صَلَيْكُمُ الْلَاصُ بِمَادَحُمَتُ ثُمَّ وَلَيْنَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ مَيكِنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى السُّومِ اللهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ 
ترجمہ ، یہ واقعی بات ہے کہ اللہ نے بہت ہے دوا قع یں تہاری مدد فرمان اور دنین کے معدن بھی جب تہ ہیں اپنی کھڑت برگھنڈ ہوگیا ، بھراس کشرت نے تہ ہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا اور زمین اپنی فراخی کے با وجود تم پر تنگ ہوگئ ، بھرتم بھی بھی ہم کہ کہ کہ مرے ہوئے ، بھراں شرف اپنی فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہوگئ ، بھرتم بھی بھی مازل کر جاگ کھڑے ہوئے ، بھراں شرف اپنی نازل فرمانی اور ایسٹ کرانا رویئے جنہیں نم نہیں دیکھ رہے ہے ، اوراللہ تعالی مرانا مروں کو عذاب دیا اور بیر سزاہے کا فروں کی ، بھراس کے بعداللہ بس کے بعداللہ بس کی جاہے تو بہول فرمائے اور اللہ نظم واللہ بربان ہے ۔



فروه مروك كالمجرى حضوراً قد من صلَّى الشَّرعِليم ولم كواطلاع لى كرسرقل شأه روم في ايك ببت برا شكرتيار كياسيدا در فوج كوسال عمر كي تنخوا بين بحي تقسيم كردي بي<sup>ام</sup> تغريبًا جاليس مزادروميوں كالشكر جرادسلانوں سے جنگ كرنے سے لئے تيار بوگيا اي ائضربت سلى الله عليه وسلم سفظم دياكه فوراً سفركي تياري كي مبائد اور مدمیوں کو ان کی سرور رہی روک ویا جاستے، تبوک بینج کران دشمنان اسلام سے جنگ کی جانة اس وقت مدين طير مي مجورو ل كريك كاسيم تفاا در مدين طيب ترك تك طويل مساقت سخنت گرمی سے موسم اور سيد سرو سامان کے عالم ير سطے كرنا بڑا تكل كام تفاتيكن جانتار صحابركرام رصى الأغنهم اجمعين آب كامكم سن كرمان ومال سيسه تيارى مي مصروف بو كيئ الى موقع يرصنرت الوكرفيدي في ايناسارا مال لا كرحضورا تدسس صتى التدعليه وتم كي فدمت بي بيشس كرديا يصنرت عمرصي الشر منه في اينا آدهامال بيش كيا بصرت عبدالهم بن عوف في ايس اوقيه جاندي لاکر پیش کی کیھ حصرت عمان عنی رصی الندعنہ نے تین سکو اونٹ مع ساز وسامان اورایک مزار دینارلاکرا محصرت سل الله علیه ولم کی بارگاہ میں بیش کئے آئے نے فرمایا "اسے اللہ اللہ عثمان سے راحنی ہوا تو بھی اسس سے راحنی ہوجا " أتخضرت صلى الشرمليدو تم تيس مزار كالشكرك كرمدين طيترس رواز مونے مصرت علی بن ابی طالب رصی الت*ذعنه کو مدمینه طیبه میں ا*بل وعیال کی دیجیو بھال کے سے چیوٹر اکیو نکر مصرت علیٰ کو آنخضرت ستی اللّٰہ علیہ و تم سے قرابت داری اور داماد كاشرف حاصل تفااوروسى ابل دعيال كى صحيح خبرگيرى اورسريستى فرماسكتے ہے. له طبقات ابن سعدي ٢٥س ١١٩ - كله مجمع الزوائدة في ١٩١ -سك زرقاني ج ١٣ ص مم

147

ادر من کا والی مقر فرمایا. تبوک بہنچ کر بیس روز قیام فرمایا کوئی تنمن مقابلے کے سلتے نہ یا۔ روموں کے اور کی منظم کی منظم کے مال نے آکر منزسلیم مم اور دیگر منظم نول کے دل مرفوب ہوگتے اور آس باسس کے قبائل نے آکر منزسلیم مم کیا. بیس روز قیام کرنے کے بعد مدینہ طبقہ والیسس ہوئے۔

### مْنافِقين كي بَد بَاطني كاتذكره

یہ لوگ ایمان کے مرحی شے کہنے کو آپ کے ساتھ ہونے کا دعوی کرتے ہے لیکن اندرسے اُن کا یہ حال تھا کہ اگر آپ کو کوئی اچھی حالت بہنج جاتے شلادشمن کے مقابلہ میں کامیابی ہوجائے مالی غذیمت مل جائے توانہیں یہ بات بری گئی تھی۔ وہ اس سے نانوشس ہوئے کہ آپ کو تشمنوں پرغلبہ حاصل ہویا کسی بھی طرح کی کوئی خیر مل جائے اور اگر آپ کو بھی کوئی تعلیف بہنچ گئی تو اپنی مجھی اری کی تعریف خیر مل جائے کہ دیکھو ہم کیسے اچھے رہے ، ہم نے پہلے ہی احتیاط کا پہنوا ختیار کہ کوئے تو ہم بھی معیبت میں بڑتے ، یہ باتیں کرتے ہوئے اپنے موان دیتے ہے اور تو کہ سے اور کوئیس ہوئے ہوئے اپنے موان میں دیتے ہوئے اپنے موئی کی مان تو ہم بھی معیبت میں بڑتے ، یہ باتیں کرتے ہوئے اپنے موئی ایک مان تو ہم ہوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حال میں دہ موثن کی متان تو دیسے کہ رسول اللہ حسی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حال میں دہ خوشی الیہ موان میں دہ موثن کی متان تو دیسے کہ رسول اللہ حسی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حال میں دہ موثن کی متان تو دیسے کہ رسول اللہ حسی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حال میں دہ موثن کی متان تو دیسے کہ رسول اللہ حسی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حال میں دہ موثن کی متان تو دیسے کہ رسول اللہ حسیب میں بھی ۔

دوح المعانی مسلاج المی بجواله ابن ابی عاتم مسرت جابر رضی الدیم نظر کیا سے کہ جو منافقین غزوہ تبوک کے معتم تعرب الحصرت قبی اللہ علیہ وسم کے مقام منافقی مناف

مُنافقين هَبُو دُور مِيشَ كَ عَرْدُهُ مِينَ كَعْرُوهُ مِبُوكُ كَيْبِرِكُتْ رَقِيكُ

منافقین نے تبوک زجانے کا فیصلہ تو کربی لیا تقامین ربول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت ہیں ماضر ہو کرعذر بیش کرکے شریک زہونے کی اجازت بیتے رہے ایس اجازت براللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا۔
میکن عتاب میں بھی ایک لطف سہے ۔ اوّل یوں فرما یا عَفَا اللّٰهُ عَنْ اَتَّہ دلِعِی اللّٰہ اِسے المحالیہ اور یوں فرما یا کہ آب نے لوگوں کو سف آب کو معات فرما یا ) اس کے بعد عتاب فرمایا ، اور یوں فرمایا کہ آب نے وقع می اور چھوٹوں کے جانے کا تھا آب اجازت دینے میں جلی اجازت دینے میں جلی مناصب موجا آ کہ سبح المور کے میاب کرکہ اولی برسمے ۔ آب اجازت دینے میں جسم صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ بی عتاب ترکہ اولی برسمے ۔ آب اجازت دینے میں دریت دینے میں اور جو المحان نے میں اور جو المحان نے میں اور جو المحان فرماتے ہیں کہ بی تا ہے ۔ آب اجازت دینے دائے ہیں ۔ آب اجازت دینے د

ين توقف فرمات تواجها تقا.

اس کے بعداللہ تعالیہ اللہ ایمان کا حال بیان فرمایہ کوئیساؤنگ الکی ٹیٹ بُر فَی اللہ ایمان کا حال بیان فرمایہ کوئیساؤنگ اللہ ہور اللہ خور اک یہ جاھد والمامو الهد والمنظم اللہ ہور اللہ خور اک یہ جاھد والمور اللہ ہور اللہ

موند مخلصین کی توبه کا مذکرہ جوعزوہ تبؤکر میں بند<u>ہ گئے تھے</u>

جومنا فقین عزوہ تبُوک میں شرکت کے لئے جانے سے رہ گئے تھے بھراً محضر مرورعالم صلى الترعليرو تم ك والس تشريف لاف يرجعوف عذربيس كرف رب رحن میں اہل مدیندا ور مدیم مورہ کی اس پاسس کی بستیوں سے رہنے والے دیباتی بھی نخے ان کا تذکرہ فرمانے کے بعد اُن چند مؤنین مخلصین کا تذکرہ فرمایا جو اسینے ایمان می سنتے ہوئے بوستے بوستے سستی اور کا ہلی کی وجہسے عزو وُ تبوک ہی شریب نہیں ہوسے تھے. اس وقت تورہ گئے اورسائھ نہگئے مین بعد میں بچھتاہے اور نادم بوستے کہم عور توں کے ساتھ سابوں میں زندگی گزار رہے ہیں اور رسول املند صلى الشرتعا لے علیہ وہلم ُ دھوپ کی گرمی ا در مفر کی مشقت ا در بحلیف یں ہیں ہمارے سلتة بيجع ده حيانا كسى طرح درسنت نه تقارجب ان حصرات كودمكول التّرصلي التّرعليه وسلم کے وابس تشریف لانے کی خبر ملی نوانہوں نے اپنی مانوں کوسٹونوں سے باندھ د با اور کیفیگے کہ ہم اپنی حانوں کوئنہیں کھولیں گے جیب نک رشول التہ صلی اللہ علیہ وستم ہی اپیضد سب مُبارک سے ہمیں نہ کھولیں ایسے کا جب ان کی طرف گذر ہواتو دریافت فرمایا کرمیکون نوگ میں ؟ عرض کیا گیا کہ میہ وہ لوگ ہیں جوجہاد میں مباہےسے ره كتشف انبين اين غلطي كالحسكس بواا درانبوں نے الشرنعا ليے سے عہد كيا ، کہ جیب بک آیب ان کو مذکھولیں گے اور ان سے راحنی زمیوں گے اس وقت بک وہ بندھے ہی رہیں گے ۔ آٹ نے فرمایا اللہ کی قسم می بھی انہیں نہیں کھولوں گاہیب تك كرمجها الشرقعالي كي طرف سه ان كه كهيل كاحكم نه بوگا. ان لوگون في مبرا ساعة حجوراا ومسلمانون كے ساخة جہادي نه نيكے ۔ لهٰذااب مجمحے ان كے بارسے بي الله تغالي مح كانتظار ب جيساتكم بوكاس يول كرول كا-اس يرا نشرتغال نے آیت کریمہ وَ آخُرُوْنَ اعْبُ نُوَفُدُ اِ (الایت) نازل فرمانی اوراکٹ نے ان کو كهول ديا ببجة نكر بيصنرات مخلص مؤن يخفيا وراسين كناه كاا قرارهبي كرليا ببونوبه كالزوالم

جاددجهادسے بیکے دہ جانے والے عمل سے انہوں نے قریحی کر لی اور بہلے سے بی نیک عمل کرتے ہے اور آنخص ور دیگر نیک علی کرتے ہے جی اور آنخص ور دیگر نیک کامول میں گئے دستے اس سے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ کچھ لوگ الیے ، بیں جنہوں نے ایسے گئا ہوں کا آفراد کر لیا اور نیک عمل کو مرسے عمل کے ساتھ ملادیا۔

اللَّرْتِعالَى فَالْهُ الْمُنْ فَالْمُ الْمُلْفَى فَالْمُنْ فَالْمُلْكُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللْلِلْ اللللْلِلْمُ الللْلِلْمُ الللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ الللْمُ اللَّلِي الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُل

كرينة والاست -)

بهب ان برگول کی توبر قبول برگئی تورسول انسستی الشرعلبر و تم کی فیرست می ما مزبور سے اور عرض کی کہ بھار سے باس جو بیا موال ہیں ان بی نے بم کو پیچھے ڈالا اور جہاد کی شرکت سے دوکا۔ البذا ہم ان کا صدفہ کردیتے ہیں . آب نے فرایا فیجا موال میں سے کچھے لینے کا حکم نہیں ہما . اس بر آیت کریم نے دُن اَمُو الهِ عُرصَدَ قَدُ مَن اَمُو الهِ عُرصَدَ قَدُ مِن اَمُو اللهِ عُرصَدَ قَدُ مِن اَمُو اللهِ عُرصَدَ مَن اَمْ وَاللهِ عُرصَدَ قَدُ مِن اَمْ وَاللهِ عَرضَ اَمْ وَاللهِ عَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

تنين حضارت كأصل واقع حوغزوه تبؤك بس جانے سے رہ گئے تھے

اب ہم ان بین حصارت کی توبہ قبول ہونے کا واقع یکھتے ہیں جو مخلص تھی سخنے اور غروہ تبول ہی ساتھ نہ کئے سختے انہوں نے باکل ہے بولا اور دسول المدّ مسلّی اللّہ علیہ وسلّم کی معرب عالی میں صعاف صاف عرض کر دیا کہ ہم بغیر عدر سکے رہ سکتے سختے ۔ پیرضارت کوئی میں جو کوئی میں جو کہ ہو جو گئے ۔ آبرت کر میر کر آخر و وُن میں جو کہ ور مرارہ بن رہیع سختے ۔ آبرت کر میر کر آخر وُن میں جو کوئی میں جو اللہ میں اجمالی طور بران کا ذکر جو جبکا ہے ۔ بہال دوبارہ ان کا مذکرہ فرمایا ہے ۔

کہ الشرف ان بین خصوں بڑھی اپنی مہر بانی سے توج فرمائی جن کامعاطر ملتوی کو یاگیا ہے ۔ ان مینوں حضرات کو زمین تنگ معلوم ہونے گی اور اجیفے نفسوں میں بھی کی محسوس کرنے سکے بعنی ان کا جینا بہت زیادہ دشوار اور دو تھر ہوگیا۔ اوّل توالتٰر تعالیٰ کی اور اُوپر سے مقاطعہ کا حکم کہ کوئی ان سے اس کے دمول حسی انٹر علیہ وسلم کی نا راضگی اور اُوپر سے مقاطعہ کا حکم کہ کوئی ان سے دو بولے۔ یہ سب با بیں مل کر بہت بڑی مصیبت میں بنتلا ہو گئے ہے جس کا واقعہ تفصیل سے حضرت کعب بن ما مکٹ کی زبانی امام بخاری دھمۃ الشرعلیہ نے کیا المغانی میں میں بال کی بیان کیا ہے۔

مصرت کعب بن ما تک دمی النّه عندے بیان فرما یا کر بیب دمول النّه کی النّبِعلیہ وسلم غزوہ سے فارغ ہوکر والیس تشریعیت لانے لگے تو مجھے بہت زیا دہ فکرلاحق ہرگئ میں سوچنار اکمیں آت کی ناگواری سے کیسے نکلوں گا۔ اس بارسے میں رہی خیال آتا تفاكر محبوث عذر سينس كردول كا وراين كدوالول سعيى اس بارسيم شوره كرتا تھا۔ جب آب بالكل مى مدسية منوره كے قريب بہنے كئے توجو والنے كا جو خیال آیا تھا وہ بانکل ختم ہوگ اور میں نے یہ طے کر لیا کہ سے ہی بولوں گاا در سے ہی کے ذریع میں آیے کی ناراضنگی سے بحل سکتا ہوں۔ یہاں تک کردسول انترستی استہ علیہ و کم تشریعی ہے ہی آئے . آگ کی عادت مُبارکھی کرجب مغرسے تشریعیت لاتے مختے تو اوّل مسجدی جاتے مقے وہاں دور کعتیں براهد کرتشریف فرما ہوجاتے مع بب آی این اس ال سے فارع ہو گئے تو وہ لوگ آگئے جو عز وہ تبوک میں متر کے مونے سے بیچے رہ گئے تھے ، بدلوگ ماصر خدیمت بوئے اور لینے اپنے مندرسین*س کرتے دہے*اور تسمیں کھانے دہے۔ یہ لوگ تعداد میں اسی کھے اور معتے۔ آی ظامری طور بران کے عذر قبول فرمانے رہے۔ ان کو مبعث بھی فزماماا در اُن کے لئے استغفار بھی کیاا دران کے باطن کو الشرکے شرد فرمادیا۔ حضرت كعرب نے بيان كياكم ميں بھي حاجنرف وست موا . ميں في سلام عوض كيا. آث مسكرائے جيسے كونى غصة والاشخص سرايا بعد مير فرمايا آجا۔ ميں آپ كى خدمت

یں حاصرہ وگیا۔ آپ فرمایا تمہیں کس چیزنے بیجے ڈالا (غرو ڈ تبوک یں کیوں ترکیہ نہیں ہوئے ؟) کیا تم نے سوادی نہیں خرید لی تھی ؟ یس نے عرض کیا واقعی میں نے سوای خرید لی تق ۔ اللّذی قیم اگرا صحاب ڈنیا ہیں سے کسی کے پاس جیٹھیا تو ہیں اسس کی مارا حتی سے عذر پیٹ س کرنے کا ڈھنگ جاتا ہوں کہ اگر آج ہیں آپ کے سامنے جھول ٹا میں میں ہے جست کرنے کا ڈھنگ جاتا ہوں کہ اگر آج ہیں آپ کے سامنے جھول ٹا جات بین فرما بات بین کہ گائی ہوں کہ اگر آج ہیں آپ کے سامنے جھول ٹا بات بین کہ گائی ہوں کہ اگر آج ہیں آپ کو جھے بات بیان فرما کر اوں گا وعند بیب ہی احتہ تعالیٰ دوں تو آپ عفیہ کری آپ کو جھے سے نارا حن کر دے گا۔ اور آگر میں بچی بات بیان کر دوں تو آپ غفیہ فرم کے کوئی گذر نہ تھا اور جننا تو می اور عنی ہیں اس میں اسٹر سے معانی کی امید دکھنا ہوں اللّٰہ کی قسم ہے کوئی گذر نہ تھا اور جننا تو می اور عنی ہیں ہوا یہ میری بات سُن کر رہول اسٹر سی اللہ علیہ و سے خار شاور مال والا می مجمعی ہی نہیں ہوا یہ میری بات سُن کر رہول اسٹر سی اللہ تھا ہوں کے اللہ تھا ہوں کہ اللہ تھا ہوں کے اللہ تھا ہوں کہ اللہ تھا ہوں کے اللہ تھا ہوں کے اللہ تھا ہوں کے میں فیصلہ فرمائے ۔

كماكمين ان دونوں كى اقبدا كرتا ہوں جو اُن كاحال بوگا وہي ميراحال ہو مائے گا . تحضرت كعرش ننص لمسله كلام جارى ركحته بوسقهز بيربيان فرمايا كدرتول للتر صل الشرعلية ولمهافي مساانول كوسم تينول سے بات بيت كهف سي فرماديا- لهذا لوگ ہم سے یا کرد ہے لگے اور بیسر بدل گئے میرانو برحال ہواکہ زمین می کھے دوسری زمین معلوم ہونے نگی گو یا کرمیں اس قرمین میں رہتا ہوں جھے دہا نتا بھی شہیں ۔ رات ون برا برگزر رہے ہے ہے میں سلی نوں کے ساتھ نما زوں میں صاصر ہوتا تھا اور ہازارو یں گھومتا تھانیکن مجھے ہے کو **ت**ا یا ہے۔ جس کرتا تھا۔ یہول اینڈ صلّی النّدعلیہ وہلم کی معد میں میری معاصری موتی بھتی . آپ زماز کے بعد *انشرینی مر*مائے تو می*ں سنس*لام عرص کرتا اوراسين دل مي يخبال كرنا بخاكر سن م يجواب ك المحدث ي سف بوزث بلاسق ہیں یانہیں ؟ بھرس آئے۔ مے فریب نمالے پڑھتا تھا ، ورنظر حرثی اکرآت کی طرف دیکھیتا تھا۔ جب میں نماز پڑھتا تا اوآٹ میری طرف توجہ نم ماتے سختے اور جب میں آپ کی طرف متوجة بهوتاتو آب احر مس فرما البقائي بأبواب حال تفاليكن ميراح بودوسائتي یجے وہ بالکل ہی عابیز بہوکرا ہے گھروں میں میٹھ رہے اور ہرابرر وتے رہے . اس مقاطعه کے زبانہ میں ایک یہ واقعہ بیش آیا کہ بیں اسپنے جھیا زاد بھیسا کی الرُقادہ کے ماغ کی دلوا ۔ پر تراها من سے مجھے بنسبت اور لوگوں کے ستسے زیا دہ محبّت بحتی بیں نے سُک رام کیا تو، نہوں نے بواپ نہیں دیا ۔ میں نے کہا اے الوقیا دا میں تمہیں انٹید کی قسمہ دینا : وں کیاتمہیں معلوم نہیں کہ میں النٹراوراس کے رسول ا ہے معبت کرتا ہوں ۔ پس کروہ خابوشس ہوگئے . ہیں نے بھیراسی بات و سر نی اور اُن وقسم در نی وہ مجیرنا بوش مو کئے میں نے مجیراتی بات وہرائی اور اُن کوسم دانی تواجور ف اتناكه ديا أندة و رسو له أغله الترادراسس كايمول بي زياد باینے والے ہیں ، یہ بات شن کرمیری آنکھوں سے نسوحاری ہوگئے اور میں والبس ہوگ اور دیوار بھاند کرھیا آیا . اور دُومبرا واقع بدہیش آیاکہ میں مدینہ منورہ کے

کے کا شت کارول ہیں سے ایک شخص جو نا گھینے کے لئے مدیند منورہ آیا ہوا تھا لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کھیں۔ بن مالک کون خص ہے جو لائے میری طرف اشارہ کرنے گئے۔ وہ میرے پاس آیا اور خسان کے بادشاہ کا ایک خط مجھے دیا جس میں مکھا تھا کہ مجھے یہ بات بہبنی ہے کہ تہامہ ہے آفسنے تہارے ساتھ سختی کامعا ملہ کیا ہے اورا لیٹ نے تہم میں گرا بڑا آدمی بہبیں بنایا۔ لہٰذا تم ہمادے پاس آجا ؤہم تمہاری ولداری کی شہیں گرا بڑا آدمی بہبیں بنایا۔ لہٰذا تم ہمادے پاس آجا ؤہم تمہاری ولداری کی شہیں گرا بڑھا کو لے کر تنور میں جھونک دیا۔

مقاطع کے سلسلامی ایک یہ واقع بحبی بیشس آباکہ رسُول استرستی الشّرعلیہ ولم فی معنوں کو سم معنوں کو سم معنوں کو سم معنوں کو سم معنی و رہیں۔ بلال بن اُمنیہ کی بہری تو جانم فیدست ہو کریہ عذر بیشس کر کے اجازت ہے آپ کی وہ بہت نہ یا دہ بوڑھ ہیں ان کا کوئی خادم نہیں ہے آپ نے فدمت کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی فرمادیا کہ وہ میاں بیوی والا جو خاص تعلق ہے اس کو کام میں زلایا جائے ہیں فرمادیا کہ وہ میاں بیوی والا جو خاص تعلق ہے اس کو کام میں زلایا جائے ہیں خاندان والوں نے ہجے بھی مشورہ دیا کتم بھی اجازت طلب کرلوکہ تمہاری بیوی ترکیس آدمی ہوں میں البسانہ بیں کرسکتا ۔

جب اس مفاطع رہ بی سس میں در اس مار میں اور میں اور میں ہیں ہے۔
گھری جست پر بیٹھا ہوا تھا اور میرا حال وہ ہو کا تی جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اپنی مان سے بھی نگ آگیا اور زمین بھی میرے لئے اپنی کٹاد کی کے باوجود تنگ ہوگئی تو میں نے ایک باند آواز شنی جبل سلع پر جراحہ کرکوئی شخص بلند آواز سے پکا در ہا تھا کہ اسے کعب بن مانک ہنوسٹس ، وجاؤ ۔ یہ آواز شن کرمی سجد میں کر ہا اور میں سفے بیس جو لیا کہ مصیبت و در موسفے کی کوئی گئورت ساسنے آئی ہ راول استہ صلی الشر تعالیہ و تم سف اس بات کا اعلان فرما دیا کہ استہ تعالیہ کوئی گئورت ساسنے آئی ہوئی استہ میں کر ہوا استہ کے اور ایک میں خوشخری دینے سے لیے روانہ ہوئے۔ میرے سا بھیوں کی طرف بھی خوشخری دینے والے جلے اور ایک لیے روانہ ہوئے۔ میرے سا بھیوں کی طرف بھی خوشخری دینے والے جلے اور ایک

صاحب اینے گھوڈے پرسوار مہوکرمیری طرف چلے پیکن قبیل بنی اسلم کے ایک احب دوركر بهار يرج هدكئ اوركبندا وازست بيكاركر توركي خوشنجري شنادي استخفس ى آوا زىھورسے سوارسے يېلے بينے ئى جب و چھس ميرے ياس بېنياجس كى آواز میں مفرشی محتی تواکسے میں سنے اسینے دولوں کپٹرسے اٹار کر دے دسیتے۔ اس وقت ميرے ياس يبى دوكيرے تھے (اگرج مال بہت تھا) بير نے دونول كيرے دے

دیے اور خود دو کیرے مانگ کر بین نے ۔

میں رسُول النَّهُ صلَّى النَّهُ عليه وتم كى طرف ردانه ہوا صحائة كرام مجمَّد سے فوج در فرج ملاقات كرت سخة اورتور قبول مونے برمُباركيادى دسيق عقر . مين سحدمين واخل ہوا تو دیکھاکہ رسول استصلی التہ علیہ و کم مسجد میں تشریف فرما ہیں آپ کے مارول طرف ماصرین موجود ہیں بمیری طرف طلحہ بن عبیدا نشدد ورستے ہوئے آئے میاں تک کر مجھے سے مصافح کیا اور مبار کیا ددی۔ میں ان کے اس مل کمبھی نہیں بخروا<sup>ن</sup> كا.اس كے علاوہ مها جرین میں سے كوئى بھى ميرى طرف انھ كونى بى أيا (وجراس ک ریحتی که اگرسیمی اُستفت توممبلس نبوی جوسکون واطیبنان کےسا غذ حجی ہوئی محق وہ ار ف ماتی،سب کی طرف سے ایک شخص کا کھٹرا ہو نا کا فی ہوگیا ) ۔

میں نے دسول الشّرستی الشّرعليه و تم كوسلام كيا۔ اس و تنت آي كاچيرو مُبارك نوشی ہے جیک رہا تھا۔ آپ نے فرما یا کہ تم خوشخری قبول کرو بجب سے تہاری پرائش ہون ہے تم براج سے بہترکوئ دن نہیں گزرا داس سے اسلام لانے کا دن تی ہے.

(كما ني ماستيد البخاري عن القسطلاني)

رسول الشرسلي الشرعلية ولم كوجيب كوئى خوشى كاموقعه آمّا تقاتواك كاجبرة انور السا روشن بوجا آعا جيديا ندكا كمراس بهمآب كخوش كواس سيهيان ليت معة رجب من آي ك سائف بعيد كياتويس في عرض كيايار سُول الشرايس في اين توبيمي اس بايت كويعي شامل كراييا كرمين ايناسادا مال الشد تعاليا ادراس كے ريول صتى الشُّرعليه وسلم كى رصناك لين خرج كردول كا - آب ف فرما يا مجد مال ركه و تمهار

#### فوائدصروربير

حضرت کعیب بن مالک رحنی اللّه عنه اور ان کے دونوں سائتیوں کے واقعہ سے بہت سے فوا تمرستنبط ہوئے ہیں .

ا موی بندوں پر لازم ہے کہ جمیشہ ہے ولیں بہتی بات کہیں ہے ہی ہی نجات ہے ہی ہی نجات ہے ہی ہی نجات ہے اور جھکوٹ میں بلاکت ہے۔ منا نعین نے غزوہ برک کے موقعہ برجھ کوٹے عذر بہتی کرکے دنیا میں اپنی جانیں چھڑا لیس میکن آخرت کا عذاب اسینے سر لے لیا اور خلصین مومنین نے سے بولا اور بھی تو ہے کی ۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ان کی تور قبول فرمانے کا

اعلان فرما دیا . اگر کوئی شخص ایپنے اکابرستے اور تعلقین سے جموُٹ بولے توجید دن ممکن ہے کہ آک کا جموٹ جل جاسئے نسکن مجبراسس کا پول کھل ہی ما تا ہے اور ذِ لّسنہ کا منہ و مکھنا پڑتا ہے ۔

امیرالمومنین اگریمناسب جانے تو بعض افراد کے بارے بیں مقاطعہ کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ عامنہ السلین کو کلم دے سکتا ہے کہ فلال فلال نظال شخص سے سلام کلام بنگریں.

بجب وصحح راه پر آمائے تومقاطعتم کردیا حاسے.

س بعض مرتبه ابتلاء برا بتلاء مرو جا باسم بعض مرتبه بالك رض الشرقعالى عندرسول الشرصل الشرطيدة من نالونكي من الورمقا طعدى مصببت من مبتلاتو يخط الك أو برست شاه عسان كا يخط طلارتم بمارست باس آجا و مم تمهارى قدرداني كري كر الشرتعالية في المبان براستقا مست بخشى اورا البول نے الله اور السس كے رشول مسل الشرطيم و تم كى رصامندى بى كوسا منے ركھا اور باد شاه كے خطاكو تنور ميں جونك ديا . اگر ده اس وقت اپنے عزائم من بحق براج انداور شاه عندان كى طرف بطرائے و اس وقت اپنے عزائم من بحق براج انداور استقان كى دولت محروم تواس وقت كى ظاہرى مصيبت بنظا بر دور جوجاتى ليكن ايمان كى دولت محروم بوكر آخرت برباد جوجاتى ـ اس قىم كے ابتلاء ات اور استقامت بريد ہے۔ بين مينسدان نامة تعامت بريد ہے۔ بين مينسدان نامة تعامت بريد ہے۔ بين مينسدان نامة تعامت بريد ہے۔

(م) مصنرت كعب رضى الشرعة مقاطعه كم با وجود مسيد مين صاصر بموت رسي كازي برصية رسيد ورشي الشرعة مقاطعه كم فدمت مي سلام مجمي بيش كرت رسيد و برنهي سوجا كرماية بموتاب روسط بم جيور في جيساكدان لوگون كاطريقة بموتاب كاتعلق اصلى نهين بوتا م

﴿ جَبِ اللّٰهِ اللّٰهِ اوراس كرسُولُ كاحم آجائة واس كے مقابلہ مي معزيز قريب كى كوئى حيثيت نہيں رہتى جضرت قبادة جوحضرت كعب بن مالك كے چازاد بحائى اورانہ بي سب سے زيادہ مجبوب تھے جب انہيں سلام كيا توانہوں نے جانبہ في الله كيونكا اللّٰه تعالىٰ اللّٰه تعالىٰ اللّٰه تعالىٰ اللّٰه تعالىٰ اللّٰه تعالىٰ الله تعليہ وسلّم كى طرفت سے سلام كلام

کی کانعت تھی ۔

﴿ جب آیت کریم نازل بونی حس می تیمون حضارت کے ور فرمانے کا ذکر مخاتو سحفرات محابہ نے حضرت کعب بن ما مک اور ان کے دونوں سا تخفیوں کو طبد سے مجلد بشادت دینے کو کوئی بشادت دینے کو کوئی ما میابی حاصل ہمو ما سے حکم نہ ہوتو اسے بشادت دینی چاہیے اور اس میں جلدی کرنی چاہیے۔

کی مجرجب حنرت کعب رضی الله عند توب کا علان سننے کے بعد اپنے گھرسے نکے تو محرات صحابہ رضی اللہ عند قدید ق اُن سے ملاقاتیں کیں اور برابرانہیں مبارکبادیں دیتے رستے یہ مُبارک باد توب قبل ہونے برحتی معلوم ہوا کہ دینی امور میں اگرکسی کو کا مبابی جا صل ہو جائے تو اُسے مُبارک باد دیتی جائے۔

﴿ جب رسُول السُّصِلُ السُّمطية و لَم كَ فدمت بَن تصرَّت كُوبُ بِينِج تَرْحضرت فَلَى السَّم الله و المراب ا

(۹) آگندہ کے سے قربرقبول ہوجاتی ہے (اورحقوق اللہ اورحقوق العبادی تلائی کرنا الام ہونے ہے اللہ الام ہوجاتی ہے (اورحقوق اللہ اورحقوق العبادی تلائی کرنا بھی لازم ہوتا ہے ) سکین نوبہ کوا قرب الی القبول بنانے کے سے مزید کوئی عسل کرنا مستحب ہے اور توبہ قبول ہونے بعد بطورت کر کھی مال خیرات کرنا بھی مستحب ہے۔ مستحب ہے اور قبول ہو ہے اس میں بہی بات ہے کہ تو بہ کی قبولیت جارہ وطائے اور قبول کو است کے ساتھ کو کی اور عمل بھی شامل ہوں بائے ۔ حدرت کوئی سے موبول کو اور عمل بھی شامل ہوں بائے ۔ حدرت کوئی سے منا کہ میں نے اللہ کی دعن کے لئے بطور صدقہ ایسنا بورا مال خرج کرنے کی نیت کی ہے۔ یہ نیست آگر بہلے سے مختی تو بطور اور الی الزور امال خرج کرنے کی نیست کی سے تو بطور اوالے کے صداؤۃ النوبہ کی طرح ایک عمل سے اور اگر بعد میں نیست کی محتی تو بطور اوالے کے صداؤۃ النوبہ کی طرح ایک عمل سے اور اگر بعد میں نیست کی محتی تو بطور اوالے کے صداؤۃ النوبہ کی طرح ایک عمل سے اور اگر بعد میں نیست کی محتی تو بطور اوالے کے صداؤۃ النوبہ کی طرح ایک عمل سے اور اگر بعد میں نیست کی محتی تو بطور اوالے کے صداؤۃ النوبہ کی طرح ایک عمل سے اور اگر بعد میں نیست کی محتی تو بطور اوالے کے صداؤۃ النوبہ کی طرح ایک عمل سے اور اگر بعد میں نیست کی محتی تو بطور اوالے کے صداؤۃ النوبہ کی طرح ایک عمل سے اور اگر بعد میں نیست کی محتی تو بطور اور الے کے سے اور اگر بعد میں نیست کی محتی تو بطور اور الے کہ میں ایک محتی تو بطور اور الے کی سے اس کو سے اس کی محتی تو بطور اور الے کی محتی تو بطور اور الے کی محتی تو بطور الے کوئی کی محتی تو بطور الے کوئی میں محتی تو بطور الے کی محتی تو بطور الے کی محتی تو بطور الے کے کوئی کوئی کوئی کوئی کی محتی تو بطور الے کی محتی تو بطور

څ کړېټي .

(١٠) حضرت كعيث نه عرض كياكهميري نور كالبيمي جز وسي كه مي اينا يُورا مال بطوير صدقة خرج كردول .اس يرا كفنرت صلى الله عليه وسلم في ضرما ياكسب خرج نه كرو كچه مال روك يو . اس برا نبول نے كماكر تو من اپنا خيبروا لاحقة روك ليتا بول-اس مصمعلوم ہواکہ پُورا مال صدقہ کرسکے برلیتانی میں زیرنا چاہئے ،البت اگر کسی نے پورامال صدقه کرنے کی تذریان لی (حوز بان سے ہوتی سبے) تواس کو پورامال صفح كرتا واجب بيا اس مع يول كما مائ كاكدام بال بحول كها كالدامة بقدر مِنرورت کھے دوک ہے اور آئن و حب مال تیری ملکیت میں آ حائے نوجو مال روك ليا تصاامي مبنس كامال صدة كردينا تاكه نذرير اورى طرح عمل بوجات بصرت كعب كے واقعہ ميں يونكه ندر بنبي عتى محص نبت تعتى اس لئے جتنا مال روك لیاتنا اس کے برابری صدق کرنے کا ذکر درمیت میں نہیں ہے. (۱۱) جو مختص حب قدر کسی گناه سے بچنے کا اہتمام کرنے کاعبد کرلیتا ہے اُسے عمومًا اليه مواقع بميشس آتے رسمتے بيرجن براس كناه كرنے كا مزورت محوى ہوتی ہے اور یہ ایک بڑاامتمان ہوتا ہے بعضرت کعیثے سنے بچونکہ ہمیشہ سے بولنے کا عبد كرايا تخااسس سلة اس بارسيدس ان كابار بارامتحان بوتار بها تقار قول و عمل میں سیجا ہونا اللہ والوں کی صیفت سے ۔ اللہ تعالے کا فرمان ہے ، يَاكِتُهَا الَّذِينَ امَنُوااتَّقُواالدَّهَ وَكُوْنُوامَعَ الصَّدِقِينَ ، ترحمه: اسعابیان والو ! الشرسعة دروا درسچوں کے ساتھ بوجاؤ۔ (التوريد آيت نمبرالا)



IND

تضرت الوبجر صارف كالميرج مقرر ببونايه بهجرى

سائی منہ و المحری میں صنور اقد سس ستی اللہ علیہ و تم نے صفرت الو کر صدیق رمنی اللہ تمالی منہ کو امیر جج بناکر دواز فرایا۔ ذی الفتدہ کے بہتے ہیں تضرت الو کر صدیق کے سائھ نین سواد می مدینہ طینہ سے موالہ ہوئے۔ صدّ این اکبر کو امیر جج بنانے کا مقتصد یہ تعاکہ سلمانوں کو شریعت کے مطابق جج کرا ہیں اور سورۃ توب کی جو آیات ان شکری کے بارے میں نازل ہوئی تقیس جہنوں نے اپنے عہد و بسیان کو توڑا تھا ان کا اعلان کو اعلان کیا جا مطاب کے بادر آئی کے بعد آپ کو رینیال ہواکہ عبداور نقض عبد کے متعلق ہوا علان کیا جا سے منا سب یہ سبے کہ اس کا اعلان واظہارا لیشخص کی زبانی ہونا چا تھا کہ کرج عبد کرمنے والے کے طاندان اور اہل میت سے ہواس سے کہ عرب البے امور میں کہ جو عبد کرمنے والے کے طاندان اور اہل میت سے ہواس سے کہ عرب البے امور میں خاندان اور اہل میت کے تیجے رواز کیا کہ صدرت آئی کو ہلایا اور اپنی ناقہ عصن اور ایک میت سے یہ معلم ہوتا ہے کہ آیات برات صدیق اکبر کے این ناقہ عصنہ ناؤ اور بعض روایات سے یہ علم ہوتا ہے کہ آیات برات صدیق اکبر کے منا نے کے لید زازل ہوئیں اس سے بعد میں صفرت کی کو ایک کا پیغام روانہ ہوئے کے لید زازل ہوئیں اس سے بعد میں صفرت کی کو ایک کا پیغام منانے کے لید زازل ہوئیں اس سے بعد میں صفرت کی کو ایک کا پیغام منانے کے لید زازل ہوئیں اس سے بعد میں صفرت کی کو ایک کا پیغام منانے کے لید زازل ہوئیں اس سے بعد میں صفرت کی کو ایک کا پیغام منانے کے لید زازل ہوئیں اس سے بعد میں صفرت کی کو ایک کا پیغام منانے کے لید زازل ہوئیں اس سے بعد میں صفرت کی کو کو کا کا تھا تھا کا کا کا کا کا کو کیا تھا کہ کا کہ کو کا کا تھا تھا کہ کا کا کو کا کا تھا تھا کہ کو کا کا تھا تھا کہ کا کا کو کا کا تھا تھا کہ کو کا کا تھا تھا کہ کے کو کو کا کہ کو کا کا تھا تھا کہ کو کی کو کا کا کو کا کا کو کا کا کیت کے کو کی کو کا کا کی کو کا کی کو کا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کا کا کی کو کا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کی کو کا کا کا کو کا کو کا کو کا کیا کہ کو کا کا کو کا کا کو کا کا کا کو کا کو کا کا کا کو کا کا کو کا کی کو کا کا کو کا کی کو کا کو کا کا کو کا کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کا کو کا کی کو کا کا کو کا ک

ایک حدیث میں سے کر جب سے رسال اوالی بینے کرالو کر قادی سے طواد کہا کہ ججے دسول الشرصی الشرطایہ و کم ہے ان آیات کے اعلان کے لئے جیبی اسے توالو کر صدای کو بینے اس ان کے اور کا کہ ججے دسول الشرطای در میں ہوئی کوئی حکم نازل ہوگیا ہے اس انے فوراً ہی مدینہ والیس ہوستے اور عرض کیا یا دسول الشرکیا ہیں ہے بارسے میں کوئی حکم نازل ہوا ہے آپ نے فررا ایس کے میں کوئی حکم نازل ہوا میں ہو اور حوش کو تر بھی میرے ہے آپ نے فررایا تم قومیرے یا برغار ہو، غار تورکے سابھی ہو اور حوش کو تر بھی میرے سابھی ہو اور حوش کو تر بھی میرے اور کوئی نہیں کرنسکا اس لئے آیات برآت سنانے کے لئے میں نے قال کو جیمیا ہے اب

لے نتح الباری ہم ، می ۱۵

پنابخرج توحنرت الو مكرصُّد لِق نے ہی كرا یا اور تج کے خطے بھی انہوں نے ہی دیئے. اور حصنرت علی المرتضٰی کرم الشروجہۂ نے یوم النحر کو حمرۃ العقبۃ کے پاس کھڑے ہو كراً مخصرت من الشرعلي دسلم كا بيغام لوگوں كوسٹ ایا بھنرت الو مجرصُّد ہِن نے چند آدمی مقرد کے جنہوں نے حضرت علی کے بیغام کو پورے مجمع نک بینجایا ، اس اعلان میں حضرت علی نے فرمایا :

" جنت میں کوئی کا فنسرداخل نہ ہوگااور آئندہ سال ہے کوئی شرک حج رز کریائے گااور کسی کو ہر مہنر صالت میں طواف کرنے کی اعباز ت نہ ہوگی "

ادر جن لوگوں کا کوئی عہدر سول الشرستی الشرعلیہ وہم سے ہے اس کی مدّت بوری کی جائے گی اور جن لوگوں سے کوئی عہد نہیں ہے یا عہد کی کوئی میعاد مقرر بہیں ہے تو ال کوچار جینے تک امن ہے اگراس دوران انہوں نے اسلام قبول نہ کیا توجہال میں گے قتل کئے جائیں گے۔ رفع الباری)

### مصر بهجری کے دیگراہم واقعات

الى سال شاہ صبتہ نجائى كا انتقال براً اور آب كودى كے ذرىيد اسس كى اطلاع ملى - آب مناز جنازہ ادا اطلاع ملى - آب نے اب ضحائه کو حجمع فرماكر صغرت بجائى كى غائبانه نماز جنازہ ادا فرمانى الله تقالے كى كروژول رحمتى جون نجاشى ير -

﴿ اسى سال سود كى حرمت كاعكم نازل بواا ور تعير حجة الوداع كے موقع برائخفر صلى الله علال فروايا.

اك سال نعان كاحكم نازل اوا.

م جزید کے احکام بھی اسی سال نازل ہوتے .

مرتمس المنافقين عبد للترب ابى بن سلول كى موت بجى اسى سال واقع بوتى المخصرت صلى الترملير وسلم الترميلير وسلم ال

ممانعت نادل ہوئی کہ آئندہ کسی منافق کا بینازہ نہ پڑھائیں۔ چنا بخرحی تعالیا پروزیں

افران مع. وَلاَ تُصُلِّعُلَّ اَحَدِمْنُهُ مُ مَّاتَ اَبَدُا وَّلاَ تَعَمُّ مُعَلَىٰ عَنْهُمْ إِنَّهُمُ مُحِكَفَرُ وَاجِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُوْاوَهُمُ فَسِمْهُونَ وَلاَتُعْمَدُكَ المُوالُهُ مُ وَاوْلاَدُهُمُ مُ

إِنَّ مَا يُرِيْدُ إِللَّهُ أَنَّ يَتُعَدِّ بَهُ مُ بِهَا فِ اللَّهُ أَنَّ لَكُ نُبًا

وَتَذَوْهُ قُلُ اللَّهِ اللَّهِ مُ وَهُ مُ كُفِرُ وَكُ مِن الرَّبِهِ آيت ١٨ و ١٥)

رجمه: اوران می سے جو کوئی تخص مرحائے آب اُس بڑھی نماز نہ بڑھیں اور اسس کا قرم بر کھڑسے مدموں ہے ان لوگوں سے استداور اس کے دیٹول کے ساتھ

كغركيا اورودام مال يرمركنه كه نافرمان عقرادرآب كوان كماموال الأ

اولاد تعجب میں زوالیں اللہ میں چا ہتاہے کہ ان کو ان جیزوں کے ذریعہ دنیامیں مذاب دے اور ان کی جامیں اس حالت میں نکل جامیں کردہ کافرین

میح بخاری م ۱۷ ، ۱۷ م ۲ می ب کریب عبدالله بن ابی رئیس المنافعین

مرکیا تواس کابیا عدا نشرین عبدانشه فدمت عالی میں حاصر ہوا (جو فانعن سالان تھا) اوراس نے کہاکرمیرے بایب کی موت ہوگئی ہے آب ایناکرنز عنایت فرمادیں جواسے

ادو تا عدم مريود باب فا ورد او فاسم ابن الرد حايث مراد يل موسط الطور كفن بهناد يا ماسمة آب ماز

ہی پڑھائیں آپ نماز پڑھانے کے کھوے ہوئے تو تصرت عمر صی الشرعنے میں پڑھائیں آپ نماز پڑھانے کے کھوٹے ہوئے تو تصرت عمر صی الشرعنے

آب کا کیٹر ایکٹر لیا اور عرض کیا کہ آپ اس کی نماز پڑھاتے ہیں حالانکہ وہ منافق ہے

مَّاتُ أَبُداْ ١٥ فرتك ، نازل مولاً .

فتح الباری ۱۳۳۹ج ۸ بی سید کر آب نے اسس کے بورکسی منافی کی نساز بینازہ نہیں بڑھائی ، باتی رہی یہ بات کرعباللہ بن اُبی کی نماز جنازہ پڑھانے میں کیا مصلحت می کا اسس کے بارے میں فتح الباری میں کھاہے کراس کے بیٹے عباللہ کی خوشی کے سے اور قبیلہ خزرج کی قوم کی تا لیف قلب کے سے الیا فرایا۔ نیز رہی کی خوشی کے سے الیا فرایا۔ نیز رہی کی خوا کے کہ اس کے خوا کا کہ میرا کرتا اسے کیا فاکرہ وسے گا۔ میں نے قو میں ملیاس سے کیا ہے کہ اس کی قوم کے ہزار آدمی سلمان ہو جا کیں اھر۔

روح المعانی میں ہم ہ ہ ہ ای ایس ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اُمبدکر تا ہوں کہ برب اس علی سے تعلیم خزرج کے ایک ہزار سے فریادہ افراد سلمان ہو جا ہیں گے۔ بجیر کی اور ان ہوگوں نے اسلام قبول کرلیا عبار تم کی اور ان ہوگوں نے اسلام قبول کرلیا عبار تم میں اُن کی موریت کی تم اور ان موریت کی تم اور ان میں اُن کے مدن پر کپڑا نہ تھا۔ قد آور اور بجاری ہونے کی وجسے سی کا کبڑا اُن کے جم اس کی حب بدر کے قید یوں میں لایا گیا تھا اس وقت براہیں آیا تھا۔ اہذا آپ نے اس کر میا ویا تھا۔ اس کر میا ویا تیا ہوں کر المانی میں ہوا ویا کہ میا ویا گیا۔ اب



درباررسالت بس وفود کی امرمزاهیری

جب قرایش مسلمان ہوگئے توعرب کے دیگر قبائل بھی تیزی سے اسلام قبول کرنے گئے کیونکہ وہ اسی بات کے منظرے کہ قریش کا معامل کیے بنٹنا ہے۔ قریش کی فہم وفراست ، سخاوت و شجاعت عرب ہیں شہور تھی اور مبیت اللہ کے نگران ہونے کی وجہ سے عرب کر معظر فی اور مبیت اللہ کے نگران ہونے کی وجہ سے عرب کر معظر فی ہوگیان ہونے کی وجہ سے عرب کر معظر فی ہوگیان ہونے کہ وگیان میں آگیا قود گر عرب قبائل مجھ گئے کہ یہ دین تق ہے اور اسس بر معلیہ و نگران میں آگیا قود گر عرب قبائل مجھ گئے کہ یہ دین تق ہے اور اسس بر کوئ غالب نہیں آسکتا ، جنا بخر ہر طرف سے عرب قبائل کے سفیراور وفود آپ کی فدمت میں آسلام کی صفیقت کی فدمت میں آسلام کی صفیقت کوئی خود اسلام قبول کرتے ، اسلام کی صفیقت کی فدمت میں ماصر ہوستے ان ہیں سے وین تن کا بول بالا ہوا جو وفود آپ کی فدمت میں ماصر ہوستے ان ہیں سے وین تن کا بول بالا ہوا جو وفود آپ کی فدمت میں ماصر ہوستے ان ہیں سے وین تن کا بول بالا ہوا جو وفود آپ کی فدمت میں ماصر ہوستے ان ہیں سے چند کے نام مندرج ذیل ہیں .

وفد موازن - سب سے بہلے یہ وفد حاصر موانحا -

@ وفد تعيف \_ يرطائف كي باستند عظ

🕝 وقدبن عامر بن صعصعه

· وفد والقيس

وندبن منیفیہ ۔

(P دفدلی

(ع) وفدكنده



#### ؠٮٛٳڵڋٳٲڿڂٳڸڿۧۼێؙڹٛ ۼۂٷؙۏڡؙٛۻؽٷۼڬۺۏڸڔڷڰڔؘۼؖڽؙ

## مجة الوداع ما مجرى

جى فرصنيت كس سال بونى ؟ اس مى مختلف اتوال بين امام عظم البرصنيفه رحمة الدُّعلية في مسئلة بحرى من على فرصيت والن فول كوترجيح دى سبته كواكراس معتقبل فرص بوتا تو الخصرت على الشُّعلية وسلم الس كى ادائيگ بيس تاخير مؤفر الته المام ابن القيم سف اسى قول كوترجيح دى سبته إله المام ابن القيم سف اسى قول كوترجيح دى سبته إله

مج بردائل کے اعلان عام ایک میں ایک الدہ مزیایا اور عام اعلان کوا ایک فرج کا ارادہ مزیایا اور عام اعلان کوا

دیا. مدینه کے اطراف سے بھی جانتا روں کے تُلفے آپ کی رفاقت میں جج کہنے کے لئے مدینہ طبیرہ بہنچ گئے ، ان کی تعداد بہت زیادہ بھتی۔ آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگ سے قبل مدینہ طبیبہ کے انتظامی امور مبنط لئے کے سائے حصارت الو د مبایز ساعدی جن اللہ بحد کو فائم مقام مقرر فرا با ۔ ایک روایت بین حصرت سباع بن عرفط درحتی اللہ بحد کا نام آیا ہے کیا۔

مدمية طبيب واللي المجين في المجين في المعدد مناه كو الخضرت ل المعليه مدمية طبيب سے والی الله عنها فرمات بال كرجب آئي روانه موسئة والقد مصرت ابن عباس رصی الله عنها فرمات بال كرجب آئي روانه موسئة ووالقد مصرت ابن عباس رصی الله عنها فرمات بال كرجب آئي روانه موسئة ووالقد م

له زاد المعادص ۹۵ ۵ ج ۳ . که میرت ابن چشام نس ۲۳ ج م

کے یانخ دن باتی تقے۔ ربخاری شریف) بشخصرت صلى الترعليه ولتم في نما ذخهر كي جارر كعامت مدمية طبيته بيب إ د ا فرمائيس. تعيرات نے بالوں كوسنوارا يتيل نگايا . زوالحلیم میں قیام اظہروعصرکے درمیان آپ مدمنہ طیتہ سے روانہ دوالحلیم میں قیام المرک ، دوالحلیم دحس کو ابیار علی کہا جا آ ہے) بهنج كرنماز عصرقصرًا بعن دوركعت ادافرماني عيرومي قيام فرمايا اوررأت كو هی و بی مقیم رسی<sup>اه</sup> آی نے مغرب دعتارادراگلے دن کی فجروظهر کی نمازیں تھی ذوالعلیفتہ نبی ہی ا دا فرمائیں اس سفر ہیں تمام از داج مطہرائٹے تھی آئے۔ کے ساتھے تھیں لیا توحصرت عاکشہ صدایق رضی الشرعهانے آید کے حیم مبارک اورسر میخوشیو لگانی جس کا اثراث کے سرے بالوں اور داڑھی مبارک برنظر آر باعقا، پنوشبو مشك اور ذريره عتى . (مسلم والبيبقي) مساب اور دریره ی را می می است الگانا اس کے بعد الخضرت صلی اللہ فر مانی کے جانوروں برعلامت لگانا علیدد لم نے بدی کے جانوروں کے گلوں میں فلادے ڈالے اونٹول کی کو اول کو دائیں جانب سے ذراسات كركي حوضون تكلاوې يم مل د ياحس كو" استعار "كتير بيس بعني اس بات كي علات کہ یہ قرمانی کے حانور ہیں سیہ اله بحارى شرعيت ال ١٩ راد المعادج ٢ ص ١٠٠ . ته تريدي باميد ما حاوتي الاغتسال عدالا حرام سه صحح سلم باب تفليد الهدى واشعاره عندالا الرام کے زرقانی حمص ماہا ۔

194

رِيْهُ اور قبله كُ طرف رخ كرك تلبيه برها جم كه الفاظ مذرج ذيل بي.

لَبَيْنَكُ اللهُ حَدَّ لَبَيْنَكَ ، لَبَيْنَكَ لَاسْتَرِيْكَ لَكَ اللهَ اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ اللهُ 
نوچه، میں حاصر بوں اسے اللہ ایس حاصر بوں ، ٹیراکوئی شرکیب نہیں میں تیری بارگاہ میں حاصر بوں اسلے شک تمام تعربینیں تیرے بی سلے بیں نعمت اور بادشا ہست بھی تیری ہے تیراکوئی شرکی نہیں ۔ دزا تلہیہ کے الفاظ ومعانی برغور کریں تومعلوم ہوتا ہے کہ السان توحید کے سمندر میں عوط رائے راہے۔ آپ نے بلند آ وازے تلبیہ بڑھا اور اپنے صحائہ کو بھی بہی تھی بہی تکم فروایا کہ تلبیہ اونجی آ وازے پڑھیں بحضوراً قدس می الله علیہ وسلم نے احرام کے نفل بڑھنے کے بعد تلبیہ بڑھا۔ بھرسواری بر بہی کھ کر بھی تلبیہ بڑھا۔ بھرسواری بر بہی کھ کر بھی تلبیہ بڑھا۔ بھرسواری بر بہی کھ کر بھی تبلیہ بڑھا۔ بھر جب آپ روان میاں میار میں سے جس نے جس وقت آپ کی زوان میارک سے تعلیہ میں انہاں کو بار ایس میارک سے تعلیہ میں کہ میں داخل کے دیا۔ اہل علم نے تیف میں بار اور میان کا یہ قا فلرا ہم الانبیار سلی اللہ علیہ وکم کی ایس واقت کی میں بہی اور میان میں بہی بھی ہو میں بہتی ہو ایک بیاری کو بیارتاریخ کی وادی وی طوی میں بہتی ہو بھی بندگی کا اعلان کرتا ہوا دوالمجھ کی جارتا ریخ کی وادی وی طوی میں بہتی ہو

مُلَةٌ معظم سے بالک قریب ہے۔ اس کے بدرسبیدعالم سلی الله علیہ وکم نے مار معظم سے بالک قریب ہے۔ اس کے بدرسبیدعالم سلی الله علیہ وکم نے مار مخرادا فرمائی اور اس کے بدر حرم کہ میں داخلہ کے سلے خسل فرمایا اور تنبیۃ العلیا رکو آج کا تنبیۃ العلیا رکو آج کا معاہدہ کہا ما باہے) .

لے بخاری والنسائی باب کبینیة التلبیة . الع بخة الوداع و عمرات النبی ص ۹۲ ج >

سي حرام من داخلم الماشت ك وقت نبى اكرم سلى الشرعليدوسم سي مرام من داخلم المبيروام من باب السلام سع دافل بوئ (اس دفت اس كوباب عبدمناف كهاما ما عقا) . جب آي كي نظرمُب ارك بيت الشريري وآيسف الشراكبركها وربول دُعافر مان: أللُّهُ مِ أنت السِّلام ومنك السِّلام . وحسّنا رتنابالتلام،انتهُ عَرَزدُه د است تسر نب وتعظيمًا ويتكريمًا ومهاني ، وردمن عسمه ومن حجته أواعتمره نكوب ونشوعا وتعصم ويراء توجهان اسعال التراتومي مسلامتي كامالك ست ورترى ي مانب ست سوس معطا ہوتی ہے، لیس اے ہمادے رے الرہیں سے متی کے ساتھ رید درکھ ا اساللهٔ تواس هر دلین کعبر شربین ای تشربیت تعظیم و تکریم او بهیب مي اصافه فرما اور جوتخص س كتعصم كرت بوسف ج يا عمره كرساس كو بحى عظمت ويزرگ اور مشرانت و صد في مدن نرما ؟ طواف كعيد إلى تخضرت على الشرعيد يتم يرسي حرام مي داخل بونے كے اً بعد طواف کیا۔ تحیۃ نسید کی دورکعت نہیں پڑھیں کیونکرمسجد سرام كاتحيطواف سے الي في برسود كے مقابل كھڑے بوكراس كااسلام كيا . مجرطوات شروع فرما ديا ، ركن يان اور حجرا مودك درميان ، دُعايرهي : رَبُّنَا أَيِّنَا فِ الدُّنْ أَيُا حَسَدةٌ وَ فِ الْآخِرة حَسَنَةً وَّ فِسُاعَدَاتِ السَّارِ والمقردَ ترجعه: العهماد معارب إلى ونيايس على تغيرو عبادي عطاكرا ورآخرت بي بھی خیرو کھلالی عطاکراور میں دورخ کے عذاب سے بچالے "

طواف کے پہلے تبن حکروں میں رمل تھی فرمایا جس کے معنی ہی چپوٹے

المالبهقى ج عصمه

ہیں آپ جحرِاسود پر بہنچے توازدھا کی وجہسے اس کی طرف باعقوں سسے اشارہ کرکے ان کوچ م سینے یا جھٹری سے اشارہ فرماتے ۔اسی طرح آپ نے سات میکر پورسے فرمائے کیے

روگارطواف كى ادارى الداس كى سائن بوكرآب مقام الرائيم برآئ وركار طواف مى ادارى الداس كى سائن قبلارخ كارت موسك الدارى مقام الرائيم الرائيم الرائيم آب كا در كوب كارت المال المالية الما

واتنخد دوامن معامِرابراهد بهمُصلی مه واتنخد دوامن معامِرابراهد بهمُصلی مه واتنخد دوامن مقامِرابراهد بهمُصلی مع دیاک مقامِ ایرایم کومُصلی بنالو (بعن و الانمازاد اکرو) . آیٹ نے دورکعت تحیۃ الطواف ادافرایس (بوم طواف کے بعدا داکرنا واجب ہے)۔

صفا ومروه كى مى اسك بعداً كفرت صلى الشرعلية ولم نے صفا كار خ صفا ومروه كى مى اسك بعداً كفرت صلى الشرعلية ولم نے صفا كار خ نالا وت فرمائى:

و إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرُورَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ \* (البقرة ١٥٥١) مرح البَّد البقرة ١٥٥١) مرح البُر الله الشرت الدين نشائيون إلى سعين -

لے زاد المع دج عص ۲۶۵ کے البقرة آبیت تبرد ۱۳ - مع داد المعادج ۲ص ۲۲۵ تا ۲۲۷

اور فرمایا کریم وہیں سے ابتدار کرتے ہیں جہاں سے انترتعالیٰ نے ابت ار فرمائی ریعنی آیت مبارکہ میں پہلے صفا کا ذکر ہے پھر مردہ کا کسس لئے ہم صفا سے سعی کی ابتدا کرتے ہیں).

اس كے بعد صنورا قدس من الشرعابہ ولم صفاك بهارى پر بيشے يهال كله كو كر من الشرب العزات كى كو كر من الشرب العزات كى محدوث منا بيان فرائ الدالشرا كركها ، بجر مندرج ذيل كلمات براسے :

لاَ إلكَ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَيرِ يُكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَيرِ يُكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَيرِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَدَلُهُ اللهُ اللهُ وَحَدَلُهُ وَنَصَ مَ عَدِدُهُ وَاللهُ وَحَدَلُهُ اللهُ وَحَدَلُهُ اللهُ اللهُ حَدَلُهُ اللهُ وَحَدَلُهُ اللهُ وَحَدَلُهُ اللهُ وَحَدَلُهُ وَنَصَ مَ عَدِدُهُ وَحَدَلُهُ وَحَدَلُهُ اللهُ وَحَدَلُهُ وَاللهُ وَحَدَلُهُ وَحَدَلُهُ وَحَدَلُهُ وَحَدَلُهُ وَحَدَلُهُ وَاللّهُ وَحَدَلُهُ اللهُ وَحَدَلُهُ وَاللهُ وَحَدَلُهُ وَمِعَالِي اللهُ وَحَدَلُهُ اللهُ وَحَدَلُهُ اللهُ وَحَدَلُهُ اللهُ وَحَدَلُهُ اللهُ وَحَدَلُهُ وَاللهُ وَحَدَلُهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالَ

قرجید ایک معبود نبین الشرک سواده ایک ہے اس کاکوئی سشریک نبین.
بادشامت اسی کی ہے اور حمد کاستی بھی صرف وہی ہے اور وہ ہر پجیزیہ
قادر سے الشرک مواکوئی معبود نبین وہ ایک ہے اس نے اپناوی وہ اور ا فروایا اور اپنے بند کی مدو فرمائی اور دکھارک ) جماعتوں کو تنہا اسی سنے

تین باریکلات پڑھے اور دگرد عائیں بھی پڑھیں کسس کے بعدی شرخ فرمادی اور صفاسے مروہ کی جانب بیلے بہزستونوں کے درمیان تیزی سے گزرے اور ہاتی جھے میں عام جال بھلے جب مروہ بہاڑی پر پہنچ تو کو بہرلین کی طرف و خرماکر بجبی کہ اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت بیان فرمائی اور صفا کی طرح مروہ پر بھی ڈ عائبی پڑھیں ۔ بھیرصفا کی طرف دوانہ ہوگئے اور اسی طرح مات جیر بورے فرماے دیعنی صفاسے مروہ تک ایک اور مروہ سے صفا تک ورمرا) اس طرح مردہ پر ساتواں جیرختم ہوا اب

له ميرة عليي ١٦١ عم - زاد المعادع ٢ ص ٢٢٠ ١٢٠ -

م معتمل من قصم اسعی سے فارع بوکر آنخضرت سی التد علیہ ولم فے احرام مکم عظمتہ س من انہیں کھولاکیو کر آٹ کا ج قیران عناالیتہ صحابہ کا م کو صلى با تصرك الراحوام كلوك كاحكم فرما با اور فرما ياكه اكر مجه بهلاسيدوه بالمعلوم مرتی جو بعدیں معلوم مول تومی بدی ساتھ مزلا کا ہے جارف الجديد أعددى الجديك آيث في بمرّمعظم من قيام فرمايا اور اسی قیام کے دوران کعیمٹریف کے در واڑہ پرخطبھی دیا۔ مرسم معظم سمعی کوروانگی آند ذی الجدی صع کومورج بند بوجانے کے ، بعد الخضرت صلى الشرندييروكم المين صحابة ك سابھ منی کی طرف روانہ ہوستے منی میں آیٹ نے طہراعط مغرب اورعشار کی نازیں ادا فرماً مين اور رأت كوتعي و بين قيام فرمايالي روايات مصعلوم بموّات كمّا تحسّر صلى التدعليروللم سنے يوم النز ورينبئ آتھ ذى انجركو ايپ خطريمي و باحبسس پي ہوگوں کومنا سک تھے کی تعلیم دی <sup>کی</sup> ویعنی تھے کے مسائل اور طرابقہ مبتایا ) . ٩ ذى الجيم وقوفِ عرفات المذى الجمرو ممار جراد الرسط سعة بعد ... ١ فناب هوع بوگيا تو آبِ عرفات كاط<sup>ن</sup> روانه ہوگئے جھنرات صحابہ کائم تلبیہ اور تحبیر پڑھنے ہوئے سرویہ کونین صلی اللہ عليه وسلم كے ساتھ ميدان عرفات ميں پہنچے بعرفات كے مشرقی عبا ب ايك مقام كھا جس كونمروكية عظ ،آي نے حكم ديا كەمبراخيمه و بي نصب كيا جائے (اباس مقام مدیرای وسیع وعربین مسجد" مسجد خروائے نام سے تمرکردی کئی ہے جہال امام جج خطيه ديتاسيه.) سودج ومصطند بعن نما نظهر كاوقت بون تك آت في سف يبال قيام فرايا اس کے بعد آیٹ اسی اومٹی پر سوار ہو کربطن وادی میں تنشر نعیت الاستے اور جبل رجت کے پیسس اونٹنی پر ہنتھے :وئے وہ خطبہ ارشاد فسرمایا حوتاریخ اسباری

له زاد العادج ٢ ص ٢٣٣٠ ته عيون الأثرج ٢ ص ٢٩٢

مين خطير جر الوداع كے نام سے تهور ہے.

فأم البين في السُّعليم في كاخطير الوداع

أتخضرت صتى الته عليه وتم ف الته تعالي ك حمد و ثنا ا در البي نبرّت ورسالت کی گواہی دیسے کے بعد تقوی اختیار کرنے کی وصیّبت فرمانی اورامی رحلت کے قرب كى طرف اشاره فرمات موسة ارشاد فرمايا:

بہنیں ہوں گے۔

 سایهاالناس انی لاادانی وگو! یس خیال کرتا ہوں کو ر واياكم نجتمع في هذا اورتم يُعرَّجي اسس محلس المير المجلس اسدًا.

مسلما نول میں باہمی محبّت والفت ادر ایک دوسرے کی عزت وآراد ادر جان و مال کی حفاظت کے بارسے میں تاکید فرمائے موسے ارشاد فرمایا:

دن که ،اس شهرک اس به بینه کرس كرنے ہو۔ لوگر الہیں عنقریب خلا مذبن جاناكدايك دوسرع كالأذس كالشيز مكور

(ع) ان د ماء کرواموالکم الا ایک اتباد عفن تبارے الداد واعراض حرحواف تهارى عريس ايك دومرسد بر عليكم كحرمة يومكم الي بى وام بى ميساكم آجك هذافي بلدكم هذا في شهركم هدا. وستلقون ليكم كسلف مامز بونا به ادروه تم فيسئلك عن اعمالكم معتهاد اعمال كى بابت موال الاف لاسرجعوا فرمك كا فرداد! مرع لعدمًاه ىعدى ضلالأيضرب بعضكمرقاب بعض،

> ليه رداد ابن عباكرعن رضي الشربقال عنه کے صحیح البخاری، باب حجۃ الوداع۔

رمول الشرصلى الشرعليه وتم ف سلسال كلام عادى ركحت جوستي تمام عابلي قوأين اورجا الميت كا قصادي نظام كوخم كرف كا علان ان الفاظمي فرايا:

@ الاكلشى من امرالجاهلية لوكواطابليت كى براك بات من اين قديون كيني يامال كرتابون. ودماوالحاهلية موضوعة مابيت كتنون كمام فبركا ملياميث كرتا بول بيلانؤن جوميرك فامذان كالبيلعني ابن رميدين الحارث كالنون جوبني سعدمين دو دهيبتاتفا ادربذيل فأسصار والاتقاص جھوڑ آہوں جاہلیت کے زمانہ کا سُود مليامينط كردياگيا . پيلا سُود اينے خابدان كابوي مثاباً بول ده عبّاس بن عبد المطلب ميس بن والمطلب كامودي

تحت قارهي موضوع"، واتّ اوّ ل دمِ إضع من دمائنادمُ ابن دسعة بن الحارث كات مسترضعًا في سبى سعد فقتله هديك ورباالحاهلة موضوعة واقل رمااضع من دبانا دسا نانهموصنوع كُلُهُ و وماركامارا جهورد ماكيا .

عورتوا كيسانخه عبلاني اورخوني كابرتاؤ كرنيا وزلام وزياد نتسع وكت بموسقارشاد فرمايا:

وكو إابني بيولول كمتعلق الترس ڈریتےرہو. فیدائے نام کی ذمر داری سے تم نے اُن کو بیوی بنایا اور خداِ کے کلام سے تم نے اُن کا حبم اپنے لئے صلال بنايات . تمبارات مورآون بر أنناس كدوه تمهادس لبسترركي يغير كوزكه اس كاآناتم كوناگوارسيي زآئے

﴿ فَاتَّقُواللَّهُ فِي النَّسَاءُ فانكماخذتموهس بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكمعليهن الأ يوطئن فروشكم احدًا تكرهونه فان

199

نعلن ذلك فاضربوهن دي يكن اگروه الساكري توان كو ضربًا غيرمبر ج ولهن عليكم درزقه هر ت وكسوتهن بالمعروف . الجي طرح كهلادً الجي طرح بهناد . فرآن مي كريم حشر المعروف . الجي طرح كهلادً الجي طرح بهناد .

فرآن مجید کوسر خبیر باریت قرار دیتے ہوئے اورا بنی امّت کو صرف التّراتی کی عبادت میاری اللّم دیتے ہوئے فرایا:

( وقدتركت فيكرمالن تضلوابعدة ان اعتصمتم به كتاب الله .

آبهاالناس انهلا نبي بعدي ولاامة بعدكم الافاعبدوا دبتكم وصلواخمسكم وصومواشهركم والدوازكاة اموالكم طيبة بهاالفسكم وتحجوب بيت امركم واطبعوااولات امركم وتخاواجنة امركم وتخاواجنة

لے این جریر واین مساکمین الی امامتر

#### اوراً خرمی این است کوگواه بناتے بوستے ارشاد فرمایا:

(ع) واستمدّ الوست عنى الوكواتيامت كدن تم سيميري إب فماان تم قاشلون . مى دريافت كام الح كالمح ذرا

بتادد كرتم كيا جواب دوك.

تالوالشهداتك قدبلغت واديت ونصحت يرفعهاالىالسماء وسكتها

سب فركبا بم اس كى شبادى ديت أي رأب فالشرك احكام بم كوبېنجادىيئە. آپسەرسالت ونبوّت كالتي اداكر ديا. أيّ من يم كو فقال باصبعه السابة كوف كرك بابت الجي طرح بتا ديا زاس دقت بني صلى المشرتعالية عليه ولم في الكشنة بشهادست كو الىالتاس. المنايا. آسمان كى طرت انتكى كوالمات

التهماشهد اللهماشهد ثلاث مرّاب له. ﴿ الالبيلغ التاهد الغائب فلعل بعضمن سلغه ان يكون اوعى له من يعض من سمعه ك

ديكونو لوگ موجود ايل ده ان لوگون كو جوموج دنبس بسان كتبنيغ كرسته رہی حکن ہے کلیفن سامعین سے

تقادر تيراد گون كى طرف تېكات تق

(فرمات عقر) اسمالته من مرتبر

بندے کیا کہ دہے ہیں) اے الشرگواہ

رمناكرويوك كياكه رسي بين العالمة!

شابريه ذكريرسب كيساصاف اقراد

کردیدی کی).

وہ لوگ زیادہ تراس کلام کویاد ریکھنے اور حفاظت کرنے دالے ہوں جن پرتبلیغ کی جائے۔

كم صحيح الب حجة النبي . المع صبح البخاري باب حجة الوداع عن الي بحرة رصى التدعية .

الما أنعمي كالمسلول

آنخضرت میں اللہ علیہ و کم کے اس عظیم خُطبہ کو سُنے والوں کی تعادایک لا کھ سے زیادہ میں آپ نے اپنی اونٹنی قصوار برسوار ہوکر مندرجہ بالاخطب دیا اور اس کے بعداسی مگریہ آبت مُبارکہ نازل ہوئی۔

النيوم المنظم المنظم المنظمة والمنظمة والمنطقة عليك والمنطقة والمنطقة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة والمنطقة المنطقة المنطق

نمازظهرو كصركي مجمع وقصرك ساقدادائكي الخطي كيد

بلال جیننی کوهم دیاکه اذان دی انهوں نے اذان دی ، بھراقا مت بھی اور آپ نے بن زخهر کی دورکھیں قصر اادا خرائیں (کبوٹکم آپ سا فریخے) اس کے بعد دوسری اقامت ہوئی اور آپ نے مصر کے دوفرض پڑھائے ، (واضح رہے کہ یہ جمعہ کے دن ہوتوجی ج کرام میدان عرفات میں نماز جونہیں پڑھیں سے کیا مسئل کہ بھنورا قدس سی الشہ علیہ وسلم اس وقت امام مجے نقے ۔ اس وجسسے آپ نے اور آپ کے پیجے نماز اداکر نے والوں نے ظہروع صرکوجی کرکے پڑھا ۔ امام الوضید فرحمۃ الشہ علیہ نے اس سے پرسکل مستبط کیا ہے کہ ظہروع صرکوجی کرکے پڑھا ۔ کرکے ایک وقت میں پڑھنے کے لئے یہ شرط ہے کہ ماجی امام کے گئی اقت ارسی ادار میں نماز اداکر ریا ہو ، (امام کج مکومیت وقت کی طرف سے عین کیا جا تا سب اور نم ہروع صرفر میں خطیہ ویتا سے اور نم ہروع صرفر میت وقت کی طرف سے عین کیا جا تا سب

> له صحیح البخازی عن عسمرین الخطاب بر که عیرن الاثرص۲۳ م ۲۵- وزاد آلمادر ۲۵ ص ۲۲۵ -

التُدِتْعَالَى كَيْمَامِعُ كُرِيرِ رَارِي اوردِعا المَارِكِ بِعِدَا تَضْرِتُ مِنْ اللهِ خالت کے پکسس تشریف لائے اور قبلہ کی مہائب ڈخ کیا . آپ اوندی پرسوار نظے اور نہایت کرمے وزاری اورتضرع وابتہال کے ساعد سورج عزوب مونے تک ومامين مشغول رسيدليه شفق كى زردى ختم موكني واتخف مكى الشرعلية وسلم نے حضرت ا سامہ بن زید کو اپنے سائقدا و زمٹ پر بھٹایا اور اپنے ما نثار صحابًا كي ما عدم ولف كوروار موسكة . أي ملى رفتار سع يط اور صحابرامً كولمبى تيزر فأرى سي منع فرايا - درميار جال طلة الديخ آي مزدلفه مهنج . يورك راسسة مي آئ تلبيه ريست رست اذان کے بعد بہل اقامت ہولی ا در آیٹ نے نما زمخرب ا دا فرمائی بھیرد دسری اقامت ہونی اور آی نے نمازعشارتصرًا دورکعت ادا فرمائی (مغرب وعشار مزدلغه ببنح رجمع كركم برهناتام الماعلم كزد كيمتعن عليه ب اوراس جمع کے لئے امام حج کی اقتدار میں اداکرنا شرط نہیں ہے) نمازعشارسے فارغ ہوکرا تخضرت سلی الشیطیہ وسلم سوسکتے اور عام عاد كے خلاف نماز تہى دكے لئے ما اُستے بلكه نماز فجر كے لئے ہى بيار ہوئے كي (اس معلم بواكم زدلفه دالى رات كو آرام كرنا سنت ب اس رات تهجد لے عیون الانوصفحه ۳۹۳ ع۲۰ وزاد المعادر ع۲ص ۲۳۵ -له صحيح البخاري ج ۳ ص ۳۰ و مسند الطيالسي ج ۲ ص ۱۰۸ -سه ذادالمعادع ٢٠ص ١٢٠ وعيون الأنثرج ٢ ص ٣٩٣ ·

یر همنا کا بت بہیں ہے). مز دلفه مین نماز فجرگی ا دائنگی ا در بھیرُدعت اوگر میے زاری مبع صاد**ق ہوجانے کے بعد تجرکے اوّل وقت میں ا** ذان دی کئی بھرا قا كه بعد آسي الترمليرو تم في نماز فجراد اخران . نماز المان موكرات موار مرو کرمشر حرام کے یاس تشریب لائے اور دُعا دمنا مات اور گریہ وزاری میں مشغول ہوگئے . ابینے ہرورد گار کے سامنے عاجزی کے ساتھ بندگی کا اظہار مقرب اوردعاً میں مانگے رہے تجبیر تہلیل بھی پڑھتے رہے ۔ آگ نے يرتمي فرما ياكه بورسے مزدلفه ميں کہيں بھي وقو ف كيا ماسكتا ہے. واضح رہے كه وقوت مزدلغه كاوتت مسبح صادق سے طلوع سمس تك ہے يوشخص اسس وقت می مزدلفر بہنے گیااس نے وقوب مزدلہ کو بالیا. مزدلفز میں رات کا نام مُنت ہے اور ضبع صادق کے بعد و تون دا جب ہے . م دلفے من کور انگر ىجىپ أحالا نۇپ جوڭيالىكن سُورج انجى طلو*غ ن*ە ہوا تقاتوسىدعالم شى اللە تم میٰ کے لئے روانہ ہو گئے ۔ آپ کی سواری پرجھنرت فضل بن عبسس یقے (جو بھنورا قدسس متی الشرعلیہ ویٹم کے چیازاد مجانی ہے) اوراسام بن زیدآی کے ساتھ ساتھ بدل مل رہے تھے۔ بورے راستے حصورا قدی صلی النه علیہ ولم تلبیہ پڑھتے رہے کی وادی محترجهان اصحاب میل بلاک ب<u>موریم</u> وادی محتر پر بہنچ (حومزدلفہ اور من کے درمیان ہے) تو آپ نے این سواری کو اعذادالماد٢٥٢-٢٥٢ع٠- وعيون الإخرص٢١٣ع٢-به له ذادا لمعادج ٢ ص ٢ ٥٠٠ وعيون الأنوَّج ٢ ص ٢٣٠ - تیزکردیا تاکداسس مقام سے تیزی کے ساتھ گزرجاً میں جہاں اُصی ب فیب ل پر عذاب نازل ہوا تھا گیا۔ عذاب نازل ہوا تھا گیا۔ مرمی جہنچ کر جمرہ العقب کی رمی اصفورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے مرمی جو بھی رمی اور راستہ افتیار فرمایا جرمجر العقبہ کی رمی اور راستہ افتیار فرمایا جرمجر العقبہ کی اس بہنے میں دی تالدہ کی اس بہنے میں دی الدہ کی اس بہنے میں دی تالدہ کی دیا دی اور اس تا میں بہنے میں دی تالدہ کی دی دی دیا دیا ہو اور اس تا اور اس بیانی میں دی تالدہ کی دیا دیا ہو اور اس بیانی میں دی تالدہ کی دیا دیا ہو تالدہ کی دیا تالدہ کی د

یں مصمت هی کرآپ کے امنی مناسب عج لی ادامیل کا مُنت طریقہ سی لیس وی سے فارغ ہوکرآپ اپنی فیا مگاہ پرتشریف ہے گئے (یہ قیا مگاہ زخیمہ) وہاں محصا جہال مسی صنیف تعمیری گئی ہے) ۔ وہاں جہنج کرآ نحنسرت میں اللہ علیہ وسلم منا جہال مسی صنیف تعمیری گئی ہے) ۔ وہاں جہنج کرآ نحنسرت میں اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم میں وانصار کوجع فر اکرمناسب حج کی تعلیم دی ۔ آپ کے خطبہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ کے خطبہ کا ایک اقتباسس درج ذیل ہے بخطبہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ

عليه وللم فارت و نرايا:

" بلامشبه تمہارا سنون ، تمہارے اوال اور عزت و آبرو کی گرمت ایک دوسرے کے دن کی گرمت ہے جیسے کہ آج کے دن کی گرمت ہے اس مہینے اور تہرس اور عنقر بیب تم ابنے پر درد گارسے طاقات کردگے وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے بی پوچے گا . خبردار! تم لوگ میرے بعد گراہ نہ ہوجا نا کہ ایک دُوسرے کی گردنیں

له زادالمعادج ۲ ص ۲۵۵. که مسندالامام أحسدج ۲ ص ۵۵۰. (Y.0)

الملفظولي كيامي ني بيغام بهنجاديا ؟ خرسيستو، جولوك ماصربي وه ان تک بربات بینجا دک جو بهال موجود نہیں: کے · بروشس ذی الجة كادن عابوعيدالاصنی كادن كبلا ماسے جماج كے را فی اس کا مام ایم النخریب مین قربانی کا دن جضوراً قدر سل الله ملیہ وسلم قسر مان گاہ تشریعیف ہے گئے اور شوا ونیٹوں کی قسر بانی فیرمائی جن میں ہے ربیسے اونٹ خوداینے ابخے سے قربان کئے اور باتی ،۳ اونٹوں کے بارے میس تحضرت على كرم التُدوجهد كوتكم دياكه ان كونحركردين اورآم نے نسرماياكه بورسے میٰ میں کہیں بھی قربانی کی حالے ہے ہے صلی میں مرمندوان خربان کے بعد حضورا تکسٹ می اللہ علیہ وسلم نے اس میں میں میں اللہ علیہ وسلم نے مرمبارک کے ال مونڈے (صبیاکہ بخاری سنسرلیف کی روایت میں ہے) آیے کے کام کے مطابق بیلے انہوں نے آئے کے سرمبارک کی دا اپنی طرف کے بال موندے جو آث في ما نشار صحابه كرام صوان الشعليم المبعين مي تسيم فرماد التي اس مح بعد بأيس طرف كے بال موندے ج آنخصرت صلى الته عليه وسم نے حضرت ابوطلح فأكوعنا يست ونرما وسييخ كلي طواف ریارت طواب زیارت کوطواب افانداورطواب صور طواب ریارت مین کها ما ماسی برجی کالیم رکن ہے قربانی اور علق سے فارغ بوكرا مام الانبيار صلى الله عليه وقم تر معظم كى طرف روانه اسو كے اورنماز ظهرسے قبل بی طواب زیارت كيافيد يه طوات مي آت سفسواري ے مسلمانوں کے یاہمی اتحاد والفت ومجتب ادر <sub>ایک</sub> دومرے کے حبان وہال کی حفاظت كىكس درجرا بميت ب ده اسس خطيب ظاهر موالسه ته رواه<sup>سل</sup>م . باب تغليظ مخريم الدا<sup>و</sup> و · تے زادالماد ۲۵۹ ، ۲۹۷ ج ۲ - وغیون الاتر ۲۵۹ س كه معيم من بالح إب بيان إن السينة يوم المخرري تم يخر.

هه زادالمعادص -۲۳۲۰ -

پرکیاجس کامقصداً متبسلر کوطوات کا سُنّت طریقه بتلانا کقا که کهاں کیا کرناہے. اوریه آپ کی خصوصیت بھی اس وجہ سے اہلِ علم نے سواری پرطوات کرنے کو سُنّت نہیں کھاالبتہ ہوشخص بیار ہویا کوئی اور عذر ہوتو وہ سواری پر ربینی وہل چیس کا کھڑے ہے برطوات کرسکتا ہے۔

طواف کے بعد زمزم پینا اطواب زیادت سے فارغ ہو کربر کا بہ طواف کے بعد مرم کے کئویں اللہ ملیہ وقم زمزم کے کئویں کے پاکست شادران کی اولاد جاج کو زمزم بلانے کے وقد دار سے آب کے عکم کے مطابق زمزم کا ایک ڈول نکالاگیا آب نے بیٹے بیٹے بیٹے اس میں سے زمزم بیا۔

طواف زیارت کے بعدی اور قارن کو دومرتب می کرنی ہوتی ہے

ایک بارهمره کاسعی جو و تو بعرفات سے قبل ہوتی ہے اور دوسری معی مجگ ۔
مصرت ابن عبسس رصی اللہ عنہا ضرماتے ہیں کے طواف افاصنہ (یعنی طواف ریارت) سے فارغ ہو کر صفور اِقد کسس صلی اللہ علیہ وہم نے زمزم نوشس فنرمایا بھرصفا کی طرف تشریف لے گئے اور سعی کی اُج

مرای الرسی طواف وسعی سے فارغ ہوکر آپ والی می تشریف ممنی کووان کے اور دال قیام فرمایا .

اردى المجدى رمى المحدى رمى المحدوز ذوال كے بعدا تخضرت ستى الله عليه وقم الدي المحدى رمى المحدى رمى المحدى الدي بيدل إلى رحمرة اولى كے پاس تشريف في الله كئے اور الك الك كركے اس كوسات كنكريال ماري . مركنكرى مارتے بوئے آپ في الله الك كركے اس كنكريال مار نے كے بعدا بيت في الله تعالى كى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى كافى دير بحد بيات كرم و العقبة كے باس بينے كر اس مرح رمى كى اور الله تعالى الله على الله بيم حمرة العقبة كے باس بينے كر اس مرح رمى كى اور الله تعالى الله على الله بيم حمرة العقبة كے باس بينے كر اس مرح رمى كى اور الله تعالى الله على الله بيم حمرة العقبة كے باس بينے كر اس مرح رمى كى اور الله تعالى الله على الله بيم حمرة العقبة كے باس بينے كر اس مرح رمى كى اور الله تعالى الله على الله بيم حمرة العقبة كے باس بينے كر

اسی طرح سات کنکریاں ماریں بنکین پہاں ڈک کر دُعا نہیں کی بلکہ رمی کرے وایس ہوگئے کی من من من ایک کا دومه انتظام ایکاره ذی انج بروزاتوارا کے درمرا كا خطبه دياجس أي في الشاد فرايا! اليات شك تمارارب ايك ب اورتمهارا باي ايك ب رايعي آدم علیہ اللہ اللہ کا خبردار ایسی عربی کوعجی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور رئس عجمي كوكسي عربي بركوني فضيلت حاصل ہے العيني تم مب الشرك بندسه إورآدم كى اولا د مونسب اورقوم كى د جرسے نسى كو برتری ماصل نہیں ہے) ماسرخ رنگت والے کو کالی رنگت والے براور کالی رنگت والے کوسرخ رنگت والے برکون فوتیت ہے سوائے تقویٰ کے ربعی معیار نصیاست اللہ کے بال تقوی ہے). بلاستسبرالترتعاك ك نزديكتم مي سے زيادہ عزت والاوہ ہے جوزیادہ برمبیرگارہ این اللہ سے درنے والاسے اور گنا ہوں سعے بیچنے والاسمے) یہ كهراك في الين أمنيول سي خطاب كرك فروابا: " بتاو كيام في في بينام ببنياديا ؟ " ماصرین نے عرص کیا<sup>رہ</sup> جی ہاں اسے استر کے دسول آہیں نے يبيغام بينجاديا " رسول الشّرصلي الشّرعليه و تم فرمايا: « جوهاصر مي وه ان نوگون تك بات بهنجا دي جوغائي مي "ام منی کے قب م کے دُوران رات کومکم معظمہ آنا حضرت ابن عبسس رضی اللّٰہ عنہ فنرماتے ہیں کرمنی میں قیام کے دوران ہر - المادج من ٢٨٥ . عنه الترخيب والتربيب بكتاب الادب

# رات الخضرت سلى الله عليه و تم مكم مقلم جاياكرته عقيه المعالم من المعالم من المعالم من المعالم عليه و تم كى رصلت كالمن اره

### سورة التصركا نزول

محضرت عبدالله بن عمرض الله عند وايت ب رحصورا قدس الله عليد و تم بروسط اليام تستريق من بي إذ اجاء مضورالله و النف ف م الله و المنف في الله و الله و المنف في الله و الله و الله و المعنى الله و 
۲اراورسادی الجحری رقی الحصر التعلید و تم نے بارہ دی الج

قیام فرایا. تیرہ ذی الج کو زوال کے بعد رقی کی اور تھیر منی سے روانہ ہو گئے اور مقام ابطح رجس کا دوسرانام محصب تھی ہے) بہنچ کراس قبۃ میں تیام فرمایا بوائی کے سے ایک صحابی نے نصب کیا تھا اور وہیں ظہر، عصر، مغرب اور

عتار کی نمازی ادا فرمائیں اور محتوری دیرسوئے عیم

طواف الوداع عمرات كى محصة مين أنحصرت كى الله عليه وسلم طواف دداع كياليه أسس طواف دداع كياليه أسس طواف من أيث في مراب بين كياهيه

مر معظمے مدر بیر طبیع کیا ہوا گی اس کے بعدر سول اللہ صلی اللہ علیہ مرات معظمے میں علاقے سے معلاقے سے

ا مرواه البخارى تعليقا . الم البيبقى صديص بسس اله زادالمعاد اجداف ، ٢٩٠ . المحاوة واجداف ، ٢٩٠ . المحاوة وداع أفاتى برواجب بدايعن جرم بي ميقات كي إمرات إلى موا

عد زاد المعادج ٢٥٠ - ٢١٠ -

اس ج میں آپ نے شعائرانٹد کی تعظیم اور حضرت ابرائیم علیالتلام کی شن کا احدار خرایا ، مشرکا زرموں کو ختم فرمایا اور توجید خالص کا اعلان فرمایا ، رنگ و مسل کی تضربت کو باطل قرار ویا اور نقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا ، مودی مین دین کے نظام کو ختم فرمایا ، مور توں کے ساتھ حسن سلوک اورا جھا برتا کہ کرنے کا حکم دیا ، اللہ رقعالے ہم سب امتیوں کی طرف سے آنحضرت سلی اللہ علیہ و تم کو افضل ترین اللہ تعلیہ و تم کو افضل ترین

جزاعطا فرمائي. آين.

عدر خرم کا تصلیم الریده آسمی را بغ کے قریب فدیر نم منای مقا پروندت عدر مرحم کا تصلیم الریده آسمی رضی الشدوجهدی کچوشکایت کی اس شکایت کا تعلق مکومت بین می مصنوت علی رضی الشدوجهدی کچوشکایت کی اس شکایت کا تعلق مکومت بین می مصنوت علی رضی الشروند کی طرون سے بال فینیمت گفتیم سے مقال و در مقبقت اس شکایت کی بنیاد محضرت برید و کا قصور نهم مقال یعن معاظر کو بری طرح نشیجها) شکایات من کررسول برس صلی الشرطیرو ملم نے فدیرخم پر ایک خطر برخ حاا وراس خطبه میں ا، بل بست رضوان الشرطیر و می می کو در ارشا و فر ملیا: ایک خطر برخ حاا وراس خطبه می المرتب کی موالا و می سان فر ما یا اور صنوت می المرتب کی مولاه یک مولا یک مولاه یک مول

בננטנישאשוון .

"مولا" کالفظ عربی زبان میں مختلف معانی کے سے استعال ہوتا ہے جب مولا"

الشدتعافے کے لئے استعال ہوتواس کامعیٰ ہوتا ہے " پروردگار و بددگار " لیکن بحب کسی انسان کے لئے استعال ہوتو اس کے عنی ہوں گے" وہ خص سے مجتب و معتبدت ہو " اور " موالات " سے تتی ہے ہے" علاوت " کی ضد ہے۔

مجلت و معتبدت ہو " اور " موالات " سے تتی ہے ہے" علاوت " کی ضد ہے۔

مولوک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا سے معنیٰ میں مولا " کہتے ہیں وہ شرک ہیں مبتلا ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و تتی ہوں کے جب میں مبتلا ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و تتی ہوں کے جو مجمد سے مجتب و معتبدت و معتبدت و معتبدت و معتبدت و معتبدت دی گا۔ جب محت کے دو مصرور تصنرت علی رضی اللہ عنہ میں کیا جا تا .

حضرت مناوق كالرب حضرت على كومباركباد

اس خطبہ کے بعد صرت عمر فارد ق رضی اللّہ تعا کے بعد صرت علی میں اللّہ تعالیٰ عنہ کو اس شرف کے ماصل ہونے پر مبارک بادد سے ہوئے فرمایا: أصبحت مولا ہے للّہ مؤمن و معول مدن ، (توجه) آب ہر مومن مرد دعورت کے سئے مولا بعنی وا جب الاحترام بن گئے ہیں ۔

اس سے واضح طور برمعلوم ہواگان صرات میں بے مدمجت وعقیدت کا تعلق تھا اور کیسے نہ ہوتا جبکہ قران مجیدگواہی دیتا ہے:

مُحَدِّمَ اللّٰ مُعَلَّلُ لَدُّسُولُ اللّٰهِ وَالّٰذِیْنَ مَحَدُ أَیْمِنَ اللّٰهِ وَالّٰذِیْنَ مَحَدُ أَیْمِن اللّٰہِ وَالّٰذِیْنَ مَحَدُ أَیْمِن اللّٰہِ وَالّٰذِیْنَ مَحَدُ أَیْمِن اللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَالّٰذِیْنَ مَحَدُ أَیْمِن اللّٰہِ وَاللّٰہِ وَالّٰذِیْنَ مَحَدُ أَیْمِن اللّٰہِ وَالّٰہِ وَالّٰہِ وَالّٰہِ وَالّٰہِ وَاللّٰہِ وَالْہُ وَاللّٰہِ وَالْہُ وَاللّٰہِ وَالْہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَالْہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰمِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَا

جب صنولِ قد ت من الله عليه وتم كا فرمان سُناتواس ك بعد م يشه حضرت على حِن الله تعلى الله على الله على الله عن الله تعلى الله عن ال

زوالحليمة مير التكوفيا الفرجاري ديال ككرجب آنخضرت المعاليمة مير التكوفيا المعاليمة والمليفة دابب رعلى

بہنچ تروہاں رات کو قیام فرمایا . یرمقام مدیم طیب سے چندمیل کے فاصلے بہت اور اہل مینه کی میقات ہے بہی سے آیے نے احرام با ندھا تھا ۔

مد رینه طبیعه کو در میکی کرخورشی کا اظهار کے بئے ذی الحلیفہ سے جیے توجب کے ان کی بریز طبیب

مدینه کی آبادی نظر آن تو آب بهت مسرور موئے۔ آپ کی عادت شرایند مختی که مارینه طیبه کو دیجه کرسواری کی رفتار بڑھا دیتے سفتے جو مدمینه طیب سے آپ کی محبت کی دلیل محتی ۔ جب مدمینه طیب برنظر بڑی تو آپ نے تاین بار اللّٰداکبر کہا ۔ بھرمندرجہ ولیل محتی ۔ جب مدمینہ طیب برنظر بڑی تو آپ نے تاین بار اللّٰداکبر کہا ۔ بھرمندرجہ

ذيل كلمات يرشير

" كَالِهُ إِلهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُدُو وَهُوعَلَى حُكِلِ شَيْعٌ تَدِيرِهِ آسْبون تاسُبون عابدون ماجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصرعبده وهزم الأحزاب وحده.

تنويمه: الشرك سواكوني معود نبي ده اكيلاب اس كاكوني شركينين كائنات

له واضح رہے کرتھنرت عائشہ صدیقہ رضی الدّرعہا حضرت معاور و دحضرت علی کے درمیان معلی کرانے کی نیت سے تشریعی سے گئی تقییل کئی مناز کی مناز کی اس جنگ کے بور حضرت عائشہ صدیقہ ہمیشہ اپنے مفر رہادی رہی اور حضرت علی دھی اللہ عزید نے جی ان کے احترام وعقیدت میں کوئی کی نرکی کسی جی صحابی یا صحابی سے بنض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ احترام وعقیدت میں کوئی کی نرکی کسی جی صحابی یا صحابی سے بنض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ اس جنگ کو جنگ کے جی ہیں۔

پرائی کی بادشا ہمت ہے اور ساری حمراسی کے لئے ہے اور وہی ہر چیز ہر قا در ہے۔ ہم اپنے رب کی طرف رج ع کرنے والے ہیں اوراسی کی عبادت کرنے والے ہیں اوراسی کو سجد دکرتے ایں ، ور اسپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ سفا بینا وعدہ ہے کرد کھا یا اور اپنے بندہ کی مدد نر مالی اور تمام رباطل کے المشکروں کو تنہا اسی فی شکست دی لیا اور اسس طرح ججة الو داع کا سفر محل ہوا اور آہیں واپس مدینہ طیبہ ہر بہنچ گئے ہی



ال زادالمادع اسفير.س -

له التقرم تب عبالله المدنى عنا الله عند وضرك الداع مجة الوداع كه بارسه من يتفصيل بالنف كم مجة الوداع كه بارسه من يتفصيل بالنف كالتروي والتراكم التراكم التراك





اس صفون میں رجمة العالمین فی الدعلی و لم ک سنان رحمت کو اجمالاً بهال: کیا گیاہ ہے آپ کی بعشت سے پوسے عالم کو کیافا کد دہبنچا ہوں کے سلتے آپ کا وجود کیونکو رحمت ہوا ا درا ہا ہیان کو آپ کے واسطر سے کیا کیا ہر کات نصب ہوئیں آپ کا رحمت ا ورشفقت کا جو برتا کو تھا اسس کا مذکرہ کیا گیا ہے .

# وهمة المعالمة المان عمد مرابط

ورة توبي ارشادى: كَقُدُجُا وَكُهُ رَسُولُ رَبِّ اَنْفُر كُمْ عَزِيْرُ عَلَيْكِهِ مَا عَنِ تُمْ حَرِيْصَ عَلَيْكِ مَا عَنِ تُمْ حَرِيْصَ عَلَيْكِ مِنْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَوُوْفَ رَّحِ يَمْ

و بلاشر تمهارے اس رسول آیکے جوتم میں سے ہے تہیں جوتکلیف ہینج دواس کے سے نبایت گراں ہے وہ تمہارے نعن کیلئے مرسے مومنین کے ساتھ بڑی شفقت اور مہر بانی کا برتا ذکھ نے والا ہے یہ

ادر سورة الانبياري اريت دي:

وُمَا أَدُسَلْنَا لَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْكُعْلَمِينَ اورہم نے آپ کونہیں ہیجا مگر رصت بناکر ہ ہیلی آیت میں انڈ میل شائز نے سسیدال نہیا رحمد رسول انڈ مسلی الدعلیہ وآلہ دلم کا روف رحیم کے بلند لقب کے ساتھ ذکر فر ابا اور دوسری آیت میں فرایا ہے کہ مم نے آپ کو جہانوں کے لئے رحمت ہی بناکر بھیجا ہے۔

> سحشرت الوہرم وصى الشرعنہ سے روایت ہے كر آپ نے فرمایا: مرانگها اُمَا رَحْمَدَةٌ مُرْهُ كُدًا يُّا اللهِ عَلَيْ اللهُ تِعَالًا

و يعنى مي الشرتعال كى طرف سيمنوق كالمر بطور بدريميجاكيا بول ادرمرا بارحمت بول "

مرا شرال المرت ال في المريد المديم الول كالم المريد المديم المريد المري

ايك حديث بم ادشاد بدر آپ نزايا: إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى بَعَثَرِی دَحُمَدٌ اللَّعَالَمِ اِنْ وَهُدَّی اللَّعَالَمِ اِنْ وَاحْرَا فِي رَقِي بِمَا يَحِقِ الْعَعَالِونِ وَالْعَزَا مِي رُوالْاُوثَانِ وَالصَّلْبِ وَاحْرَا لُحَبَاهِ لِيَةٍ ه وَاحْرا لُحَباهِ لِيَةٍ ه

الحمث كوة المصابيح ص ١١٨

الله تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایک خص ایک بہاٹ پر گذرا اور دومرے بہاٹ کو یہ بات معلوم کر کے نوشی اول اس کی وج بھی وہی ہے کہ عموشا موک بندے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس سے مالم کی بقاہ ہے مجوعہ عالم میں آسمان رہی جرند برند جھوٹ بڑے جو انات اور جادات سب ہی ہیں قیامت آسے گی تو کھی علم میں آسمان رہی جو ندا ہی ایک ان وجہ سے ہے اور ایمان کی وولت رہ تھا ایمن ملی اللہ طریق میں سے اور ایمان کی وولت رہ تھا ایمن ملی اللہ طریق میں سے ایس میں ہونا کی میں میں ایک میں اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی واللہ ملی میں ہونا کی ہوئے ۔

اوراس اعتبارسے بھی آب ملی اللہ علیہ وسلم سارے بہانوں کے لئے رحمت ہیں کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اوران اعمال کی دعوت دی جن کی وجہسے دنیا میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور آ مغرت میں بھی ایمان اورا عمالی صالحہ والوں کے لئے رحمت ہے جو لوگ آب می اللہ علیہ وسلم بر

الدرواوسلم . يومشكواة المصابح كاب العلم .

دنیای آب مل الشرطنی ولم کویسی سی تعلیفی دی گئیں اور کس طرح ستایا گیا۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ کی نے والے مبانتے ہیں کو آپ مل الشرطیہ ولم نے ہمیشہ وقت ہی کا برتا و کیا جی سلم ہی ہے کہ آپ ملی الشرطیہ ولم کی خدمت ہیں عرض کیا گیا کہ یارسول الشرصلی الشرعلیہ ولم آپ مشرکس سے سائے

بدد عاكيجة أب لى الشرطيرو لم ف فراياكر:

المشكرة المصابح صوااه

رَا إِنْ لَدُ الْبِعَتُ لَكَ انَّا وَ إِنَّمَا "مِن لانت كدن والابناكرينين بيماكيا، ويُعِتَّبُ لَدُ الله بناكرينين بيماكيا، ويُعِتَّبُ دَحْسَدةً . مِن دمت بناكر ميماكيا، بول :

آپ فائف تشریف لے گئے وہاں دین تن کی دعوت دی وہ توگ ایمان نالسے ادر آپ کے ساتھ بخلق کا بہت بڑا برتا وکیا۔ بہاڑوں پر تقرہ فرشت نے فدرت عالی ما صرب ہو کر عرض کیا کہ آپ فرما بیں توان توگوں کو بہاڑوں سے بچے میں بھل دول آپ میل انڈ علیہ وکل نے فرمایا کہ ایسا نہیں کونا بیں امید کرتا ہوں کہ ان کاس سے ایسے توگ پیلا بموں کے جوالٹہ کی و مدانیت کا قرار کریں گے اور میں ایسے ایس میں آپ میل المنڈ علیہ وقع کی صفات بیان کرتے ہوئے اور تا وفر کا گیا ہے ما عین تھر ہوں کے جوالٹہ کی و مدانیت کا اندر علیہ وسلم کو است اور آپ میل اللہ علیہ وقع کو میں جنر سے کلیف ہو وہ آپ میل اللہ علیہ وسلم کو میں جنر سے کلیف ہو وہ آپ میل اللہ علیہ وسلم کو میں جنر سے کلیف ہو وہ آپ میل اللہ علیہ وسلم کو میں میں ایسے کلیف ہو تی میں اللہ علیہ وسلم کو اس سے کلیف ہوتی ہوتی سے کی کھوٹ کے آپ میلی اللہ علیہ وسلم اسٹری کی منصف دیکھنا جا ہے ہیں ملیہ وسلم است کا میں کو اس سے کلیف ہوتی منصف دیکھنا جا ہے ہیں ملیہ وسلم است کے منصف دیکھنا جا ہے ہیں ملیہ وسلم اسٹری منصف دیکھنا جا ہے ہیں ملیہ وسلم اسٹری کا میں کو اس سے کلیوں کو اس اللہ مالی میا کو سے بی منصف دیکھنا جا ہے ہیں ملیہ وسلم اسٹری کو اس کے کلیف کو اس سے کلیوں کو اس کے کا میں کو اس کے کیف کو اس سے کلیوں کو اس کو سے بی منصف دیکھنا جا ہے ہیں میں کو اس کو سے بی منصف دیکھنا جا ہے ہیں میں کو اس کے کھوٹ کو اس کے کا میں کو اس کو سے بی منصف دیکھنا جا ہے ہیں میں کو اس کو اس کو سے بی منصف دیکھنا جا ہے ہیں کو اس کو اس کے کو اس کو سے بی منصف دیکھنا جا ہے ہو کو اس کو اس کو اس کو اس کو کو اس کو کھوٹ کو کھ

YIA

اور پھی ترص سے کہ ان کے دنیا وی حالات درست ہوجائیں۔ بالنہ وہ بنین دُوُ فُ دُجہ ہید اسے میں اللہ علیہ ولم کا العلق الیہ علیہ ولم کا العن اللہ علیہ ولم کا العن صوت اتنا نہیں تھا کہ بات کہ کہ بہت ہوجائے۔ آب صلی اللہ علیہ ولم کا ابنی اللہ سے بہت ہوتی اس میں اللہ علیہ ولم کا ابنی اللہ سے بہت ہوتی اس میں آب طاہر البھی آب میں ایس کے ہمدود سے اور بکی کو کو ترکی اللہ علیہ ولم کی ہوتی اس میں آب میں اللہ علیہ ولم بھی تہری آب کو اس سے فردن ہوتی ہوا۔ چند اللہ علیہ ولم میں ترمین ہوتی تھی ۔ ایک مرتبر دات کو مدینہ منورہ کے با ہم سے کوئی آواز آئی آئی مدینہ کو اس سے فون محسول ہوا۔ چند میں اللہ علیہ ولم کے اللہ علیہ ولم اللہ علی

أبيصل الشرعلية ولمسف يريمي فرايكه:

\* جبتم میں سے کوئی شخص رات کوسو نے کے بعد بیدار ہوتو اتھ دھوئے بغیر اِئی میں اُتھ من میں سے کوئی من اُتھ مندو کے بغیر اِئی میں اُتھ کے ان مندو کا است کوئی مندو کا است کوئی ایک چیز مگ کئی ہو یااس پرزم رطاح اور گذرگیا ہو) \* (ردا والبخاری دسلم)

که محمد بخاری ۱۳۱۷

بۇت پىندى بارسىيى آپىتى السرعلىدولم فارشادىراياكد:

" زیاده ترجیت بہنے رہاکر دکیونکہ آدمی جب تک ہوئے کینے رہتاہے وہ ایسا ہی ہے بہتے کوئی سخت سوار اور بہت جانور برسوار مہونے والاز مین کے کیٹروں کوڈ ول اور کائٹروں اور اینٹ بھے کوئی سخت والد میں کے مختوظ رمتاہے ایسے گندی چیزوں اور کا نٹول اور اینٹ بھے سکے مختوط وں سے محفوظ رمتاہے ایسے اس میں ان چیزوں سے جو تے بہتنے والے کی بھی سخانا طبت رمتی ہے ۔ ) (رواہ کم)

ینزائپ صلی اللہ هلیہ و کم نے یہ بھی فنر ما یا کہ : " جب چلتے جلتے کسی کے جیل کا تسمہ ٹوٹ جائے تو ایک جیل میں نہ چلے بہاں نکسے کہ در مدر سے ایک کہ میں کہ جل کا در

دوسرمے چپل کو درست کرے ( بھردونوں کو بین کرسیلے) "

اوريمي فرماياكه:

م ایک موزه مین کرنه بیلے الله اکبو کمان صورتول میں ایک قدم اونجاا در ایک قدم نیما موکرتوازن صحیح نہیں رہتا)۔

آب صلی الله علیه و مم است کو اسی طرح تعلیم دیتے سے جیسے مال باب ایسے بجوں کوسکھاتے

اور بناست مين - آپ ملى الشعليدو لم نے سرايا:

" میں تہارے سے باپ ہی کی طرح ہموں بی تہیں کھاتا ہوں ( مجرفر بایا کہ) جب
تم قضار صابحت کی جگر جاؤ تو قبلہ کی طرف نہ مذکر دائہ بیٹ کرد اور آپ مل اللہ
علیہ وسلم نے بین بیھروں سے استنجاء کرنے کا حکم فرایا اور فرما یا کہ لیدستے اور ہری
سے استنجانہ کرواور دائیں باعدستے استنجا کرنے سے منع فرمایا ۔ (مشکوات میں مام)

اور آپ صلى الشرعليد والم في يعبى فروايا:

« بحب تم میں سے کوئی شخص بیشاب کرنے کا الدہ کرسے توجگہ کو دیجھ بھال ہے رہنداً پکی جگر نہ اوجہاں سے چھینٹیں اڈیں اور ہوا کا دُخ نہ ہو وغیرہ یہ (مشکواۃ ص۲۲) نیز آب صلی المنڈ ملیہ ولم نے موراخ جی بیت اب کرنے سے منع فرما یا ، اکمو کو ان میں جنات اور کمیڑے کو درے دہستے ، ہیں ) ۔

له رواومسلم -

الككتب صديث يس زباده ويع نظروالى جات تواس طرح كى بهت ى تعليمات سامن آ مامي كى جوسراس شفقت برمنى ہے ۔ اس شفقت كاتفاصا تحاك آب كوير كوارا مقالك كو في جي ون عذاب مي جتلا مومائ حضرت الومرر وضى الترعنس روايت مه كريول الترصلي الله عليه وسلم فارشاد الرابأكر

"ميرى ادر تمبارى مثال السي مع جيه كسخص في أك جلائي جب عارون طرف روشنی ہوگئ تو بردانے اس اگ می اگر کیسے متین ان کورد کتاہے کہ اگ میں مذكر مي نسكن وه اس برغالب آجائے ہيں اور آگ ہيں گرتے ہيں اس طرح ميں مجي تهبيں كري يوديو بواك سے بجانے كى كوشش كرتا ہوں اور تم زبر كستى اس بى كرتے موریعی جونوگ گناه بنیں چیوٹرنے وہ اسے اعمال کو دورخ میں ڈالنے کا سبب بناتے ہیں، اورسول النوطل السطايد ولم نے جوگنا مول يروسوري بناتى ہيں اور مذاب كى جوخبرس دى بين ان بردهيان نبين دية. (رداه البخاري ولم) سوره العمران مي آيصلى الشرمكيرولم كصفات ببان كرت بوعد ارشاد فنراياب :

فَ مَا دَحْمَةِ مِنْ اللهِ موالله كرمت كرمب آي ال كالحالة لِنُتَ لَهُ مُ وَلَوْتُ نُتَ وَمَعُ نُتَ وَمَ بِرَكَةَ اورا لَرَابِ مُعْتَ مُزاعَ اور مُعَدُ ل فَظَّاعَٰلِيْظَ الْعَلْبِ لَا الْفَضُّوُّ مِن مِن تِدِيدُون آب عَالَ الْفَضُّو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُفَتَّرُ الرَّاحِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مِنْ حَوْلِكُ مِ فَاعْدِ فَ عُدان كُومان فراديجيدُ اوران كم في عَنْهُ عُرُ السَّتَعُ فِوْ لَهُ مِرْ اسْتَعْفَادِ كِيمُ اوركا مول إن ان سے مشورہ وَشَاوِرُهُ مِن فِي الْأَمْرِثُ إِذَا عَزُمْتَ فَتُوحَّلُ عَلَى اللَّهِ ؟ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ،

يسجئ بجرجب أب بخة عزم كرلس توالشربه وك يجيب شك وكل كسف داف الشركو

الترمل شاز ارحم الأحمين ہے اس نے اپنی دحمت سے ایسانبی بھیجا ہورحم دل نرم مزاج اور إخلاق عاليسي تصعف سه أيصل الشرعليه وللم في مرا إسه : « بوشخص زمى سے محروم ہو گیا د و نيرسے محروم ہوگيا ." (رواه لم)

کمش در بمیند که تشنگان مجاز برلب آب شور گرد آیسند هر کجا چست به بود سشیری مردم و مرغ و مور گرد آیمند

رسول الشرصلى الشرعليد وسلم المنظر عليه وسلم المواق عالية في شفقت اودرهت كاجميشة مظاهره بونار بهنا مقاجب والمنظم المسلم الشرعليه وسلم الشرعلية والمحال الشرعلية والمحال الشرعلية والمحال الشرعلية والمحال المنظمة والمحال المنظمة والمحال المنظمة والمحالة المنظمة والمنظمة والمن

• یستی کمی کونبیں دیکھا جو اپنے اہل دعیال سے شققت کرنے میں زمول الشرصلی اللہ علیہ سے بڑھ کرمور "
ملیہ وسلم سے بڑھ کرمور "

محضوت انس رضى الشرتعال عرسف بريمي بيان فراياكه:

مد میں نے دس سال رسول الشرصل الشرطیہ ولم کی فدرت کی جے سے بھی نقصان ہوگیا تو مجھے بھی میں نقصان ہوگیا تو مجھے بھی ملارت نہیں فرمائی اگر آپ کے گھر والوں میں سے می نے طامت کی تو فرمایا کہنے دو اگر کوئی چیزال کر کے قضاو قدر میں ہے تو وہ ہموکر ای رسہت گی ہ (مشکوۃ المصابیح) تر میں ایس میں الشرطیرولم رحمۃ للعالمین سے دوسرول کومی رحم کرنے کا تھم فرمایا ۔ ایک مدریث ہیں ہے کہ آپ صلی الشرطیرولم مرحمۃ للعالمین سے دوسرول کومی رحم کرنے کا تھم فرمایا ۔ ایک مدریث ہیں ہے کہ آپ صلی الشرطیرولم سے فرمایا :

« الله السريرهم نهي مزماما بو وكون بررهم نهيس كرتا " (رواه البخاري)

المشكواة المصابح

أب لى الشعليدولم في الراياكر:

م مومنین کوایک دومرے برحم کرنے اور آپس میں مجتب اور شفقت کرنے میں ایسا ہونا جائے جسے ایک بی م مرجم کی عضوی تکیف مرتی ہے درال بی مم جاگار ماہے اور سارى بى جىم كو بخارى در در جا ماسى " (رواه البخاري وسلم)

صايرتن كى قصىلىـ

چرمبركسف والون كاتعربيف فرمان اور فرمايا والصّاير يْنَ فِيـــــ الْبَاسُاء وَالضَّوَّاء وَحِدِينَ الْبَاسِ و اس مَن مَنْ اور تكليف كے زمار مِن صبركرنے والول كونكي اور تقوي والا كام بناياه اور بنگ ك وقت بب كا فرول سے مقابلہ ہواس وقت مم كر نابت قدمي كے ما تدمقابلہ كرف كونسك اورتقوى ككامون مي شمار فنرما ياب. سورة انفال مي فرمايا ،

يَاأَيُّهُ اللَّذِينَ أَمَنُو اإِذَا لَقِت تُمْ "المايان والواجب م كركى مع عص علا فِئَةُ مُنَاتُبُتُو اوَاذُكُ رُوالله الله الناق بوتر ثابت قدم رجواورالله كافوب حَيْدِيرُ الْعَلَّكُمُ تُفُلِحُون ﴿ كُرِّتَ عَذَكُمُ وَالْمِيدِ عِكْمَ كَامِياتُ عُنَّ الْمُعَالِّ عُلَيْ

سوره صفي مرايا:

" بيزنك الشرخال ال كويسن فرا ماسيح اس کی داوی اس طرح مل کراندتے ہیں کہ الرياده ايك تمارت المحتبين كسيسر الإياكيا جو.

إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِ لُوُنَ ف سينله صفّاحانهُ مُ مُنْكَانُ مَرْصُوصٌ ﴿

أخرص فرمايا:

أُولِيْكُ الَّذِيْنِ صَدَقُوْ اوَأُولِ كُهُ مُ الْمُثَّ قُوْنَ كِرِيْنِ لِمِ سَلَّا اور بذكور موسي، وه لوك بي جواسة ايان بي سيخ بي ركيونكه ايمان قلبي كيسائد ايمان ك تقاصول کو بھی پوراکرتے ہیں) اور یہ لوگ تقویٰ والے بھی ہیں (کیونکر حرام سے بیتے ہیں اور كنابول سے ير بير كوتے بيں).

-XIX-



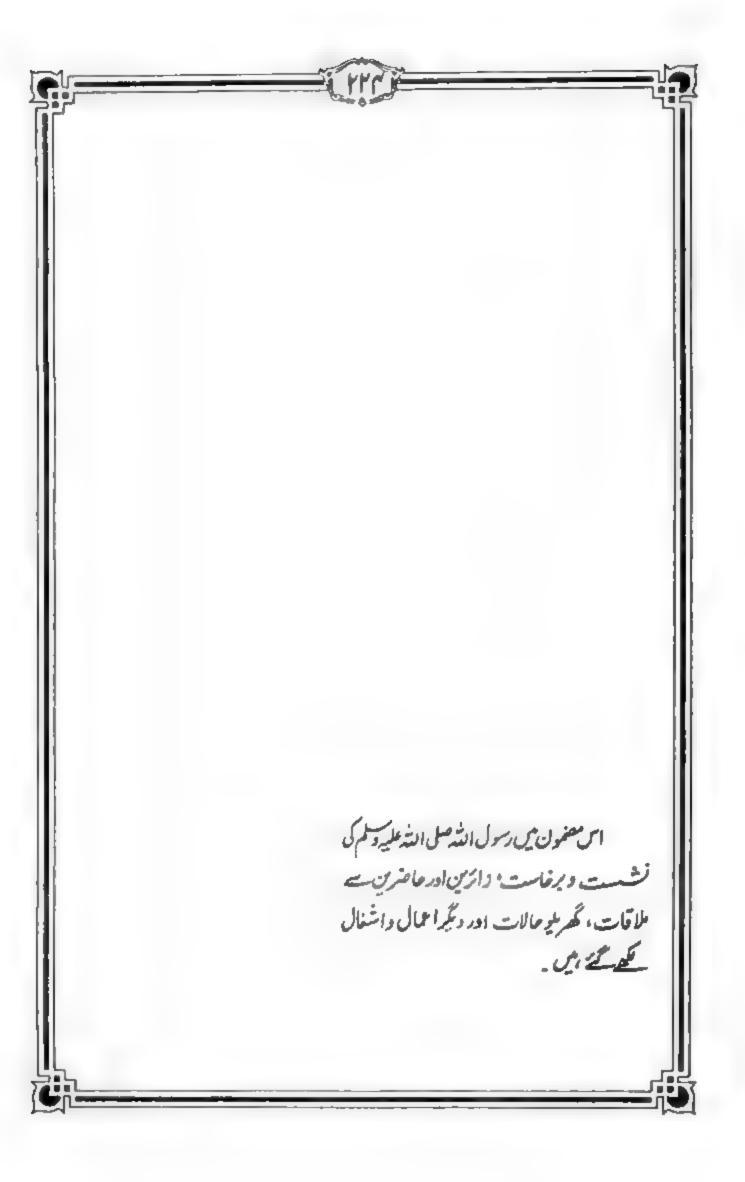

# سروعالم التي الم معاسرت ورسيت كي الشجعاك

تصرت حثين رضي الشرعة نے بيان فرما ياكه ميں نے اپنے والدما جھنرت على مرتعني رضي الله عنه معصنوراً قدم على الشرعلية ولم كرم كان مي تشريف ركف كحالات دريا فت كئة توفراياكه: " أنخضرت صلى الشُّر طبيه وسلم مكان بن تشريف قرما مونے كے دقت إينے دفت كے ين مصة فرما يق عقر ايك حشرالله تعالى كم ليزاك ال مي نماز دفير وي عقر) دومراحدة كهوالول ك لي زكران كي حق ادا فرات مثلاً منسة بولة ادر صرفر بات معلى كرته). تيسراحة اليخنفس كسنة بيراس اين والعصد كوهى اليفادرنا رين كارميان تقسيم فرالين محق كراس وقت خاص خاص اصحاب حاصر موت مخ جن ك ورايعها حصارت تكميس كمصامين بينيات مقادر اليصل الترعليه ولم ماصري المكولي جيز ر کھانے پینے یا دین کی بات ، پوٹیدہ نر کھے تھے وقت کے اس حقد میں جوامت کے لئے عما أببصلى الشرمليروكم كاطرزعل يرغفاكدان أنيه والول مي ابل فنل كوترجيح دسينقسفة ادر اس وقت کوان کے فضل دی کے لحاظ سے ان مجسیم فراتے سے بعض کے والے ایک ماجت لے رابعض دوماجتیں اور عبن بہت می حبیب ہے راتے . آپ می السطار و تم ان کی حاجتیں پوری فراتے اوران کو ایسے امور می شغول مکتے جوان کے لئے اور تما امت ك الفصلح موسة مثلاً وه حضرات أيصلى الشرعليم ولم يسيموال كرسة إ در أي صل الشر عليه وسلم ال كومناسب جوابات دينة اور حاصنون سيراب سل الشرعليرولم فرما وياكرت من كرجولوك موجود نهي سي بالي ال كوبينيا ديناا وري في فرما ياكرت كراس كي سب مجه تك بسبنيادياكر د تونود اشرم وغيروكي وجرسي مجه تك نهينياسكنا بواس لي كرج تخس كسى صاحب اقدار كك اس كى حاجت ببنجائي جوخود نهيس ببنجا سكما عذا أل كوقيامت كروز تابت قدم ركه كا أب لما الشرعليه وسلم كالمجلس مي السقتم كا تذكره جومًا عملا اوراس كے علاوہ آپ سل استعلیہ وہم كولى بات كوارہ نـ فرمات مختے۔ حاصنرین آب صلی الله رتعالے علیہ وآلم وسلم کے پاکسس حالم

PYY !

بن كرآت مقادر كجه چه بغير عبانه بوت مقاور دان سادئ فيربن كرنكل مق .

ير قراب ملى الله عليه ولم مح مكان مي تشريف ركعة وقت كرحالات مفي جفرت بين من الله عليه ولا من الله عليه ولا من الله عليه والدما عدست الخصرت من الله عليه والم كرا به من الله عليه والدما عدست الخصرت من الله عليه والدما مدست الخصرت من الله عليه والدما والدما عدست الخصرت من الله عليه والدما والدما مدست الخصرت من الله عليه والدما والدما مدست الخصرة من الله عليه والدما والدما مدست الخصرت من الله عليه والدما 
ما من الله على الله على الله على الله وال و المحقوظ الكية عقالا يكركوني كام كى بات بوآن والول كو الوس فرايا كرية عقادراس كواس كي قوم كامر دار قر مراحة عقد الوكول كر دا داري الله عن المراحة عقد الموثود محلات كالمرثور من الله على المرثور من الله المنظمة المرثور من الله المنظمة ا

حضرت میں دفتی اللہ عند فنرماتے ہیں کے جبرس نے اپنے والد صاحب رضی اللہ عنہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبس کے حالات دریا فت کے توانہوں نے فرمایاک:

وو آپ سی اللہ علیہ وہم کی شسست و رف مت سے استہ کے دکر کے ساتھ موتی بخی جب آپ سلی اللہ علیہ وہم کی شسست و رف مت سے استہ کے دار دوسروں مسلی اللہ علیہ وہم کی حکر مشریف بے جائے توجہ در جگہ می دوسی وہوں میں جگھ دارد دوسروں

كوهبى اس كالحكم فرمات عظه اپنے ہرم شین كواس كائق دیتے تھے اكرسب كى طرف متوجه موسق عفے الیصلی الله علیہ ولم کے پاس بیٹے والوں میں سے کوئی بھی بیر نہ سمجهتا تفاكه أبيصل الشرعكية ولم فلانتخص كومجيسه زياده عزيز ركهة بس بتخص آب صل الشعلبه ولم كم باس بيتما باكسى معاطر من كفت كرّات وايصلى الشعليه ولم ساعقه بمعظر سبتے اور گفتگو فرمائے رہتے (او اِس کرچیوٹر کر نہ جاتے گئے) جب کر کہ وہ تو دہی نہ بلاجلغ بوشخص آيصلي الشعكيرولم سيسوال كراتون يت فرا ديته مخة يا زمي كما تدن بواب ينف يخ (جيكم سرح بيز موجود مرم وقريحي) أبي الدعليه والم كاسخاوت اورخ تم القي سب كميلئ على التي تحس كى وحبست أبب صلى الله تعالى عليه والم شفقت إدر مہر بان میں گویاسب کے باب سے آئیس صلّی اللہ تعالیٰ علیہ واله ولم كه بهارج مي مب برابر عقر آيك لي الشرعليد ولم كالمبر علم اورجيا مرصرا ورامان ك مجلس منی آپ ملی الله علیه کم مجلس می زشور او ای ایمی کی بے عز نی ہوتی تھی اوراگراس مجلس می سے لغزش مبوحاتی تو اسسس کوشبرت نه دی جاتی کھی حاصر می جلس ب برار مجهي جاتي عظر تقوى ك وجرس ايك كودوسرك بإنضيلت بوتى عنى سب آبس مي تواقع كرتے تھے. بروں كا دب كرتے تھے اور هيوٹوں يرجم كرتے تھے.صاحب ماجت كو اپنے نغب پرترجع دینے کے اورمان کی خبرگیری کرتے گئے "

حضرت حیین رضی النوعد فرات بی کرمی نے ابینے والدصاحب صی النوعدسے رسول الله معنی الله عند سے رسول الله مسلی الله علیہ والم کا الله علیہ والم کی میرت کے بارے میں موال کیا تو فروایا :

البي الديلية والم المؤلق اور مشاش بشاش رسط عقد آب زم خوسة المراحة المعتبية المراحة 
دوسرول کونمین بانول سے اخصوص طورسے) اپنی جا نبسے بچار کھا تھا (۱) کسی کی برائی زکتے ہے (۲) کسی کوعیب زلگاتے ہے اور (۳) کمی کاعیب تلاش زفراتے ہے۔ آپ مل الدعليه ولم صرف وہی کلام فرملت جس میں تواب کی امید موتی ہجب آب میں انشر علیہ وہم کلام فرملتے تو ما صري على مر المبكاك ميتي رست من كريان كيمرون يرير مدس اي جب آب صلی الشرعلیہ ولم خاموں ہوتے توحا صرین بوستے ہے اوراکیا سان خلیہ ولم کی مجلس ہر کسی بات میں جھ گڑا انکرتے محے مجلس میں جب کوئی بول تو اس کے فائوش ہونے تک سب ما كوش رست مخريب كى بات اسى توجه سيسى عباتى تقى جبسى افضل حضرات كاسى مباتى تقى . مب سنة توآب لل الشرعليه ولم مجي سنة ادرسب تعجب كرت توآب لل الشرعليرولم على كرية زينهين كرسيس انگ بيب جاب بعيظ ربين) مسافراد مي ك خت كفت كواوراس كي بيجا سوالون يرصير فرمات يخ لبذا يحترات صحايد مسافرون كواتي صلى الشرعديد ولم كالس مں مؤول یاکرتے سطے کہ وہ مجیمعلوم کریں گے توہم کو بھی معلوم ہوجائے گا، آپ سلی الشرمليہ وسلم فرما باكرت مع كرب كولى صاحب حاجت مل كريد توكس كى مدد كرديا كرد-ا دراكر كون أي ل الشرعلية ولم ك تعربيت كرياتواس كوكواره فرمات من الايك بطوشكريك کوئی آیے کی تعربیت کرتا تو خاموش رہتے کہی کی فطع کائی نرفرماتے (اورکسی بات کے درمیان مربوسنة منة) إل اكروه بيرجا إتين كرنے مكما تومنع فراد بيقسط يا و إل سے كھال ررداءالترفرى في الشمأ<sup>ي</sup>) إيومارة عظ !

معنرت ماکشرصی الشرعهٔ افراق بیرکه: " آپ سل الشیعلیه و کم مذفخش گوستے اور دفش گوئی کرنا چاہتے سکتے ۔ نه بازاروں میں تور مجلتے سکتے (سج خلاف وقارہے) بُرائی کا بدله بُرائی سے نه دستے سکتے بکومعان فرادیتے سکتے اور درگذر فر پانے سکتے ؟ (تریزی)

نیز منسد ماتی این کم: « آپ صلی الله علیه ولم نے جہا دفی سسبیل الله کے علاوہ مجم کسی کو اپنے دستِ مبارک سے نہیں مالاز کسی فادم کو نہ کسی بیوی کو !!

نيز فرماتي بيركه: " آیصلی الدعلیہ ولم نے اپنی ذات کے لئے کسی سے بدانہیں لیا بال اگر النہ کے دین کی حرمتول میں کسی کی بے حرمتی موتی متی تو آپ صلی الشرعلیہ وسلم سب سے زیادہ عَصَرُكِ فِي والعِبِوتِ عَفِي " (مشكواة) حضرت عمروین عاص صِنی السّرعنه فرمات بیر که: " رسول الشرصلي التُدعليه وسلم بُرسي سيم بُرس انسان سيري اليف تلب كے الت الين توجد وزمات عقراوراس سي تعتد فرمات عقر " (مت كوة المصابع) حضرت سن رضی الشرعنه کی طویل روایت میں ہے کہ: " رمول التُرسلي التُرطيرولم جب مي كي طرف توجه فرمات توبوري توجه فرمات تقي. ا کیونکدادهوری توجمت کرن کا فاصر ہے ، نظر بنے کور کھتے تھے۔ اپنے اسحاب کے يتجه حلية مخ اور يبارسلام كرت سخة " (حمع الفوائد) يحضرت انس رصى الشرعنه كابيان ہے كہ: "رسول النه صلى النه عليه وسلم جب تنس مصيعا فحرفر مات توسجب مك وه ابنا إيخه رتكيبنيتنا آب صلى الله عليه وسلم ابينا لإ فقد مرتكسنت يخفظ اور اس كي طرف ي مرز د جيرتي تفرجب تک وه خودمنه مجیر کر به جاتا . تعبی پهنتس دیکها گیاکه المحلس کی طرف أب صلى الشرعليدولم بيريبلات نبيت بمول " (مستكوة المنسابع) اور آپ صلی الشه علیہ وسلم نزما نے بھتے میں غلاموں کی طرح کھا یا ہوں اورغلاموں کی طرح بعثیمتنا ہمول ۔ البضا) یہ ہیں صاحب خلق عظیم صلی الٹرعلیہ و کم کے اخلاقِ عالیہ جنہیں افتیار کرنے کی صروت سے اور عمو مامسلمان کا دعویٰ کرنے والے ان سے غافل ہیں .

++}}++

# وفي اللي المرف المرف

قال الله تعالى: و الله جسرة خير الكهر الله ولله المحدارة الله تعالى الله ولله الله تعالى الله و السرام المهم العقلية والسرام المهم العقلية والسرام المهم العقلية والسرام المهم المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي الله عليه ولم الموهم النايارديا كيا ورابي في طرف رحلت فرائيس و المحضورة المله والمرابي الكه وزاي المهم وزاي المهم وزاي المهم وزاي المهم والمرابي و الله تعالى والمراب المهم والمراب والمراب المهم والمراب المهم والمراب المهم والمراب المهم والمراب المهم والمراب المه

یشن کرمصنرت الو مجرصدیق رضی الشرتعالے عزیجیوٹ بجوٹ کرونے گئے اور سمجھ کے کہ سیدعا لم صلی الشرعلیہ وسلم اسپنے بارے میں خبردے رسبے ہیں اور آیٹ اس عالم فالی کوخیر باد کہنے والے ہیں لیہ

بیماری کی ایتراعی ایتراع ایتراع الایتری اله فرک آخری یاربیعالا ول کی پہلی بھیماری کی ایتراع کے دقت بھیماری کی ایتراع کے دقت بھیم تشریف ہے گئے (بقیق مدسینہ منورہ کا معردت فبرستان ہے جسس کو عرف عام میں جنت البقیع کہا جا تاہے۔ آخضرت می الشرعلیہ وہم اہل بقیع پر سلام پڑھنے اوران کے لئے دعا میں کرنے تشریف ہے جائے گئے) جب آپ وہاں سے دابس ہوئے وہائے مرض کی ابتدار ہوئی ۔ بہلے سرمیں دردکی

له بخاری جلد اصعفرا ۱

شكايت بوني اور محيرات كوتيز بخار بوگياله ابن سعد نے حضرت علی صی الشرعن سے قتل کیا ہے کہ بیماری کا آغاز بگرھ کے دن ہوا اور تیرہ دن ہمار رہنے کے بعد آئے کی حلت ہوتی کی سات دن أتحضرت ملى الله عليه والم حضرت ميمومز رضي الله عنها كے كھر هیم رسته اور سیاری کے باوجو د اندسان دکرم کے طور پر باری باری ازواج مطبرات کے بہال تشریف لے جاتے رہے ۔ ہیپ تکلیف زیا دہ پڑھ لگئی تو ازواج معلہ ات کی اجازت سے آگ بھنرت عائث معدلقرض الله تعالے عہنا کے گفر مقیم ہو سکنے جھنرت فضل بن عباس اور صنرت علی بن ابی طالب رصنی الشرعنها کامهارا ہے کرآ ہے حصرت میو نڈے گھریے حصرت عاتشہ ڈے گھر تشربيت لائتطيع حضرت عائشه صدلقير رصني الشرعنها ضرماتي بين كرحب أثب بمار مهوت يحق تويد دُعايره كرايخ إحتون يردم كركتيم مُبارك يرهير ليت عقر: ٱللَّهُ عَرَبَ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ وَأَنْتَ النَّافِ لاَ بِشَهُا وَ إِلَّا شِهُا وُلِكَ وَ إِشْهُ فِي شِهَا وُلَّا يُعَادِرُ سَقَمًا . رحمر: المعناوق كرب إلى تكليف كربشاد مه . تو مي شفا دين والاس بنیں ہے کو لی شفار مگراہے اشرائیہ کی شنارہ واپ شفاد منا یہ ت فرمائيں البي شفار حوبهماري وتكليف كور جيبورسے " محضرت عائشہ فافرماتی ہیں مرحن الوفات کے دلوں میں میں نے یہ دُعیا پڑھ کرائی کے انتول پر ہم کرکے آپ کے شم مُبارک پر بھیرنا جا او آپ نے ايين إئم مثالة ادراول دعا ضرماني: " ٱللَّهُ عَرَاغُ فِرُ لِي وَأَلْحِ مَّنِي بِالرَّوْنِيقِ الْأَعُلَى " توجمه "اسالتالوميرى معفرت فروا در مجدر دنيق اعلى كى طرف بلا في الح له حيون الانز ملد معنى ٢٠٥ منه طبقات ابن سعدت معنى ٢٠٥ که بخاری شریف ع اصفر ۱۴ که بخاری انتی الباری ملد بصفی ۱۸۱۰ -

حضرات صحابه كرام كووصيت حنرت ابن سيودرضي الشعنه روابيت ہے كەمرص الوقات مي رسول النه صلى الله عليه وسلم نے ميں طلب مزيايا ادراینی وفات کے قریب کی نغبر دی ا در فرمایا: « الشرتعاك تمهي ومنس ركه اورباليت يرقائم ركع ا ورنهاري نصرت فرمائے ! و میں تہیں تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تہیں الشرکے ميردكرتا مول ! حنه اب صحابر کوام وخوان الشعلیهم همعین نے دریا فت کیا : الا يارسول الشراك كونسل كون دي كا ؟ يا آب تے شرمایا: " ميرے اہل ميت مي<u> سے جورست</u> ميں زيادہ قربب ہوں وہ بہت سے فرشوں کے ساتھ مجھنل دی گے۔ وہ فرنتے تہیں دیکو ہے ہوں کے مرتم ان کورز دیچرسکو کے " تماز جنازه کے بارے میں فنرمایا: " جبتم مجیخسل ا درکفن دے دو توجاریانی پر لٹا کرقبر کے کنا ہے ر کھروینا اور کچھ دیر کے لئے وہاں سے ہٹ جانا، کیو نکرسی سے یہا مجھ برنمازمیرے دوست حسرت جبرال علیات الم الرمیں کے. ان كے بعد حضرت ميكائيل عليات الله عبر حضرت الرانسل عليال الله م میران کے بعد مک الوت نماز پڑھیں گے ان کے ساتھ فرننتوں كابر الشكر موكا. اس كے بعد ميرے تھر كے مرد تماز بڑھيں، بھر گھر کی عورتیں اور اس کے بعدتم لوگ گروہ در کروہ تنہا تنہا داخل به تا اورنماز برهنا، رونے دھونے ادر حیلانے سے بچنا وریز مجھے

اذتيت بمو گى بىجولوگ موجود نهبين ان كوميراسلام بېنچاد بياا درگوابى دیناکہ جولوگ آج سے لے کرقیامت تک دین اسلام میں داخل بول مح أن يرميرات لام ہے ليه اس بیماری کے دوران آنخضرت آلیا عنه كا إنته يكر كرمنبر مرتشريف لائے آپ كيسرمبارك پريٹي بندھي ہوئي تھي جمير آی نے حکم فرمایا کہ توگوں کو مبلاؤ بھنرت نضل نے آواز دے کر توگوں کو حمع کیا۔ اس کے بعدرسول الله سلی الله علیه و تم نے اللہ تعالیے کی حمد و ثنا بیان فرمانے کے بعدارتاد فرمایا: ور اے دوگر المی عنقریب تم لوگوں کے یکسس سے دبانے والا ہول. لنذااركسى كويس في مارا موتوميري كمرحاضره وه بدار الحالي. ا درا گرکسی کومیں نے بڑا کھبلا کہا ہوتو وہ بھی بدلہ ہے ہے، کوئی مال مطاب موتومیرامال ماصریه . کونی تنفس پیخیال نکرے کہ بدلہ لینے سے میرے دل میں اسس کے لئے بغض بیال موجائے گا، تم مانتے ہو كربغض ركه ناميرى فطوت مي بهين و وتخص مجيم مجروب بي بدله لے لے یامعات کردے " اس کے بدر مُول النّہ صلّی النّہ علیہ و کم منبرشر نیف سے اُر آئے اور تھیہ نماز ظہر کے بعد دوبارہ منبر ریشٹریف لے گئے اور وہی اعلان ڈہرایا. ایکٹی نے عرض کیا، یا رسول الله ایک روز آت کے پیسس ایک سائل آیا مقا اور آت کے پاس اس کروسینے کے لئے کچھ مال نرتھا آہے نے مجھے کم دیا تھاکہ تین درم اس كودى دوراً تخضريت ملى الشعليه والم تصفرت فضل شعه فرما ياكه أسس كم يتن درمم اداكردو <sup>كل</sup> ئے سیرت ابن کیٹرج مصفحہ ۲۰۵۰ ۱۰ وطیقات ابن سعدج ۲ صفحہ ۲۰۲ کے کجمع الزوا کہ مختصرًا ۔ معلیہ وسلم نے اپنی جگہ حضرت البر کا بند نیر ماتے ہیں کہ مرض و فات میں رسول اللہ حمالی اللہ حمالی اللہ کہ نہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ حضرت الو بحر صدیق رمنی اللہ عنہ کو امامت کا حکم فرما یا حالا نکہ نہ میں مغیر حاصر بھانہ ہی میمار تھا بس جب اللہ کے بیارے رسول نے ابو بجڑ کو ہمارے دین کے سلنے بست ند کرایا تو ہم سنے انہیں اپنی وُنیا کے ساتے ہی بست ند کیا دیسی ان ان کی خلافت کوئی مانا کی

## صحابه كرأتم كونماز مين شغول ديجه كراظها رئسترت

بسرکے دن جب صحابرام صوان الدعلیہم اجمعین نماز فجراد اکردہ سے
اورصداق اکبڑا ما مت کرارہ سے تھے کرسید المرسلین، فاتم النبیتین میں اللہ علیہ وسلم
فی صفرت عائشہ صنی اللہ عنہا کے مجروت پردہ ہٹاکرا پنے جانتاروں کونمساز میں
مسف بسنہ کھڑے دیجھا تو فرط مسترت سے آپ نے بستم فر مایا بیحنرت انس فرط نے
بیں کہ انحضرت میں اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خوش میں قریب تاکھی برکام نساز
کے بارے میں آزمائش میں بڑجائے آپ نے اچھے سے اشارہ فرمایا کہ نماز بوری کرلو۔
مجھراتی نے بردہ ڈال لیا ہم

 رسول الشملى الشعلية ولم كالمخري كالورا خرى كلام

جمهُ ورئورضين متفق بين كه آب كي و فات ماهِ ربيع الا وّل بين بروز بسريوني.

له صحح البخاري ج ٣ ص ١٠ - كه نيح البخاري جلد المنع ١١٠ -

مشہور ول کے مطابق ۱۲ ربیع الاوّل کو دو بہر کے دفت یہ واقع بیش آیا اِم وفات کی خیر من کر صحابہ کرام کو نا قابل بیان صدمہ

مرورکو نین متی الشرعلیہ وقم کی رصلت کی خبرصحابہ کرام رضوان التد تعالیے علیہ م اجمعین کے سے ایسی بھی کرغموں کے بہاڈ ان برٹوٹ بڑے۔ یہ صدمه نا قابل محل تقا۔ انسان ایڈیوک مقدا اور بہا کے مانے والوں نے اس سے وہ محبّت بہیں کی جواصحاب رسول متی الشرعلیہ وقتم کواپنے آقا سے بھی یخم وحیرائی کی وجہ سے زبانیں گنگ ہوگئیں ، اوازیں بند ہوگئیں جھنرت عتمان ذی النوری برایا مسکمة طاری ہواکہ کوئی بات مذکر سکتے ہے جصرت علی المرضیٰ رضی الشرعنی من الشرعنی میں الشرعنی جو برک کی ہمت زبینی جھنرت عمر بن الحظاب رضی الشرعنی صفی الشرعی ہوگئی ہوگئی الشرعی بہوکر تلوا کھینے کی اور فرما یا ہو یہ کے کا کہ میرے مجوب میں الشرعلیہ وسی کی کوئی الشرعی الشرعی الشرعی ہوگئی ہوگئی اس میں الشرعلیہ وسی کی کوئی اس میں الشرعلیہ وسی کی کوئی اس کی گردن اٹر اور فرما یا ہو یہ کے کا کہ میرے مجوب صفی الشرعلیہ وسی کی وصل ہوگیا اس کی گردن اٹر اور وں کا کی

حضرت ابو بحرصدیق کی ہمت وحوصلہ اور دانشمندی

یہ وقت تھا بہب اُمّت محدیظی سا جہاالصلاۃ والسّلام کوایے رہاو قائد کی صرورت بھی جوامّت کوانتشار وخلفشارسے بچائے اور رسول الشّر صلّی الشّریت الشّریت کے کئے مسلّی الشّریت ابو بجر صدّیق کی تمیل کرے، الشّریت الس کے اہل تھے۔ بارغار مصرت ابو بجر صدّیق کو منتخب فروایا جو سراعتبار سے اس کے اہل تھے۔ بارغار رفیق اسفار اور امین اسرار سکتے بعضرو حصر میں رسول الشّرسی الشّریلیوسی کے ساتھ رہنے والے اور سب سے بڑھ کر دین کاعلم رکھنے والے گئے۔
ما تھ رہنے والے اور سب سے بڑھ کر دین کاعلم رکھنے والے گئے۔
معربت ابو بجرصداتی رضی اللّہ تعالیٰ عن حصرت عائشہ صدیقہ کے مجرب میں وافل ہوئے جہال نبی اکرم صلّی اللّہ تعالیٰ عن حصرت عائشہ صدیقہ کے مجرب اللّہ رہا کیا۔

له ميرت ابن كير جلد م صعفه ٥٥ - كه روس الانعف جلد م صعفه ٢٠٢ -

یمی جادری صدیق اکرش نے اپنے مبیب وظیل می الله علیہ و کم کے جہر و الورسے جادرہ شان اور بیشان مبارک کو فرط عقیدت کے ساتھ جُو ما اور بولے:

" میرے مال باپ آپ بر فربال ہول آپ کا و فات سے بتوت اور وی کا سلسلہ منقطع ہوگیا ، آپ کی تعربیت کا حق ادا نہ میں کیا با اور وی کا سلسلہ منقطع ہوگیا ، آپ کی تعربیت کا حق ادا نہ میں کیا با مقال میں ایس کے دوسے منع نہ کیا ہو تا تو ہم اپنی آ نکھول کے آسسو آپ برخم کردیتے ہا۔

اس کے بعرض سابر کرمایات میں اللہ تعالی میں میں فراک کے بعرض سے اور کو ل کی طرف نکلے اور انہ ہیں جمع فراک کے خطبہ صدی اللہ تعالیہ خطبہ اور انہ ہیں جمع فراک کیا ہے خطبہ اس کی طرف نکلے اور انہ ہیں جمع فراک کیا ہے خطبہ اس کے بعرض کی طرف نکلے اور انہ ہیں جمع فراک کیا ہے خطبہ اس کے بعرض کیا گیا کہ خطبہ اس کے بعرض کیا گول کی طرف نکلے اور انہ ہیں جمع فراک کیا ہے خطبہ اس کے بعرض کیا گول کی طرف نکلے اور انہ ہیں جمع فراک کیا ہے خطبہ اس کے بعرض کیا گول کی طرف نکلے اور انہ ہیں جمع فراک کیا ہے خطبہ کیا ہوگیا کیا گول کی طرف نکلے اور انہ ہیں جمع فراک کیا ہے خطبہ کیا ہوگیا گول کی طرف نکلے اور انہ ہیں جمع فراک کے خطبہ کیا ہوگیا گول کی طرف نکلے اور انہ ہیں جمع فراک کیا ہوگیا گول کیا گول کی طرف نکلے کے دو کول کیا ہوگیا گول کیا گول کیا گول کی طرف نہ کیا ہوگیا گول کی گول کیا گول کیا گول کیا گول کی گول کیا گول کے خطبہ کا کھول کیا گول کیا

الصيح البخاري ج ساص ١٨ مختصرًا.

ملسلة كلام مبارى ركھتے ہوستے فرمایا: " الله تعالي في الشيخ ك بعدتمهاري رمناني كالي كاب ا دراینے نبی کی سُنّت کو باتی رکھاہے بشیطان کواتنی مہلت مردوکم تم ہے آ کر مطے اور تہاں کسی فنتہ میں مبتلا کر دے " ک حضرت *عمر صنی الشرعن*ہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے الو *بکرشسے یہ آبیت سُنی اح*ج اویرتھی ئی ہے) تومجھ پرسکنۃ طاری ہو گیاا درایسا نڈھال ہوا کہ بیرں لگا کرمیرے قدم میرا بوجھ اب اٹھانہ تئیں گے ادر میں زمین پر گرھاؤں گا کیے رحمت محبتم صتى الشيعليه وتلم كوحضرت على المرتضى اورحضرن عيكسس و صى الله عنهما في عسل ديا عسل دينے کے لئے بير عرس كاياني لايا گیا د غرس نامی منوال مدمینه طیبهی مسجد قبار کے قبر بهب واقع سے آج کل حوالی كم آخرين شمار موتاسيد) أنحضرت سن الشيعليد وسلم اس كنوي كاياني بيند فرات منے ۔ تین بار ہیری کے بتے سلے ہوئے پانی سے سل دیا گیا ۔ آپ کے کیڑے نہیں الاسك كئة بلكمان كاوبرسيسي ياني وال كرصيم أطهر كوملاكياهي من من من المسلم من من الله عند المسلم و الماركة بمن كيرون مين المن الماركة بمن كيرون مين المن الماركة المن الم م از جناره الميرم اطهرواً عطر صنرت ما كشه صديقة رصى الله عنها كے حجمه و ممار جناره الميں ہى ركھار يا اور پہلے قرابت داروں نے بعنی ابل بَينب نے بھر ہاجران نے بھرالصارنے بہلے مردول نے بھرعورتوں نے بھرخول ناز جنازه ادار بخبره مبارکه میں دستل دیاس افزاد داخل ہوتے بنماز جنانیہ اداکرتے اور باہرا آجاتے. بھرمزید دک افزاد جاتے بیسلسلہ سکا نارشیب وروز جاری رہا۔ تدفين مُبارك شب جبار سنبه كوجوني . له بخارى شريف جلد اصفى ١٠ ، جمرة قطب العرب مختصرًا له بخارى البضا کے بہتھی جلدہ ص ام > کے مشرح مسلم للووی

### يَادَتِ صَلِّ وَسَلِّهِ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِينِكَ خَبْرِ الْخَافِى كُلِّهِمِ مُكَارِجِنَارُه مِن الْبِ بِرِكِيا وُعِسَايِرُهِي كُي وَ مُكَارِجِنَارُه مِن الْبِي بِرِكِيا وُعِسَايِرُهِي كُي وَ

زرقانی کی روایت میں ہے کہ آنخضرت سلی الشرعلیہ و کم کی نماز جنازہ میں صحابہ کرام یہ بڑھتے رہے : صحابہ کرام یہ بڑھتے رہے :

التّالله وملائكت أيص تُون عَلَى النّبِي يَايَهُا الّذِينَ الله وملائكت أيضا أيضا الله الله الله الله الله المراقع من الله المراقع من الله المراقع من الله المراقع والمملائكة المتموّب بن والنبّب بن والصّديقين والصّديقين والصّالحين وما سبح للصمن على عدين وما سبح للصمن على عدين عبدالله المناقبة بن وسيّد المرسلين على عديد الله المراقية العالمين والمام المتقين ورسول ربّ العالمين الشاهد البشير وسلم له

## مضرت الوبجرصة لق رضى الترعية ببيعت فلافت

لے زرق فی جلد مصفر ۲۹۳ مطبوع مصر، كذا فى كتاب وحمة للعالمين -

آی کومی منتخب کیا تھا البذا فلافت کے بھی آیٹ ہی زیادہ حق دارہیں اور کمی منتخب کیا تھا البذا فلافت کے بھی آیٹ می زیادہ حق دارہیں اور مسال مسداحدی روایت میں ہے کہ حضرت البر کرصدیق رضی الشرعنہ نے انصاد کو نبی کرم صلی الشرعلی و کم کافر مان مبارک یا دولا یاکہ وقریش می فلافت نبھالیں گئے ! یسن کر انصاد کے سردار حضرت سعدرضی الشرعنہ نے وض کیا آب سے فرائے

ہیں بس آب لوگ اُمرا ہوں گے ادر ہم وزراء کیے

محضرت عمرض الشرقعال عند فضرت الو مجرض الشرعن الشرع معت المحد من الشرع الشرع المعرض كياكم الحقد من المنهول في المنهول المعرض المنهول المعرف المعرض ال

بيعت خلافت كيدصديق اكتركا خطبه

خلیفة الرسول متی الله علیه و تم حصرت الو برصدان فنے بعیت کے بعد ایک خطبہ دیا جو ذیل میں درج کیا جاتا ہے .

ا فع البارى جلد يصفيه ۳۸ ، ۳ مستداح د مبلده صفحه ۱۱ - مستداح د مبلده صفحه ۱۱ - مستداح د مبلده صفحه ۱۱ - مستداح د مبرت ابن كثيرج م صغی ۱۹۳ -

أيهاالنّاس إنّ ولّيت عليكه ولشتُ بخسيركه فإن أحسنت فأعينوني وإن اسأت فقوهموني أطيعوني ما أطعت الله فيكم فان عصيت فلاطاعة في عليك ما القوى منكم صعيف عنلى حتى اخد لما الحق الحق والضعيف منكم قوى عندى حتى اخد له الحق اقول قولي هذا واستغفوالله في ولكم . حتى اخد له الحق اقول قولي هذا واستغفوالله في ولكم . ترجم المري تم ين بتري شخص نبي بهول اورمي تم ين بتري شخص نبي بهول اوراكم وكرا وراكم والمراكم والمركم والمراكم والمراكم والمراكم والمراكم والمراكم والمراكم والمركم والمراكم والمركم والمراكم

ایک روایت کے مطابق کسس کے بعد تصرت او بجرصد این نے بین وان تک شہر میں اعمالان کرایا کو مسلمان اگر جا ہیں توکسی اور موزوں شخص کا انتخاب کرسکتے ہیں اس مسلمان سنے میں استخص کا انتخاب کرسکتے ہیں اسکین صدیق اکبڑ کے مقلبلے میں کسی مسلمان نے کسی اور خصیت کورمول الشرصی اللہ علیہ وسلم کی جانشین کے سائے موزوں نہ کھا .

له انساب الاشراف جلدام ٥٨

دوسرى بات برسب كرمضرت على المرضى رصى الشرعة شيرف السقه ووق بات کیے میں اور حق کی جنگ لڑنے میں کسی کی برواہ کرنے والے مذیحے جماکت اور بهادری میں بے مثال محق اگر دہ صدیق اکبر کواس منصب کا حقد ارز جلنے توبزور بازوهم ان كوم اسكت كت اس كے بيكس انبول نے صديق اكبرنس بيعت كى اور دهانى سال تك ان كى اقتدابين نمازي ادا فرماتے رہے اس

بات کا انکاریہ لوگ بھی نہیں کرتے۔

تیسری بات یه کم اگر حضرت الو کمرصداتی ف اقتدار اور منصب کے لالح میں خلافت کو قبول کیا ہم تا توان کی زندگی پُرتعیش ہوتی . وہ اینے لئے عالی شان محل بنات ادر کھانے یہ بین اور عمدہ غذائیں استعال فرمات اور عیش وآرام كوترجيح ديية سين تاريخ ست بدسي كما بنون ف السانهي بلكه ان كي زندگی نہایت سادہ تھتی اورا متسبۃ مسلمہ کے امورسنواںنے ادر اسپنے رب کی عیاد اور كريه وزارى وفكر أخرت مي مشنول ريخ محة. بيت المال مص صرف اتنا مزجيران كومليا مخاجس يع بجوك مثاسكين توظا سريه كداليا آدمي اقت داركي لا لی منصب تبول نہیں رسکتا بلکہ انہوں نے رچھوس کیا کہ اگراس وقت میں اس بارگراں کو مذاتھا وَل گا تو اُست کا شبرازہ پھیرجائے گا بنیزان کی خلافت کے وصافی سال اس بات کے شاہد عدل ہیں کہ اس وقت ان سے بہترا تست سلمه كوسنجيا ينے والا كونى نہ تھا۔

الشرنغالة بمارسے دلول كونور باليت عطا فرمائے .

حضرت علی صی الله رتعالیٰ عنه خرماتے ہیں کدرسول اللہ صلّی اللّہ مرجم الور عليه لم عجيرة مبارك مين تدري ولان كلى رنگت سُرخ وسفيد کفتی الم بھیں سیا و کھیں اور ملکیں لمبی تھیں ، کندھے ہورے مقتے ۔ کھ

ال ممارك أب ك بال ما بالك سيده عقر بهت بيجار عق بلکہ بالول ٹیں ہلکا ساخم تھا <sup>ا</sup> یہ بالوں کی انتہائی خوبصورتی کی علامت ہے۔ آئے کے بال کاؤں کی وتک کے کیے من مرار المركار دو عالم صتى الله عليه و تم كى دارهي مُبارك نؤب كمنى العلى الخرامريس آيك كالمورى مبارك كيجبذ بال سفيد ہو گئے گئے بھتے بھنرت ابن عمر دھنی الشرعنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی واڑھی مُبارک من تعريبًا بين بال سفد عقر اله (الشرتعالى حضرات محابرام مينوان الشعليهم احمبين كوبهاري طرف يرزائ بخرد معجبول نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے فاتم النبین صلى الشعليه ولم كى بربات كومحفوظ كرديا . يهال تك كرسفيد بالول كى تعداد يك ين كأست كريخ نقل فرمان . ) المضرت على رثني الشرقعال عنه فرياتي بن كررسول الشرصلي الشيطبيه وسلم مذرياده للنب محقة نيست قد ريعي قدمُبارك درميانه نفا) آم كي مخيليان اور دواون یا وُں کوشت سے بڑے ( مرصفات مردوں میں قرّت وسماعت کی علامت ہیں )آٹ کامرمُبارک بھی بڑا تھا اور حبم کے جوڑوں کی بڈیاں بھی جوڑی تیں ( یعنی قرت کی علامت ہے) سیندم الک سے لے کرناف تک بالوں کی ایک باریک دھاری می آب کی جال الیسی می کرکویا او نجانی سے اُتر رہے امي العني تيز علية عقر) حضرت على رصني الترعز في بيان فرما في كولعد فرماً اله یں نے آپ میساحین مذاتی سے مسلے دیکھار آپ کے بعد یا کھ

ا عامع ترمانی دخسی الحدیث ۲۹۵۸ مختصرًا . کے شمائل . که ابن ماجه ، پاپ من ترك الخطاب . که جامع ترمانی ، باب ماجاد فی صفاته النّبی صلیّ الله علیه وسلّم .

المحقول كى تركى احضرت انس رحن الشرعند بيان كرتي بي كررسول الشر صتى الشرعليه وستم كى مبحقيلي اس قدر زم تنى كه اس سے زيا ده زم كوئى دميتم و دیباج بھی میں نے تمہی نہ جیٹوا <sup>کی</sup> المصنرت عبدالتدين عباس رحني الشرعنه فرمات بي كم دل الله نستی الشرعلیہ وسلم کے ایکے دانت بانکل <u>ملے ہوئے</u> من مقع بلکمان میں کچھ فصل تھا جب آیٹ گفتنگو فرمائے توایک نورسا ظاہر ہوتا ہوسامنے کے دانتوں کے درمان سے نکتا تھا کہ ) امیں طی حضرت جابرین سمرہ رصنی الشدعنہ نرماتے ہیں کہ دیمول الشد صلى الشعليه والم منت زيخ بلكصرف سكزت مخ جيس ي صلى الله عليه ولم كى طرف ديجها أو السامعلوم موة اكراب في أنهول مي مرم لكًا يا ہواہے مالانكہ ایسانہ ہوتا تھا (بلكہ یہ اُنگھوں كا قدرتی حشن تھا ) عجم ال المر المروض المصارت جابر بن ممر ورضى الشر بوت مقالى عنه فرمات بي كريس فے حضوراً قدسس صلی اللہ علیہ وسلم کے ددنوں شانوں کے درمیان مہر ترقیت دھی *تومٹرخ تھی* اور کیو تر کے انڈے کے برابر تھی <sup>کان</sup>ے ف الرسول الشّصلّ الشّرتعالية عليه و تم دارهمي كونه ما راشته عقر دارهی مُبارک تُفنی مینی موجّعوں کو زشوا دیتے تھے۔آنخضرت صلی الشرعلیہ وسلم نے اپنی اُمنٹ کو داڑھی بڑھانے اورمو تجيين ترتثوانے كاحكم ديليا وراس كوتمام انبيار كي سنت فرواياہے. صغرت عبدالترب عمرض الثرتعالے عنه بيان فرماتے ہي كدرسول الشر صلّى الشّعليه وسلّم نے فنر مايا" مونخيس كتروا د ما كروا در داڑھى كوبڑھا وھي اے سیج الناری ع اصفی ۵ ۱۸ سے داری ج اص ۲۲ . سے جامع تر ذی ، باب ما مار فی صفۃ النبی سلی اللہ علیہ وسلم الع جامع تريذي ج ه ص ٢٩٨ هي صحيح البخاري ج مهم مرم

منگیمید، دورماضر کے سلمانوں میں داڑھی ہونڈانے کار داج عام ہوگیا ہے وں تو تونی رسول میں اسٹر علیہ وقم کے بلند ہا نگ دیوے کے جاتے ہیں لیکن السٹر علیہ وقم کے بلند ہا نگ دیوے کے جاتے ہیں لیکن ہے کہ منہ کام صلی الشر علیہ وقم نے داڑھی منڈ ول کو دبھر کرنفرت کا اظہار مرمایا تھا جس کاجی جاہیے اس داقعہ کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں بڑھ مسکتاہے کہ کمسٹری کے جاسی آئے تو ان کی داڑھیاں مونڈی ہون کہ کی کے باس آئے تو ان کی داڑھیاں مونڈی ہون کہ کے کہ سینے کی خوش کی اللہ میں الشر عنہ السیان مونڈی ہون کہ کے ہوئے کی خوش کی اللہ میں اللہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ وقت اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ علیہ وقت کی اللہ میں اللہ علیہ وقت کی میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ علیہ وقت کی میں اللہ میں اللہ میں اللہ علیہ وقت کی میں اللہ میں اللہ علیہ وقت کی میں اللہ میں اللہ علیہ وقت کی اللہ میں اللہ علیہ وقت کی اللہ میں اللہ علیہ وقت کی اللہ علیہ وقت کی اللہ علیہ وقت کی اللہ علیہ وقت کی دھوں کی جو اللہ علیہ وقت کی دھوں کی جو اللہ علیہ وقت کی دھوں کی جو اللہ علیہ وقت کی دھوں کی دور کی دھوں کی دور کی دھوں کی دور کی دھوں کی دور کی دھوں کی دور کی دور کی دھوں ک

قربائے ہیں در دون النہ میں النہ تعیر وسم می رعمت میں ہوں صاف وسفاف میں اور آپ کا پسینہ موتی صاف وسفاف ہمی اور آپ جینے تو اگلی جا نب جینکا ؤہوتا اور میں نے کوئی ویساج وربیتیم آنحضرت صلی النہ علیہ دیم کی محقیلی سے زیادہ فرم مذہبی ایک خضرت میں نے کوئی ویساج و دربیتیم آنحضرت صلی النہ علیہ دسلم کے مذہبی مُشک وعنبر کی نؤسٹ ہوکو میں نے آنحضرت صلی النہ علیہ دسلم کے بدل مُبادک کی خوشبوسے بڑھ کر دنہا یا ہے

المحضرت سل المعالم المتعالم المتعالم المتعالم المائية المائية المائية المائية المعالم المنافع المائية المعالم المنافع المائية المنافع المائية المنافع المائية المنافع المائية المنافع 
لى مفضل وأقعة وجوب اعضاء اللحبية "(مؤلفه حضرت شيخ الحديث رحمة التدعليه) في طلحظه فرماليس - كه بخارى وسلم المشكواة المصابيح ص ١٥٥ . سمة التدعليه) في طلحظه فرماليس . باب ما ما وفي القميص .

محضرت مغیرہ بن شعبہ رضی الله تعالی خرات بیں کرایک مرتبہ آنحضرت ملی الله تعالی علی کے سینے ملی الله تعالی علی کے سینے فاق لان در الله ملی الله علی کے سینے فاق لان در الله ملی الله علی کے سینے فاق لان در الله ملی الله علی کے سینے مسے منع نہیں فرمایا الله البر تجو اباس کا فرول کا شعار ہویا جس میں بریشر می ہومشلا مجسست یا جامہ یا جسست بتلون توالیا الباس ممنوع سے اور محف سے نیمیا بہنا مردول کے لئے تعلق جائز نہیں جھنوں تی اللہ علیہ وقتم نے محف سے نیمیا پہننا مردول کے لئے سخت وعید ذکر فرمائی اور اسس کو دورخ میں لے مبافے سے نیمیا اللہ تعالیہ حداثے میں لے مبافے کا ذرائعہ بتایا ہے کیا اللہ تعالیہ جائے ہی مسب کی حفاظت فرمائے ۔ آمین اللہ تعالیہ عرب کے مفاظت فرمائے ۔ آمین



له صیح البخاری ج مهص ۱۹ . مله صیح البخاری



# رسول الترعلية ولم ازور ممطم ارضالله المعاللة المعاللة

#### يشبكانله الرغنالرجيية

الحمدالله الدى لميرل ولايزال عياسميعاقاد وابصيراا شهد انه لاالله الاهووحدة لاشريك له واكبره متكبيرا و اومن بان ميدناو سندنامحة مداعبده ورسوله الذى ارسل الى كانة الناس بشيراون ذيرا و داعيالى الله باذن وسراجًا منيراصل الله تعلق عليه وعلى الده ومعبه واز واجه وبادك وسلم تسليماً كثيرا كثيرا و

ا با بعد ا اس منهمان می احتر نے میں کا مقصد ہے ہے کی مسلمان عوری اور سلم علیہ ولم کی باک بیبیوں کے حالات بھے ہیں جب کا مقصد ہے ہے کی سلمان عوریمی اور سلم پیمیاں ابنی ذید کی گذار سے میں ان ملم رسیبیوں کی ذید کی کوغونہ بنا کیں جن کوالٹر النجز نے ایسا ایسی مقدس بیغیر میں ان ملم رسیبیوں کی ذوجیت سکے افریت کے افران میں ان اس تقادر جنہوں نے بوت سکم کے فرجیت سکم افرانے میں رہ کو این ذید گی دین کھے سکمانے اور مولائے تقیق سے لولگانے اور ایسے دلوں میں اکثرت کی فکر اسانے کے لئے وقت کر دی تھی .

اس مضمون می خصوصیت کے ساتھ از داج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن کے
ایسے حالات نکھے گئے ہیں جن کا اتباع کرنا اور اتباع کے لئے تیار رہنا ہرسلم عورت
کے لئے صغروری ہے بعثمون پڑھتے پڑھتے کسی بیوی کی ہجرت کا در دناک واقع سلنے
ایسے گا اور کسی بیوی کے مذکرہ میں ہے گا کہ انہوں نے دین کے لئے دوم تبہ ہجرت کی اور
حرم نبوت میں رہنے والی برگزیدہ خواتین کے حالات میں کثرت نماز اور کشرت ذکر
کا تذکرہ ہے گا۔

مصرت فدیجرضی الله تما ظاعنها کے تذکرہ میں دین کے لئے ال قربان کردینا اور حضورا قدیم ملی اللہ علیہ دلم کی خدمت اور آس ق اور ڈھارس بندھانے کی خدمت

Fre

انجام دینا ملے کا بحضرت عائشہ صدلیقہ صنی اللہ عنہا کے حافات میں علم دافر تفقہ کا الی اور
اشا عب علی دینیہ میں زندگی خرج کردینا نظرائے گا بحضرت ذینب بنت مزیم اور
حضرت ذینب بنت محتل اور حضرت عائشہ صنی اللہ تعالیے عنہان کے حافات بی ظلم النے کا محاوت مطاوت مطاوت مطاوت مطاوت مطاب کرتمی اور بھرصد قرکرتی تھیں ۔
ایک بہت بڑی بات از دائی مطہرات کے حافات میں یہ طے گی کہ انہوں نے ایس مسئل ہو جھا تو نو دکومعلی نے اوجود ایک دوسری کا کمی عظمت برقرار در کھی اور جب کسی نے ایک مسئل ہو جھا تو نو دکومعلی نے ہوا تو دوسری کے باکسس سائل کو بھیجے دیا بنزان مقدس بولیوں کی یہ بات بھی بہت زیادہ قابل تقلید ہے کے سوکن ہوتے ہوئے جی دوسری سوکن کے اضاف جھی دوسری سوکن سے ایک ہوئے کے دونات کے وقت ابنی سوکنوں سے کے معانی ما تکی اور جو تی المیاد میں ایک ہوئے کہ معانی ما تکی اور جو تی المیاد میں ایک ہوئے کہ معانی ما تکی اور جو تی المیاد سے باک ہوئر عالم بالا کا سعرافتیار کیا ۔

آج کل بیاه شادی کے سنے ایسے طریقے اورالیس سمیں ایجادکر رکھی ہیں جو سنت بنجی مسل اللہ علیہ کہ مسلم ہوئی ہوئے ہو مسل اللہ علیہ کہ کم سے ہی ہوئی ہونے کی وجہسے صیبت اور و مال بنی ہوئی ہیں ۔ لوگ پر ایشان نظر آستے ہیں کر جوان بیٹی ہیمی ہے اس کی شادی کیسے کریں ؟ رو ہیہ کہاں سے لائیں ۔ بیٹا بیا ہے جانا ہے سیسکٹر ول رسیس بر تناہیے ۔ رو بر بہیں راور نہیں کسی کی بیٹی

ين كيس ما كارس مول ؟ .

ان صیبتوں سے جیٹا کا گام منہیں ہے۔ اس مفہوں کے بڑے کے کھنورا قدم کی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ بربیاہ شادی کرنے نگیں جوسادگی کی اصل تصویر ہے اور جب بی مصیب و بریشانی کا نام بنیں ہے۔ اس مفہوں کے بڑھنے سے صنورا قدسس کی اللہ علیہ وقم کی گیارہ شادلوں کے حال معلوم ہوں گے۔ ان کی سادگی است سے سائے نموز ہے۔ اُست کو جاہئے کہ اس طرز پر اپنے جمیٹوں ، بیٹیوں کی شادی کریں جھرت بھونہ اور صفہ ہے میٹوں ، بیٹیوں کی شادی کریں جھرت بھونہ اور صفہ ہے میٹوں ، بیٹیوں کی شادی کریں جھرت بھونہ اور صفہ ہے میٹوں ، بیٹیوں کی شادی کریں جھرت بھونہ اور صفہ ہے میٹوں ، بیٹیوں کی شادی کریں جھرت بھونہ اور صفہ ہے میٹوں ، بیٹیوں کی شادی کریں جھرت بھونہ اور دوہیں اور دہیں لیم سندان بیمیوں سے سفر ہی میں نکام کیا اور سفر ہی ہیں بہی ملاقات ہوگئی اور دہیں لیم میٹوں سے سفر ہی میں نکام کیا اور سفر ہی ہیں بہی ملاقات ہوگئی اور وہیں لیم میٹوں سے سفر ہی میں نکام کیا اور سفر ہی ہیں بہی ملاقات ہوگئی اور وہیں لیم میٹوں سے سفر ہی میں نکام کیا اور سفر ہی ہیں بہی ملاقات ہوگئی اور وہیں لیم میٹوں سے سفر ہی میں نکام کیا اور سفر ہی ہیں بہی ملاقات ہوگئی اور وہیں لیم میٹوں سے سفر ہی میں نکام کیا اور سفر ہی ہیں بہی ملاقات ہوگئی اور وہیں لیم کیا

10.

المن منمون سے معلوم بمو گاکر تعنورا قد سس صل الله رتعالے علیہ ولم نے جن بیبیون سے شادی کی وہ (حضرت مائٹہ صف الله تعالیٰ خاب کے علاوہ سب بوہ تھیں اور بعض البی تیں ہوا ہے اللہ علیہ وہ شوہروں کی ذوجیت ہیں رہ بکی تھیں۔ بعض تو موں میں جویہ رواج ہے کہ حورت کی دوسری شادی کو عیب ہجھتے ہیں یہ گناہ کبیرو ہے اور عقیدہ کی ترابی ہے جس جیز کو خدائے وحدہ الاشر کیا ہے مقدس رسول اصلی الله تمالے علیہ ولم مائے تو دکیا اس کو مُراسم مناایمان والوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔



## بِسَمِلِلِّ إِلَّىٰ الْجَائِجُ مُمَانِ حَدُلُهُ وَنُصَانِي عَلَى شُولُ الْكِرِنُهُ لَا

من الترتعال عنها

حضرت خديج رضى الشرتعاك عنها حنوا فكسرصلي الشرمليه ولم كرسب سيهلي بيوى بس بوحضرت فاطه زم إرمني الشرعنها كي والده إ در مصرت من وسين رصي الشرقعالية حنياكى نانى عقيس. ان ك والدكانام تويددادا كانام اسدا وروالده كانام فاطمهاور نانى كا مام ذائده تقا. نب قريشيفي و جاليس سال كالمرين صوصلي الشيطيرولم سعشادي كي. اس وقت جناب رسالت ماس في الله تعاسل عليه وسلم كي مرشريف ٢٥ سال عي ليه ميدعالم صلى الشعليرك لم ك يكاح من أفست يسك ينك بعدد يحسب وفوسول معناح كري عيس اورمراك سع اولاد عى الول على وايك تومرالو الما وردومسويتي بن عا مذیقے اس میں مسرت نگاروں کا اختلاف سے کران دونوں میں اول کون تھے اور دوئم كون ؟ صاحب استيعاب اس اختلات كونقل كرسف كم بعدالو بالمركوا ولا اومنتيق كودوم قراردين ورجع دية بوسة فراتي بي والقول الاول الااللة تنال. سرم نموت میں کیول کو ایس است مدیج بین الله عن شرافت اور مال داری کی وجهسے مکر کا برشریف اس کائمتن ہواکھنے ت ضریح بنی الشر حباسے مقد كرے كين موتا وہى سے جمنظور فدا موتاسے ۔ فدا كاكرنا ايسا ہواكر مفرت فديجيرض الترتعا ليعن كوامشرف الخلائق صلى الترتعالى عليه ولم ك تكاح يُرفلاح مين أنانصيب مواا ورام المومنين كيمكرم لقب مع نوازي كيس.

له ازاستِعاب واصابه۱۱

FOR !

سيدعالم صلى الشرعليرونم كاعمر شريف بحب يجيسوس كربيني تواب كريجا الوالات الموادية المرادية ال

شام سے وابس مورجب کو می داخل مورب سے تقرد و بیر کا وقت تھا۔ اس وقت حضرت خدیج اسپ بالا خاسے میں جیٹی موئی تحیی ان کی نظر آنحضرت سلی اللہ علیہ ولم پر بڑی تو د کھا کہ دو فرشے آب برسایہ کئے بوسے میں اس کے علاوہ انہوں

FAP

سفای غلام میسروسے بھی دائی تم کے ، عجیب عالات سفادر اُ ہب کا یہ کا ا بھی میسروسف سنادیا کہ بہنی اُ نوالز مال ہول گے۔ اہٰذا صنرت فدیج شف خود ہی نکاح کا بیغام آپ کی خدمت میں جیجے دیا۔

یمالی بن امیه کی بهبن نعنیسه نامی پیغام به کرگئیں چنا بچه آپ نے منظور فرمایا اور آپ کے چھا حصرت محزود اور ابوطالب نے بھی بخوشی اس کویسٹ کیا .

مکان پر آسفادر نکاح جوا اس وقت حضرت فدیخ کے والد ذندہ نہ تھے وہ بہلے ہی مر مکان پر آسفادر نکاح جوا اس وقت حضرت فدیخ کے والد ذندہ نہ شقے وہ بہلے ہی مر چکے ہے اس اس نکاح میں ان کے چچا عمر و بن اسد شرکی ہے اور ان کے علاوہ حضرت فدر کچر شنے اسینے فائدان کے دیگرا کا برکو بھی بلایا تھا جمرو بن اسد کے مشورہ سے .. ۵ درم مہر تقرر ہواا ور حضرت فدیک ام المونین کے مشرف خطاب سے ممتاز ہو ہیں او

محرت ابن قباس رضی الشر تعالے عنہ اسے دوایت ہے کوز مار خوابلیت میں کو دانوں کی عوری ایک نوش کے موقع پر جمع ہوئیں ان میں محرت خدری بھی موجود تھیں ، اچا نک و ہیں ایک شخص طاہر ہوگیا جس نے بلند آواز سے کہا کہ اسے مکر کی فور تو انتہار سے تہر میں ایک نبی ہوگا جسے احرکہ ہیں ہے تم میں ہو تورت ان سے شکاع کرسکے حزود کر لیوسے ، یہ بات سن کر دو مری عور توں سنے بھول جملیوں میں ڈال دی اور حضرت خدیجہ رضی الشر بات سن کر دو مری عور توں سنے بھول جملیوں میں ڈال دی اور حضرت خدیجہ رضی الشر بات سن کر دو مری عور توں سنے بھول جملیوں میں ڈال دی اور حضرت خدیجہ رضی الشر

مصرت فديخ رسي بيلاسلام الأبين اور المحرف فريخ كوينعبت عال المسلام كفروغ مين بيورى طرح مصدليا المرام كفروغ مين بورى طرح مصدليا المرام كفروغ مين بورى طرح مصدليا المول المرام كالموري ومورا قدم لما الأول الما المرام كام الما الموال من الما الموال الما الرجال من محقة الديد مرد اسلام لا يا مرواسلام لا يا مرواسلام لا يا مرووس الموروت من الموروس ا

له الاصابراسدالغابر وغيرو - اله الاصابرا

وهى اوّل من أمن من كافة تمام المالون سه يميخ صرت فديخ الأالاين الناس ذكره مرواً نتاهد . تمام دول من عن ادرتم م ورون سع عن سيط،

ومثله فى الاستيعاب حيث تال ناتسلاعن عسروة اقل استيعاب حيث تال ناتسلاعن عسروة اقل المنسأ أمن الرجال والنساء خديجية بنت خوميلد رضى الله تعالى عنها .

عافظان كثير دم الله تعالى البدايي محدن كعب في من من التي مورد الله المالية من كالمدن 
خدیجة و اقل دجلین اسلما اسلام قبول کیاا درم دوں پس سے بہلے ابوب کی وعلی . اسلام قبول کرنوائے مزت ابو کر اور حرت کا تی ہے ۔ اسلام قبول کرنوائے مزت ابو کر اور حرت کا تی ہے ۔

مجے اپنے مالوں سے محروم کیاا در ان سے مجھے الشرف اولادنصیب فرمانی مبکہ دوسسری عوری مجھے سے نکاح کرے اپنی اولاد کا بایب بنانا گوارا نہیں کرتی تھیں۔

اسلام کے فروغ میں حضرت فدیجہ رض اللہ عنہا کا بہت بڑا حصۃ ہے۔ بنوت سے
ہیلے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کی میں عبادت کرنے کے لئے فار جڑا میں تشرایت
ہے جایا کرنے سے اور حضرت فدیجہ آپ کے لئے کھانے ہینے کا سامان تیار کرے اے
دیا کرتی تعییں ۔ آپ جوامی کئ کئ راتمیں رہتے ہے۔ بجب خور دونوش کا سامان ختم ہوجا آ
واک تشریف لاتے اور سامان نے کر دا ایس چلے جائے ہے ایک دن حسم مول آپ جواو
میں شغولی عبادت سے کہ فرست آیا اور کسس نے کہا کہ اِقد کُ ایعنی پڑھیے۔ آپ نے کہا
میں بڑھا ہوانہیں ہوں ۔ فرست تے آب کو براکر ایس سے جٹا کرخوب زور سے جہنے کھی پڑھی اور سے جہنے کھی پڑھی میں بڑھا ہوانہیں ہوں ۔ فرست تے آپ کو براکر ایس سے جٹا کرخوب زور سے جہنے کھی پڑھی ا

له الهداي والنبايد ابن كيرا

ديااور مهركبا إحتداً ريط هنه )تب فيرحواب دياي مي برها موانهي مون فرشت ن دوباره آب کواپ سے میں کرخوب زورسے دیا کرچوڑ دیا ا در بھر رٹیسے کو کہا۔ آپ نے چروہی جواب دیا کرمیں بڑھا ہوا انہیں ہوں . فرشتے نے چرتیسری مرتبرآپ کو پڑھ كراپينسيرچنايا اورنوب زورست د باكرآپ كوهبوژه ماا درخود پيست نگا. إخْسَرَ أَباشيمِ رَيِّكَ الَّذِي خَلَقَ مَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَيْ وإِثْدُ أُورَبُّكَ الْأَكُرُمُ إِلَّاذِي عَلَّمَ بِالْتَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعُلَمُ وَيَاتُ مَا كُرَاب في إِلا قرمالين اوردُرت بوئ گھرتشرىين للے حضرت فدى بنسے فرما يازُمِّ لُوْ إِنْ دُمِّ لُوْ إِنْ ﴿ مِنْ الرَّها وَ مِنْ مُعِلِمُ الرُّهادو .) انهول نه آب كوكبر الرُّها ويا وركيد دير بعد ووخون ك طبعي كيغيت جان رمي - اس كم بعد آب فحصرت فديخ كو ايناساما واقعد سناكر فرايا . لَعَدْ خَشِدِتُ عَلَىٰ نَفْسِي وسِي الني مان كاخوف سع

حرتیں کی طبیعت کی ہوتی ہیں ا در مرد کو گھبرایا ہوا دیجھ کراس سے زیادہ گھبراماتی مي ليكن حضرت فديجة ذرارة كمبائيس اورسل وسيقة موسة توب عم كرفر مايا،

وَتُحْمِلُ الْكُلُ وَتُكِيبُ الْمُعْدُوثِ وَتَقُرِئُ الضَّيُف وَتُعِينُ عَلَى نوائب الحق ـ

كُلاَّ وَاللهِ لَايُخْدِيْكَ اللهُ فَاللهُ مَالَ مَم برَرُنهِينَ اليانِينِ بوسَمَاكُ اللهُ أبُدُا إِنَّكَ لَتُصِلُ الرَّحِدَ تَهارى مِان كومعيبت مِن والكرتم كورسوا كسه (آيب كي صفات بڙي اچي بير. ايسي صفات والارموانيس كياما استعاب لرحي كست بي ادرمهان نوازي أب كى فاصفت

ہے . آئے بیس وسیکس آدی کا خرج برداشت کہتے ہیں اور عابن و محتاج کی مرد کرسے ہی اور مصائب کے وقت حق کی مد کرتے ہیں .

اس کے بعد حضرت فدیجہ آپ کواپینے جیازاد بھائی ور قدبن نوفل کے پاکس لے مين اور ان سے كباكرا سے بحال إسنويد كيا كہتے ہيں، ورقة بن وفل بور هے آدمى سقے مینان ماتی ربی عیدائیت اختیار کئے : دئے سکتے انہوں نے حضورا قدس سل الشرطیرولم سے دریافت کیا کہ آیسے کیا دیجہ اسے ؟ آیسے ان کو بوری کیفیت سے آگاہ فرمایاتو

ابرون ليكياء

هُذَالنَّامُوسُ الَّذِئَ اَنْذَلَااللَّهُ عَلَى مُوسَى يَالَيْتَنِى فِيهَالَّكُونُ حَيَّاإِذَا يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى يَالَيْتَنِى تَوْمُكَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى يَالَيْتَنِي

یرتو و می راز دار فرسسته جبری به جیداندگر فرموی د علیانسلام) پرنازل کیا تماد کاش! میں اس وقت نوجوان موتا جب آپ ک د توست دین کاظهور موگا) کاش میں اس وقت

محد زنده رستا جب آب ك قرم آب كونكال دسه ك .

ما نظابن كيشر في الباليدي بحالة بهقى يكي نقل كياب كاحضرت فدي في المراحة اقدس ملى التعليد ولم سعنوت كم بالكل ابتدائي دوري يمي عرض كياكراب ايسا كمسكة بي كرجب فرشت آب كے پاس آئے تو آپ مجھے اطلاع فرادي ؟ آپ نے فرا يا إن الساموسكتام وعض كياب تسة توبتلاسية كار جنائي جب معنون جبرال تشريف لاسئة وآيسف فرايا اس فديج إيهي بجبرالي إانهون فعرض كيااسس وقت آب كونظرآرسيم من ؟ فرمايا إل إعرض كياآب المشكرميري دامني طرف مبيط مائیں۔ چنا بخدائی فرمنظور فرمایا، در اسی مگرسے مرف کران کی دامنی طرف میلا گئے۔ حضرت فدي المناف وقت مي آب كوجبر الم نظر أرسم مين و فرايا إن نظر ارسيد بن اعون كياآب ميرى كود من جيده ما تين - جنائخ آب في ايسابي كياجب آب ان كى كوديس ميم المحكة تودريافت كياكيا إلى السيكوجبرال نظر آرم مين و فرايال نظراتسهاي اسك بعد حضرت فديج شفاينادويثه بشاكرسر كهولااور دريا فت كياكيا ات كواب مجى حضرت جرطي نظر آنهيم بي ؟ فراياب تونظر نبي أتر يين كر مصرت فديج شفوص كيا بقين ماسني يرفرسند بي بعد آي ثابت قدم دبي اورنبون كي خو خری قبول فرماتین (اگریشیطان مو تا تومیراسرد کیدکرغائب نه مو ما ما چونکه فرمشته می معاس العُ شركاليا) اس واقعيد العصرت فديجرض الشعنباك وانشمندي كابت ويناسي. بوت مل جلسف كه بعدجب الخضرت على الشيطيه وسلم في اسلام كى دعوت دين شوع

كى تومشركين كم آي كے دشمن بو كئے اور طرح طرح سے آپ كوستانا كستسروع كرديا . ساری قوم آپ کی رشمن اورعزیز واقر ما بھی مخالف۔ ایسے صیبت کے زمان میں آپ کے غوارصرف آب مرجيا ابوطالب اورابليمحتر يرحصرت فديجر دحني الشرعنها تقيس. حافظ

ابن كثيروم الشرعليد البدايدي تقدين:

وَعَانَتُ أَوُّلُ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وُدُسُولِم وَصَدَّ نَتُ بِعَاجًاءَ بِهِ فَخَفَّفَ اللَّهُ بِذَالِكَ عَنْ رَسُولِ إِلاَيْهُ مَعُ شَيْئًا يَكُرُهُ لَهُ مِنْ دَدِعَكَيْهِ وَتَكُدُدُ يُبِ لَهُ ﴿ وَمُلْ كَامِينِ مَلَى كَادِي وَاسْ كَاتَفْسِل بِيهِ نَيُ صُرُبُهُ ذَالِكَ إِلاَّ فَرَاكُهُ عَنْهُ إِذَا رَجِعُ إِلَيْهَا تُسَيِّتُ لَ وَمُنْ خُونِ عَبْ أَهُ وَتُصَدِدُ فُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ المَارِي بِهِ فِي الصرت فدي الله المار وُسُهُ وَنُ عَلَيْهِ أَمْرَ السَّاسِ . الله تعالى الله ودور فرادية عرب

حصنرت فدريخ العدويول برسب سع يهيج ايمان لاسف وال اورسول الشمسل الشعلية كدين كي تعديق كرف والي يس ان كاسلام قبول كهف مصالته في البين دمول صلى الشملير كر) كرجب والوب المسلام ديني ير آب كوال جواب ديا حا مّا اور آب كوهبشلايا مبامّا تواسس

أب مكريس تشريف لات تو وه آب كى بمت مضبوط كرديتى تقين اور ريخ بلكاكرديتى تقين آب ك تصديق بي كريمي اور توگوں كى مخالعت كو آئي كے سائے بيع جان بناكر بيان كر آن عيس.

ميرت ابن سنام مي احترت فدي كالمعلق كهاه.

وكانت له ونب دصدت مضرت فديجة اسلام كما يحمل الترمية ك المخلص وزير كاليشيت رهمي تقيس . على الاسكام.

برده مصيبت جوحنورا فكسس على الشرعليرونم كو دعوست اسلام مين بيش آق حضرت فديجة بورى طرحاس عى أبكى شريب لم بوتين اورأب كم ساعة خود هي تعليفين مهتى عیں ایک ہمت بندھانے اور طبند می کے ساتھ برا راسے وقت میں آپ کا ساتھ دینے ين ان كوفاص فضيلست عاصل سيے ـ

شعب بی طالب می رمنا اید مرتبر شرکین کرند آیس می رمعابده کیا که

الله ك فروع من صنرت فديخير كامال عبى لسكا صنوت فديج في أنحفر

گزاری اور دلداری میں میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا اور ابینے مال کو مجی اسلام اور داعی اسلام ملی الشرعلیہ دسلم کی صرور ایت کے لئے اس طرح بیش کر دیا تھا میسے اس مال میں خود کو مامکیت کا بق ہی نہیں را ۔ قرآن مجید میں الشرمل شانہ اپنے

أتخصرت مل الشرعليرولم كوج خطاب فراياسه بر

وُوَجَدُ لِكُ عَامِلُلْ فَأَعْنَىٰ ١٩٠٨م ادِيْم كُواللَّهُ عِمَالُ واللَّهِ إِلِسَ عَنَى كُرد إِ. اس كَ تَعْسِيرُ مِي مُعْسِرِ مِن يَحْمَة مِن أَى مِسَالِ خَدِيجَةً بِعِنَ اللَّهُ تَعَاسِكُ وَاسْرِ مُن مِن مِن مِنْ مُن اللَّهِ مِن مِنْ مُن مُن مَن مِن مُن مُن مِن مِن مُن مُن مِن مِن مِن مُن مُن مِن

في الم المعامل عند المعالى المعامل المعامل المعامل المعاملة المعام

ا بنو الله ادر بنو علاطلب مي جواو كا فريق ده جي حميت قوى كا دجرت اس صيبت مي شرك موسك ادر آخم ادر بنو على الشرك الموسك ادر آخف تصلى الشرك المراب وغيرو ١٢ ادر آخف تصلى الشرك والمراب وغيرو ١٢

وه آب بى كانجى تى تى ان كى ال فري كرسف كا احسان كاآب ك دل بربهت الر عقا. لك مرتبران سكاس احسان كوذكركسة بوسة فرايا و اعطن فى ما لك الله فا الله فا الله عندالله فا الله عندالله فا الله معنى الهول في البنامال مجهد ما بجه مي سفالله كاراه مي فري كيا.

معنرت زیربن ماری می فروخت کے ماریسے جعزت فریج نے ان کواپیٹے ال سے فرید کرا تخصرت کی انٹر علیہ ولم کی فدمت میں بیش کردیا۔ آپ نے ان کوازاد کرے اپنا بیٹا بنالیا تھا جعنرت زیر بھی سابقین اولین میں سے بی انحفر صلی اللہ علیہ ولم کے سابقہ تمام غزوات میں شعر کے دے۔ ان کوغلامی سے چھڑا کراسلام کے کاموں میں لگا دینے کا ذریع چعنرت فدین بی بنیں.

معنیف کندی کابیان ہے کہ میں ج کے موقع پر عبسس بن عبدالمطلب کے پاس آیا وہ تا ہر آدمی محقے ہے ان سے خرید و فروخت کا معاطر کرنا تھا ا چا نک نظر مڑی کہ ایٹ غیس نیجہ ہے کل کر کوبہ کے سلسنے نماز بڑھنے رگا۔ بیسرا کی عورت نکلی اور ان کے

لم البالياء عصصرح بدفي المبداية ١٢

مصورا قدس ملى المدعلية لم كي صفرت فديجية سعاولاد المنصوصة

جی حاصل ہے کہ آنخضرت کی اللہ علیہ وہ کم کی اولاد صرف ان ہی سے پیدا ہوئی۔ اور
کسی بوی سے اولاد ہوئی ہی بہیں صرف ایک صاحبزاد سے صفرت ابرائیم آپ کی
ہاندی صفرت ماریقبطیہ کے بطن سے پیدا ہوسے بورضین اور محذبین کا اس ہواتفاق
سے کہ آنخضرت می اللہ علیہ وہ کم کے چار لڑکیاں ہوئیں اور اکثر کی تھیت سے کہ ان
میں سب سے بڑی صفرت ذینب بھرصفرت رقیہ بھر حضرت ام کلتوم بھر سیو صفرت
فاطمہ زمرارضی اللہ تعالی حضرت ذینب بھرصفرت رقیہ بھر حضرت ام کلتوم بھر سیو حضرت

آپ کے دور ہے ہے کہ وہ مسب اختلاف ہے ہیں اختلاف ہے کہ وہ مسب کہ وہ مسب کہ وہ مسب کہ وہ مسب کہ ہے کہ وہ مسب کہ ہی ہے کہ وہ مسب کہ ہن ہیں اس ہے کہ وہ ایسا محفوظ نہ رہ سکاجس میں اختلاف نہ ہوتا۔ اس سے یہ امر دوری طرح الیسا محفوظ نہ رہ سکاجس میں اختلاف نہ ہوتا۔

اکٹرعلار کی تحقیق ہے کہ انخضرت مل اللہ علیہ وسلم کے بین صاحبزاد سے پیلے ہوئے دو حضرت خدر کے بنسے اور ایک حضرت ماری قبطبہ اسے ہیں اعتبار سے انخضرت ملی اللہ علیہ ولم کی چھا ولاد حضرت خدر کے بنسے بیال ہو ہیں . دولا کے اور میں لاکیاں حضرت خاتی سے جو دولڑکے بیدا ہوسے ان ہیں سب سے بیبے صرت قائم شقہ ان ہی کے نام سے المحضرت قائم شقہ ان ہی کے نام سے المحضرت ملی المد ملیہ و کم کی کنیت ابوالقائم مشہور ہوئی ۔ نبوت سے پہلے کم ہی ہی بیدا ہوئے اور وہیں انتقال ہوا ۔ اس وقت باوں جانے گئے تھے ڈیڑھ دوسال زند ورہ بے مصنورا قدس ملی اللہ ملیہ و کم کے دوسرے صاحبزاد سے جو صفرت فدیج نسے بیدا ہوئے ان کا نام عبداللہ تھا انہوں نے بھی بہت کم عمر بائی اور بجین ہی میں وفات با گئے ۔ ان کی بیدائش نوت کے بعد ہوئی تھی اس لئے ان کا لقب طیب بی بڑا اور طاہر بھی ۔ لوون کے بید ہوئی تھی اس لئے ان کا لقب طیب بی بڑا اور طاہر بھی . لوون کے بیں ) .

المخضرت ملى الشعليه وللم كى صاحبزاد الدين كى سوائح جيات مي بم في ابك تقل رسال المكامية المرابع المراب

فضائل القب سے شہور تفتیں بھیر حصنورات رسے اسلام سے بہلے ہی طاہرہ کے فضائل القب سے شہور تفتیں بھیر حصنورات رس ملی الشاعلیہ وسلم کے زیاح میں آگر انہوں نے جوابنی دانش و مقلمندی اور فدمت گذاری سے نصنائل حاصل کے ہیں ان کا

توکینائیکیاہے۔

حصرت عائشة دوایت فراتی بی کرحمنورا قدس الدعلیه ولم کی بیویون ی سے می بوی برجی ججے اتنارشک بنیں متنا حضرت فدیج برآیا تھا۔ مالا کویس نے ان کود کھا بھی بنیں تھا۔ اس رشک کی وجہ یہ تی کہ آنخضرت صل اللہ علیہ ولم ان کواکٹر یاد فرمایا کرستے ہے اور اکثر یہ بھی ہوتا کہ آپ بحری ذکع فرائے تواس میں سے صفرت فریج گا۔ یاد فرمایا کرستے ہوائے ہے۔ ایسے موقع پر مبض مرتبہ میں سنے کہا کہ آپ کوان کا ایسا فیال ہے جیسے دنیا و آخرت میں ان کے علاوہ آپ کی اور کوئی ہوی ہی بنیں ۔ یہن کر حصفوصل اللہ علیہ ولم سنے ارشاد فرمایا وہ ایسی ابھی تقیس الیسی ایسی تھی تیسا کہ ان سے میری اولاد ہوئی کی سبحان اللہ وفاد ارسی اور یادگاری کی یہ شال کہاں سلے گی کہ صماحی میں اور کا در کی اور کوئی ہوتا کہاں سلے گی کہ صماحی میں اور یادگاری کی یہ شال کہاں سلے گی کہ صماحی میں اور یادگاری کی یہ شاک کہاں سلے گی کہ صماحی میں اور یادگاری کی یہ شاک کہاں سلے گی کہ صماحی میں اور یادگاری کی یہ شاک کہاں سلے گی کہ صماحی میں اور یادگاری کی یہ شاک کی اور یادگاری کی یہ شاک کہاں سلے گی کہ صماحی میں اور یادگاری کی یہ شاک کی اور یادگاری کی یہ شاک کے وفات یا جانے ہوائی سے دوستوں سے دور بر تا در کھا جائے جسیا

له بخاری وسلم ۱۲

12 mg and 15 mg

وه خود زندگی می اسبط دوستول سے رکھتا اوراس پر تؤسس ہوتا۔

ایک مرتبر تعفرت فدیج آپ کی فدست میں کھانا اور سالن نے کر جارہی تغییں۔ ابھی پہنچنے بھی نہ بانی تغییں کو حضرت جبریل آپ کے باس آئے اور عوض کیا کہ فدیجہ آر ہتی ہیں وہ آپ کے باس آئے اور ان کو جنت کا ایسا کا آپ کے باش میں خوان کو النہ کا اور میراسلام میں خادران کو جنت کا ایسا کا میانے کی خوشخری سا دیجے ہو موتوں کا ہوگا جس میں مذورا شور شغب ہوگا اور ندارا محلیف ہوگی .

بسنت میں خلاف طبع اور مکردہ اُ دار توکسی کے کان میں بھی نہ اُسے گی گرخہ جمیت کے ساتھ حضرت خدیج کوجوا ہے مکان کی بشارت دی گئی یہ خالباس سے کہ دشمنا اِلله الله اسلام اورداعی اسلام صلی الشرعلیہ وسلم کے خلات جو طرح کی ہاتیں کہ تہے جہ وہ آل کا فول میں برقرتی تھیں ان کی وجہ سے جہ خت کو فت ہوتی تھی اس کی وجہ سے تستی دیے کے ساتھ بی خصوصی بشارت دی گئی۔

تحضرت ابن مباسس رصی الشرم باسے مردی ہے کدا مخضرت لی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی حور تول میں سب سے افضل فدیج بنت خویلد اور قاطم بنت محد اصلی الشرعلیہ وسلم ، اور مریم بنت عمران اور آسسیہ بنت مزاحم فرحون کی بیوی ہیں۔ ایک روایت میں سبے کا حضرت عائشہ رصنی الشریع الی عنبانے فرمایا کہ درسول الشرحالی الشرائی الشریع الشریع الشریع الشریع الشریع الشریع الشریع الشریع الشریع الشرائی الشریع ا

على الاستعاب مي الحاسب كما يك المرتب حفرت بجرئل على السلام في الخصرت على الشرعليرة لم سه على الاستعاب مي الحاسب كاسلام بهنها ويبح . چناني آب في بهنها ديا واس كريب كاسلام بهنها ويبح . چناني آب في بهنها ديا واس كريب كاسلام يهنها ويبح . چناني آب في المستلاء ويا السكلاء ويست المسترت خديج بنا الله المستلاء وقود سلام بها در اس سے سلام ملى مع بسلام الله ولا وجريل يرسلام بو .

کہ لمات میں مکھائے کہ یکانا مصنرت فدیجہ دینی الشرعبًا غار مرا میں سے مارہی تھیں اور یہ نبوت ال مبائے کے بعد کی انتراک کا نبوت کے بعد بھی آن محضرت کی الشرعلیہ وسلم کا قارم الیں آنا جاتا رہا ہے ماامنہ سے بخاری دسلم

علی ولم گری تشریف لا کھرسے باہر نہیں جایا کہتے ہے۔ بک حضرت فدیج ون اللہ حنہا کا تذکرہ مذفر الیتے ہے۔ ایک مرتبہ جو آپ نے ان کا ذکر فرما یا تو مجھے مورتوں وال فیرت سوار ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ ایک بڑھیا کو آپ یا دکرتے ہیں تو آپ بہت فارض ہوئے۔ اس کے بعد ہیں نے یہ طے کرلیا کہ بھی فدیج ہو گورائی سے یا و مذکروں گی لیا فارض ہوئے۔ اس کے بعد ہیں نے یہ طے کرلیا کہ بھی فدیج ہو گورائی سے یا و مذکروں گی لیا میں میں تعدید وفی اسٹر عنہا زندہ رہیں آئی خضرت سودہ اور صفرت عائشہ کسی اور مورت سے شکاح ہیں گیا۔ ان کی وفات کے بعد صفرت سودہ اور صفرت عائشہ میں اسٹر عنہا صفرت اللہ عنہا سے شکاح ہوا۔ رضی اسٹر عنہا وارضا ہی ۔

وفارك



ادمه الاصاروفيرو.

## معرف عائدة في السواعم

مکارم اجب صنرت فدیج رضی الله و فات ہوگی تو صنرت خوا بنت مکیم الله و فات ہوگی تو صنرت خوا بنت مکیم الله و فات ہوگی تو صنرت خوا بند می الله و فارت ہوگی تو صنری کی ایرول الله می الله و نما میں کر ایستے ہوئے سے فرایا کس سے ؟ عوض کیا آب جا ہی تو کمواری کے کہا ہے انکواری کون؟ کرلیں اور چا ہی تو ہم و سے اِ انکواری کون؟ النہوں نے جواب دیا کہ مخلوق ہیں جو آب کو سب سے محبوب ہیں ان کی ہیں، یعنی ماکشہ بنت ابل مجروصدین آئے ہے نہ دوبارہ سوال فر مایا ہیوہ کو ان ہے ؟ جواب دیا سوق بنت ذریعہ ہو آب ہو ای سے اور آب کا اتباع کرتے ہے .

ا المامجيع الفوائد و بخارى شريف

کہاکہ اسے اُم دومان اِ کچھ خبر می سے اللہ نے کس خیر وبرکت سے تم کو نوازنے کا ارادہ فرمایا ہے ؟ انہوں نے سوالی کیا وہ کیا ؟ جواب دیا مجھے دسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے ماکنٹہ سے ندکاح کرنے کا پیغام دے کرمیجا ہے !

محفرت ام رو مان رصی الله و نها نے جواب دیا۔ ذرا الو کرنے کے آنے کا انتظار کرو۔
جنا پی محفرت میں وہ بھی تشریف ہے آئے ان سے بھی حضرت خولہ صی اللہ و نہائے
ہی کہا کہ اے الو کرا چے خبر بھی سے اللہ تعالیٰ نے تم کوکس خیر و برکت سے فوان نے کا اراد ا فرمایا ہے 1 بوسالہ وہ کیا ؟ جواب دیا جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مقصد کے سے جیجا ہے کہ عائشہ سے نکاح کرنے کے بارسے میں آٹ کا بیغام بہنجا دوں !

يسن كرحضرت صدفتي اكبررضي الشدتعا في هند في ما ياكه وو تو آنخصرت على الشرعليه وسلم کی جیتی ہے رکمونکری آپ کا بھائی ہوں ) کیا اس سے آپ کا نکاح ہوسکتا ہے ؟ اس سوال كابواب ليف كرسائة حضرت خوارضى الشرتعال عنباباركاد رسالت مي والي يهبغين اورحضرت صديق اكبرومتي الشرتعالي عنه كااشكال سامضر كه ديا. اس يحتجاب مين الخصرت صلى الله عليه و كم في مراياكه الو بحرس كه دوكتم اور مي دونون دي بيان میں . تمہاری لاک سے میرانکاح ، دوسکتا ہے (دمشتر کے عقیقی یا باب تشریب بامال شرک بهانی کی دوک سے نکاح درست نہیں ہے۔ دمنی بھانی کی دوک سے نکاح مائز ہے ، چنانچہ مصرت خوارضى الشرعنيا والبس حضرت صداتي اكبرهني الشرتعا ليطوز كر ككراكيس اور شرعی فتویٰ جو بار گاهِ رسالت سے صادر ہوا تھا اس کا اظہار کر دیا جس پر حضرت صداق اكبردمني الشرتعا في معز حضرت عاكشة شب آپ كانكاح كرديينه پر داحني او هيئ اورائخصر صلی الشه علیہ ولم کو بلاکرا ہی ہیٹی عائشہ کا نکاح کردیا ۔ اس کے بعد صرت خولہ رضی الشر عنا تصرت سودہ رضی اللہ عنہا کے یاس گئیں اور ان کے اشارہ سے ان کے والد زموسي فنتكوكرك أتحضرت صلى الشاعليه ولم سيصفرت موده رهى الشرعنها كالكاح كر دين يرراصى كرابيا ورنكاح كراوياله رجس كتفصيل حسرت سوده رضى الشرعنباك تذكرهي آسف کی) -ارالیدارین الهام احتراد -

والمخضرت المنعلية ولم في حضرت خوله رضى الله عنها كم شوره إور كوسش سيحصرت عائشها ورجصرت سوده دحني الشرعنها سيشكاح ضرباياتكن يح كرحضرت عاكشة هنی الشرعنهاک عمر بهبت کم دصرف ۱ سال ، کتی اس سلے رخصتی ایمی ملتوی دمی را لبته معر<sup>ت</sup> سودہ رصنی الشرعنها کی خصتی بھی ہوگئ اور آہے کے دولت کدہ پرتشریب لے آئیں اور کھ ک دیکھ بھال ان کے مبرد ہوئی ۔ اس کے بعد ہجرت کاسلسلہ شروع ہوگیا اور صزات می رصى الله عنهم مدينه منوره بهنيخ سنط عكم اكثر بهنج كري مصرت مديق اكبروش الله عنديني مجى بارااً كخضرت ملى الله عليه ولم سع بجرت ك ا مبازت ميا بى سكن اب فرمات دب كرماي زكرو اميدسے كمانترتعالے كسى كوتمها دارفتي سفر بناديں ۔ برجواب سُن كرحصرت ابو كم رمنى الشركواميد بنده كمي كرا تخضرت ملى الشرعليرو لم كما تقرمير اسفر بوكا جنا يخرجب التدحل شانه نفا تخضرت صلى الشرعليه ولم كوبجرت كما مبازت دسيدى تواكب مصبوت صداتی اکبروشی الشیعز کوسا تقربے کر مدیز منورہ کے سفے روانہ ہو گئے ۔ دونوں مصنات ابيضابل وعيال كوهيو وكرتشريف في الدر مدميذ منوره بهنج كراين ابل وعيال كو مكة معظمه سع المان خاا متنام فرايا جس ك صورت ميه ولي كرحضرت زيدين مارثه اوجفرت الورافع رضی الشرعنها كود و ادنث اور ۵۰۰ درم دے كر محرجيجا تاكه دونوں كے تھرانوں كوسفا وي جنا يخروه دونول كم معظمه بينج اور داسته سے ان حضرات نے تين اون طب ٹريد سلتے مِكة بيس واخل بوسے توحضرت طلح بن عبيدالله رحن الله عندسے ملاقات ہوگئ وہ اس وقت بجرت كااراده كريك عقر چنانج يهمبارك قافله مدميز منوره كو روانه مواجس مين محضرت زیدبن حارثه ا دران کا بچته اسامها دران کی بیوی ام ایمن ا درا تخضرت صلی الله عليه ولم كى دو بيثيال حصرت فاطمه اورحضرت ام كلثوم اور آپ كى بيويال حضرت عاكثة اور حصرت مودرة اورحضرت مائشرك والده حضرت ام رومائ اورحضرت عاكشه كي بهن اسمار بنت الى بحرا وران كے بھائى عبدالترين ابى بحروى الله عنى الجمعين في اسم اسم عرب مصرت عائشه ادران کی والده رصی انشرعهٔ او دنوں ایب کما وه میں اونٹ پرسوار تیں۔ داسته میں ایک موقعہ مرِ دہ اونٹ بدک گیاجس کی وجہ سے مصنرت ام مرومان رضی انٹے رعنہا

کومہت بریشان مول اور گھرا ہے ہی این بی عائش کے تعلیٰ بیکارا کھیں اے میری میں ۔
اے میری دہمن اللہ تعلیٰ کی غیبی مددیہ ہوئی کر غیب سے آواز آئی کہ اونٹ کی تمیسل چھوٹد و بحثرت عائشہ رصی اللہ تعالیٰ عبا کا بیان ہے کہ میں نے اس کی نکیل جیوٹر دی تووہ آرام کے ساتھ کھیرگیا اور اُنڈ نے سب کوسلامت رکھا۔

بوب ہے قا فلہ دیند منورہ ببنچا تو ا تحصرت ملی الشّر علیہ وہم مبد نبوی (علّ صاحبها الصلاّة والسلام اسک اس پاس است اہل وعیال کے سلے جرے بنواد ہے تقے بصرت معدہ اور صنویت فاطمہ اور صنویت ام کمنوم رضی الشّر عنبی کو ان ہی جروں ہی تحمُر ادیا اور صفرت عائشہ رضی الشّر عنبا اسینے ماں باب کے پاس عمر کرئیں ۔ اس کے بخدماہ بعد سٹوال میں صفرت عائشہ رضی الشّر عنبا کی برضی بول ، صفرت اسما دبنت ابی برُرُ (صفرت عائشہ رضی الشّر عنبا کی برضی بول ، صفرت اسما دبنت ابی برُرُ (صفرت عائشہ رضی الشّر عنبا کی بین الارک ساتھ بجرت کرگے آئی میں ۔ انہوں سنے قبا میں قیام فرمایا اور و بی بہت پیلا بواجی کانام عبدالشّر کو اگی بحث الم المی سنون میں میں ہوئی ہو ایو الدے سلافوں المی رسی میں میں ہو ہو ہوئی کہ بہد کو بہت ہی زیادہ فوٹی بول جس کی وجہ بیمی کہ بہودیوں نے مشہور کر دیا تھا کہ ہم نے معاد و کر دیا ہے اب سلمانوں کے اولاد نہ ہوگی ، جب مضرت عبدالشّرین زمیر رضی الشّر عنبا بید ہوست و بید دیوں الشّرین اللّہ میں المی و بید میمنوت عبدالشّرین زمیر رضی الشّرین الشّرین الشّرین الشّرین اللّہ عبدالسّرین اللّہ عبداللّہ بی تو کی جب مضرت عبدالشّرین زمیر رضی الشّرین اللّہ عبداللّہ بی المیت بی المیت بی المیت بی المیت بی المیت بی المیا ہوں کو اللّہ میں المیت بی المی

له الاستيعاب والمداير . محد من البداير

YHA

سے صفرت عائشہ کی کمنیت ام عبداللہ اکففرت کی اللہ علیہ وہم نے مقرد فرمائی متی ابھ خصرت مائٹہ منی اللہ عبالی رضتی شوال میں ہوئی عرب کے دوگ شوال میں مخصرت کا شادی کرنے کو بر اسمجھتے ہے جصرت عائشہ رضی اللہ عبالت کی سے ارشاد فرما یا کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ و لم سے بھے سے شوال میں نکاح کیا اور شوال میں میری رضتی ہوئی واب بتاء کھے سے زیادہ کو ن می ہوی آپ کی جب یہ تی جب اور شوال میں کیا اور رضتی می شوال میں کی توال میں کے فلاف میلے آپ سے کھے سے نکاح کی میں اللہ وہی اللہ میں کا کہی مسلمان کو کیا تی ہے ۔ اس جمالت کو تو ڈرنے کے سائے حضرت عائشہ رصی اللہ وہ با المی مسلمان کو کیا تی ہے۔ اس جمالت کو تو ڈرنے کے سائے حضرت عائشہ رصی اللہ وہ با المی کی خاصرت کا کمنی مسلمان کو کیا تی ہے۔ اس جمالت کو تو ڈرنے کے سائے حضرت عائشہ رصی اللہ وہ با المی کی جائے ہے۔

خاری شربیت بی سے کرسید عالم صلی الله علیہ و کم نے حضرت عائت رصی الله عنباسے فرایا کرتم مجد کو خواب میں دومر تبد و کھا ان گئی تعین میں نے دیکھا کہ ایک شخص تم کور سنم کے بہترین کروے میں اعلات موے سے میں نے کھول کردیکھا تو تم کیلی میں سنے (دلیمی) کہا کہ اگر ہے اللہ کی طرف سے دکھایا گیا ہے تو اللہ صروراس کی تعبیر پوری فرائیں گے ۔ دومری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرست تہ بصورت انسان رسٹم کے براے میں ان کو الدکر آیا تھا تھ .

مسلم شربین می مین معفرت عائشه دی الله و نهاست م وی می کسید عالم صلی الله علیه و مسلم مشربین می میرویون کا مبرس می بزاون و مسلم کی بیرویون کا مبرس می میارد او قید یعن می درم مقارآج کل مبرس مبزاون

له البداير والاصابر - كه البدايش الدام احداد . كد بخارى شريف م ١٩٠٥ - ٢ - الد بخارى شريف م ١٩٠٥ - ٢ - الد البدايد و م من ما شرايك رق اور برار قى ما ندى كا بوتا عقا ١١ .

روب مقرر کے جاتے ہی اور مہرک کی کو با صف ننگ و مار کھتے ہیں مالانکو صرب صدایتی البررضی الشرعنہ سے بڑھ کرامت میں کوئی بھی معزز نہیں ہے ۔ ان کی بیٹی کا ہر ۔ ۵ مودریم علی جس سے ان کی بیٹی کا ہر ۔ ۵ مودریم علی جس سے ان کی بیٹی کا ہر ۔ ۵ مودریم عقر بھی سے ان کی بیٹی کا ہر ۔ ۵ مودریم کے ایک مقرد کرنے کو ذوا بھی عادد کھی اجترت ماکٹ رصی الشرعنہ الشرعنہ کے واقع زصت کے واقع زصت کے داکوری کے اداکر سے کو ایک خرت ماکٹ رسی کے داکوری کے داکری کی درونروری مجا کہ مہرکی اداکر سے کی دجرے من الشرعار و کی سے اداکری کی درونروری مجا کہ مہرکی اداکری کی دائی کا انتظام نہ ہونے کی دجرے دخصت کر ایسے میں تا مل فرمایا امست کے سائدان باتوں میں نصیحت ہے ۔

معنرت عائت رض الله عنها واقفر ضت كواسس طرح ذكر فرما في تحقيل كري المهميليوس كرمات عجود المراح في كرميرى والده في اكر في آفاد دى في خبري نه من كركون بلادى بين بين وميرا الحقي كراكر سلم بين الدر مجي المركون بلادى بين بين الن كركون بلا الحقيد الدر كله المال المركوبي 
مؤرکیجے کس سادگ سے شادی ہوئی نہ دولہا گھوڑے پر پڑھ کر آیائڈ آتش بازی چھوڑی کئی کندا ورکسی طرح کی دھوم دھام ہوئی نہ تنگفت ہوا ندا رائش مکان ہوئی اور نہ فعنول خرجی اور یہ جی قابل ذکر بات ہے کہ دلہن کے گھرہی ہیں دولہا دلہن بل لئے۔

له بخارى شريف وجع الغوائد ١٢

آج اگرایسی شادی کردی جائے تو دنیا نکو بنادے ادرسونام دھرے فدا بچائے جہالت مصاور ابیضرسولی بک ملی اللہ علیہ ولم میں اللہ علیہ ولم میں اللہ علیہ ولم مصاحبت مصاحبت مصاحبت مصاحبت میں مساحبت میں مصاحبت میں مسال گذار سے ادران وسال

می نوب علم حال کیا . آنخصرت ملی الله علیه و لم کااحترام پوری طرح ملوظ دیکھتے تھے۔ سوالات کر کے علم بڑھاتی رہیں اور آپ خود بھی ان کوعلوم سے بہرہ ورفر مانے کا خیال فرق تریب

محفرت الوموئى ومنى الدُّرِعنه في الدُّرِعنه في الدُّرِعا يَكُهُم اصحاب رُبول الدُّرِتعا في الدُّعليه ولم كوجب هم على الدُّرعنها الدُّرعنها الدُّرعنها الدُّرعنها الدُّرعنها الدُّرعنها الدُّرعنها الدُّرعنها الدُّرعنها الله المحالم 
المخضرت في الشرقعالى عليه ولم سيموالات المخضرت عائشه رضى الشرعنها المخضرت في الشرطية ولم مع مع الله المارة المخضرت في الشرطية والمارة المخضرت في المنظمة المارة المنظمة المنظ

له و اله جمع الغوائد والاصاب والبايرا

یں مدیر دسینے میں دونوں میں سے مس کو ترجیح دوں ؟ آپ نے ارشاد فنسر مایا إلیٰ اُ قَدَ مِنْ مِنْ اُنْ اُلْ دونوں میں سے مسی کھر کا دروازہ تم سے زیادہ قریب مواس کو ترجیح دولیے)

معنرت عائشرض الله عنها روایت فراتی بین کرایک روزی فرای و رفضه افروضه الله در نفل روزه رکه لیا بهر کهانا مل گیا بوکهی سے بدید آیا تقاله میرااراده تقاکه کهالیا به توشی و یک بعدسید عالم صنی الله علیه و کم تشریف لائے میرااراده تقاکه آب سے سوال کرون گرمجے سے پہلے (جراً ت کرکے) حفصه فرای پوچی لیاا ورجراً ت یں وہ اپنے باپ کی بدی متی یہ چھاکہ یارسول الله ایس نے اور عاکث بنے نفل رفزه کی نشت که تقی یہ بھر ہمارسے باس بدید کھانا آگیا جس سے ہمنے روزه تو طر دیا فرائے اس کا کیا حکم سے به سیرعالم صلی الله علیہ ولم نے فرایا کرتم دونوں اس کی جگر کسی دوسر ون دوره در کھ لدنا تھا۔

ایک مرتبرسیدعالم صل الله علیه ولم نے فرمایا کہ قیا مت کے روز لوگ نظے ہاؤں نظے بدن بغیرضتند اعظائے جائیں گے (جیسے مال کے بیٹ سے دنیا ہیں آسف تھے)
یسن کرصفرت عائت رصی اللہ عنہ اللہ عنوم کیا کہ یا رسول اللہ (ریتو بڑے مشرم کامقاً) ہوگا کیا مردعورت سب نظے ہوں گئا ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے ؟اس کے بواب میں سیدعالم صلی اللہ علیہ ولم نے فرمایا . اے عائت ارقیا مت کامخی اس قدر ہوگ

له بخارى شريعت ١٢ كه رواه احد١١ - سكه جمع الفوائد ١١

اور لوگ گجرام شاور برایشانی سے ایسے برحال ہوں گے کہ کسی کوکسی کی طرف دیکھنے کا ہوں ہی نہ ہوگا) مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کرسی کو اس کا خیال بھی نہ آئے گا کیے ایک مرتبرسید عالم صل الشرعلیہ و کم نے دُعاکی کہ:

ايك بربير سيدعام س السراليدو مم دعان اد. أَنْ اللهُ سَدَّا مَعْدِينَ مِسْكِينَا وَ أَمِنتُنِي مِسْكِينَا وَاحْتُمُونِي فِي

ذُمْرُةِ الْمُسَاكِيْنِ .

ترجه الداللة المسكين ذندار كواور مالت سكين مي مجد دنياسه انطاادرة بامت مي مسكينون مي تشركيجو.

یه دُماس کر حضرت عائشہ رمنی اللہ و اللہ مسکین لوگ یا رسول اللہ اللہ اللہ و ماکیوں کی ؟ آپ نے در ایا (اس سے کہ) بلاشہ سکین لوگ مالداروں سے جالیس سال ہو کا کیوں کی ؟ آپ نے در ایا (اس سے کہ بعد فرمایا کہ اے مائٹ اور اگر مسکین سائل ہو کہ آئے تو اسکین کو کچہ دیئے بغیروالیس زکر۔ اور کچھ نہیں تو کھجور کا ایک کھڑا ہی دے دیا کہ اسے عائشہ کینوں سے مجہ تر کراور ان کو اسٹے سے قریب کرمس کی وجہ سے اللہ تعلیق کے قیامت کے دون اپنے سے قریب فرمائیں کے کھی

مصرت عائشہ دمنی الشرحنہار وایت مراتی ہیں کہ میں نے رسول الشر صلی الشرعلیہ

وسلم سے بوجھاکہ بہوالشرمل شانئے (قرآن مجید) میں فرمایات:

وَالْكَذِيْنَ يُوْتُونَ مَاانتُوا اوروه وكرورالسُك لهي ديتين وَقُدُونُهُ مُونَهُ مُونِده ودين اوران كدل اس سخون دده وردين

إلى مَن يَهِ مُن اجِعُون و (١٠:١٣) كروه البيضي كم إس جلف والعبي.

توان خوف زده لوگوں سے (کون مراد ہیں) کیا دہ لوگ مراد ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں ؟ آنحضرت سلی اللہ ملیہ وسلم نے فرایا اسے صدیق کی بیٹی اللہ ملیہ وسلم نے فرایا اسے صدیق کی بیٹی اللہ ملیہ وسلم نے فرایا اسے واک مراد نہیں ہیں بلکہ اس آیت ہیں خدانے ان لوگوں کی تعریف فرائی سے ) جوروزہ رکھتے ہیں اور نماز بڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں اور (اس کے بادی )

اله الترفيب والترجيب ١١٠ عه تريدي -

الوك نيك كامون يس تيزى سد بشصة بيس) ـ (١١: ١٢)

ايم مرتبه سيتد مالم صلى الله عليه ولم في ارشاد فرما يا كريخض الله تعالى كى ملاقات كومجبوب ركهتاسهما لتذتعاني اس كى طاقات كومجبوب ركهتة بين اور توتخص التدلع كم كى الاقات كونايسندكرتاسيدا للدتعالية اس كى الاقات كونايسند فرماتية بير. يرشن كر مصرت عاكته رصی الله عنها نے موص كيا كه ( يه تو آي نے يوسی تھرادينے والى بات سنالى ـ كيونكى موت ممسكو رطبعًا) برى تتى ب (لبذاكسس كامطلب توييمواكم مي سع کون سخص میں اللہ تعاسے کی ملاقات کوبسندنہیں کرتا للڈاا لشرتعاسے بھی ہم یں سے لسی کی طاقات کویسندنہیں فرماتے) اس کے جواب میں سیّدعا کم صلی انترعلیہ وسلم نے فرمایا۔اس کا پرمطلب نہیں ہے کہ جیے طبعی طور میرموت دری نگھا لنہ کو اس سے طاقا نالسند والممطلب يهب كرجب موكن كى موست كاوقت أبهنجا ب تواس كوالترتعالى كى رصناا ورالشرتعالية كى طرف سے اعزا زواكرام كى خوش خبرى سنائ جاتى ہے لبازا اس كے نزد كيكوئى جيزاس سے زيادہ محبوب ہيں جومر فے كے بعد أسے بيش أف والى بصاس وجهت وه الله تعالى كا قات كوجلين كلك بالذا الله تعاساتهم اس كى ملاقات كوچاست بى اور بلات بركا فركى موت كاجب دقت أما ب والشرقطال ك عذاب اورالله تعالى ك طرف سي سزاطني اس كوخبردى حاتى ب المذااس ك نزد کے کوئی بعیزاس سے زیادہ نایسترنہیں ہوتی جومرنے سے بعداس کے اسے آنے والى ب اسى وجهست وه التُدتعاسك كى ملاقات كونا يست كرتاب بيا يجرالله تعلي بى اس كى ملاقات كونا يسند فرماسته بي<sup>لي</sup>

ایک مرتبه محضوت عائث رصی الله تعالی عنها نے دریا فت کیا یا رسول الله اکیا حورتوں پر بہادہ ہے ؟ آب نے فرایا اس حورتوں پر الساجها دہ مے سس برنگ نہیں سے معنی عجا ورهم وسمی

ليمشكي والمسلم المشكوة مشربيت اا

أيك مرتبراً تحصرت على المترعليم ولم سع حصرت عائشه وفي المترعنبان موال كيا كم يارسول الشروبية ووا قعيب كري كتخص بغيرا لله تعليظ كي رحمت مكر جنت مي وقال مرا و گار استران الله عليه و لم ف فراياكر ( إن) الله تعالى رحمت ك بغيركوني بمي بعنت مي رجائ كارتين مرنب بورسي فرايا حضرت عائشر صي الشرعنها في دوماره سوال کیاکداے اللہ کے رسول آہے بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں واضل ذہر عياب فاعق برمبارك إقد كم كرفرايا وَلا اَنَا إِلاّ اَنْ يَتَغَمَّدُ فِ اللّهُ وسنه بدر حسنت وي مي بي جنت بي داخل نرجو لا تربيك التدمي اين رحمت بي **ڈھانب لیوے)** تین مرتبہ میں ضربایا کے

ابم مرتبرسيدعا لم صلى التُدعليه ولم مصحضرت عاكشه وفي التُدع نباف عرض كياكه یا رسول التُدابِر توفر اسیّے اگر جھے علوم ہومائے کہ لیلۃ القدرکو ن می سبے دیعن بیلم ہو تیا كمام ليلة القدرسير) تودُعامين كياكهون!

أتخضرت لل التدهليدولم في فرمايا كدبول كبنا:

ٱللَّهُ مَدَّانَاتَ عَفُوٌّ نِحُتُ الْعَفُوفَاعُفُ عَنِي لَه (اسماليَّ الْمِاسِمِ تومعات كرسف والاسبر معاف كرسف كويسد دكرتاسير لبذا توسيجيمعا عن فرا . )

المخضرت صتى الشعليه وتم كو المصرت عائشة رضي الثرعنباسية مخضرت مي الشر عليرولم كود تحرتمام بيولوں كى بنسبت زيادہ مصرت عائسه سيمحبت وبت حق جضرت عمروبن العاص من الشه

عندف ايد مرتبه سوال كياكه بارسول السُّاآب كوسب سندزيا ده كون محبوب سند ؟ أي ف فرايا عارَّت الهول ف مكررسوال كيايارسول الشرم دول مي سب س زیادہ آپ کو کون محبوب ہے ؟ فرمایا عائشہ کے والد سائل فےسربارہ سوال کیا کہ ان کے بعد ؟ فرمایا عمر الیون اس قدر محبت کے باوج دکسی دوسری بیوی کی ذرا حق تلفی بہیں فرماتے عقے سب کے حقوق اور دل داری اور شب باستی میں برابری

له مشكرة ١١٠ عليمت وقر ١١٠ على جمع الغوائد ١١٠ -

رکھتے بچے نکط بعی محبّت اختیاری نہیں ہے اس لئے بارگا ہ خدا وندی میں آت نے يردعاك كلى ألله عَرَهٰ ذَاتَسَمِى فِيْمَا اَمُلِكُ فَ لَا تُلْمُنِي فِيْمَا تَمْ لِكُ وَلاَ أَسْلِكُ راك اللَّه لِيمِري تقسيم معمرك اختيار كي ييزون من المذا مجه المامت ندسیمے اس جیزیں جس کے آپ مالک ہیں اور میرے قبعد کی ہیں ہے بعن طبعی محبت عیراختیاری ہے اسس میں برابری کرنامیر سے اختیار سے

باہرہے۔ مصنوراقد صلی اللہ علیہ ولم کواللہ حل شائنے معلم بناکر بھیجا تھا اس سکتے أيب كوالشرك طرف سے اليسے حالات ميں مبتلاكيا گيابن سے است كوراه مل سے . پونکه است کو چار بیو یو ل مک رکھنے کی اجازت ہے اس سفے جوامتی اس پرعمل رسداس سك الخضرت الدعليه والمكى زندگ مصبق بل كياكراك بيرى سط بعی محیّت زیاده بوتواس برموا خذه نهیں تیکن حق کی ادائیگی میں سب کورابر ركهنا فرص سع اس ي كوتابى كي توكيره بوكى ترندى شرييت بي سع كما تخضرت صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا کرجب ایک مرد کے پاس دو بیویاں ہموں اور وہ ان کے درمیان برابری کاخیال نرد کھے تو قیامت کے روز اس مال میں آئے گا کہ اس کا ایک يهلوگرا بوا مو کا

تربیت کا خاص خیال اتعالے عنہاسے بہت مجسّت بھی اوران کی تربیت کا بھی فاص خيال فرمات عظ إورا لله تعالى سع ورات رست هيجهال لغرش نظراتي فوراً أكاه فرمان اورسرزنش فرمات حضرت عائشه رصى الترتعا الاعتبار وابت فراتي ہیں کہ آنحصرت صلی السّرعلیہ ولم ایک غزوہ میں تشریب سے سیّے میں سنے آپ کے پیچھے ایک اچھاسا پردہ لٹکا دیا۔ حب آب تشریف لائے تواس پردہ کو اس زورسے بکر کر كهينياكهاس كومجيا وديابه مفهر فبراياكه بلامنسيه الشرتعاسة سفيم كويحكم نهبي دياكه بقرون

له جمع الفوائد ١١

كوادر مي كولباس بينادين لي

ایک مرتب بند بردی آنخفرت سی الشرطیه ولم کے پاس آئے اور انہوں نے دبی فربان سے اکسٹام عَلیکم کے بجائے اکسٹام عَلیکم کے بار سام موت کو کہتے ہیں۔ ان کا مطلب بد دُعادیا تھا ۔ آنخفرت میں الشرعلیہ ولم نے والی قدر فرایا ایکن) صرت مالک بیری موت ہو ) (آنخفرت میں اور فعد سے انہوں نے فرایا " اکسٹ اور علیک کھڑ وکھ کھٹے کھڑ وہم برموت ہوا ور فعالی لعنت ہو عکی کھٹے وہم نے فرایا " اکسٹ اور فعالی کا عضب ٹوٹے ہیں کرسید عالم میں انشرت الطاعیہ ولم نے فرایا "ایسٹ ہو اور فعالی کا عضب ٹوٹے ہیں کرسید عالم میں انشرت الطاعیہ ولم نے فرایا "اور عملی انشرت الموں نے کیا معلی انشراع میں انشری ہو کہا ہوں نے کیا ہوا ب دیا ہو ان کی بات ہی سند عالم میں انشر علیہ و کم سے فرایا اور تم نے نہیں مسان میں نے کیا ہوا ب دیا میں قبول ان کی بات ہی سند حالم میں بروٹادی اب انشرت الے میری بدد عاان کے تی ہیں قبول ان کو گئی گھڑ فرائیں گئی والی نہ ہوگی ٹا بول نہ کو بول نہ ہوگی ٹا بول نہ کو بول نہ ہوگی ٹا بول نہ کو بول نہ ہوگی ٹا بول نے کا بول نہ کو بول نہ ہوگی ٹا بول نہ کو بول نہ ہوگی ٹا بول نہ کو بول نے کو بول کو بول نہ کو بول کا بول کو بول کا بول کو بول کا بول کو بول ک

ایک دوز حضرت عائشہ رضی الشہ عنہ اسے آٹا پیس کر ھپوٹی چھوٹی دوٹیاں پکائیں اس کے بعدان کی آئی اور وہ روٹیاں کا گئی اس کے بعدان کی آئی اور وہ روٹیاں کی آئی اس کے بعد کے دوڑی بیدد کھے کر منوراً قادم لیا ہم مائٹہ میں باللہ عائشہ میں اللہ عنہ اس کے بیجے دوڑی بیدد کھے کر منوراً قادم لیا ہم مائٹہ میں اللہ عائشہ میں اللہ عائشہ ایم کو کسس کی بکری کے بارسدی پر دستا و کھ

الممشكوة شريف ١١٠. عن مشكوة عن النفاري والسلم ١٢. سيمشكوة شريف ١١٠. محه الادب المغرد بلب لايوذي مباده ١٢. مختلف نصائع الدنیااورفرا ترس الله تعلیم المرزیدنی الدنیااورفرا توت
اور فعارسی کنصیحتی فرات رست نفید اید برتبه انخفرت کی الدنیااورفرا توت
عاتشه رضی الله تعالی فی مناع دست نفید ایک برتبه انخفرت کی الله علیه و منایخ به و سعی بی بیک عاتشه بی الله تعالی نفی الله و بود بی بیک کی و نکدالله کی طرف سے ان کے بارے میں موافذہ کرنے والا موجود بید ایک مرتبر سیدعا لم صلی الله علیہ و نمایش نفید و نمای کی ایک مرتبر سیدعا لم صلی الله علیہ و نمایش سے اتنا سامان کا فی ہونا چاہیے بیت استان میں مجھوسے طنا چاہی ہے تو بیتی و نیایس سے اتنا سامان کا فی ہونا چاہی مینا میں افراہ ہے مینا کو بین نا میں جو و ترجب کی تواس کو یو ندلگا کر نہیں لیو ہے تا محضرت عورة بین الزبیر رضی الله تعالی و نمایت بر محضرت عورة بین الزبیر رضی الله تعالی فی نہیں بناتی تھیں ہوں کہ جیلے بنائے عمل کرتے ہو ندلگا کر نہیں بین بی تقیس اور جب بک کہ وہ خوب و سیدہ برمونی تا بہ موجونی تا بھ

له مشكواة شريف ١١ - تله اليضا . تله الترغيب والترجيب ١١ -

وسلم کے دنیاسے تشریف ہے جانے کے بعدسب سے بہل مصیبت یہ امّست میں پریا ہوئی کہ بریٹ بھرکر کھانے گئے بجب بریٹ بھرتے ہیں تو بدن موٹے ہموجاتے ہیں اور دل کمزور مو جاتے ہیں اور نفسانی خواہشیں زور کرالیتی ہیں اے .

ایک مرتبر فرمایا کرگشا ہوں ک کمی سے بہنزکوئی کچرنجی ایسی نہیں ہے بہتے ہے کرتم اللہ تعاسلے سے مالاقات کر وبصے بینوش ہو کڑھا دشت میں محنت سے انہاک رکھنے واسلے سے باذی ہے جاسئے اسسے چاہیئے کہ اسپنے کوگنا ہوں سے بچاہئے کہ

مصرت معاویر می التُرعن بسند ایک خطرحت عائشه رُمی الله تعاسل عنها کے نام ادسال کیاجس میں اسپنے سلے مختصر نصیحت کرنے کی فروائش کی جصرت عاکشہ رمنی اللّٰہ عنہا نے اس کے جواب میں منروایا:

سَلاَهُ عَلَيْكَ

اَمَّابَعُدُ عَانِيْ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ تَعَالَى صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَنُولُ مَنِ الْنَهُ مِن اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ حَفَاهُ اللهُ اللهُ إِلَى النَّهُ مَن اللهُ الله مُونَة النَّاس وَمِن الْتَسَرِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ الله وَكله اللهُ إِلَى النَّاسِ اللهُ وَكله اللهُ إِلَى النَّاسِ وَالسَّلامِ عليه فَي النَّاسِ بِسَخَطِ الله وَكله اللهُ إِلَى النَّاسِ اللهُ وَالسَّلامِ عليه فَي النَّاسِ اللهِ اللهُ وَالسَّلامِ عليه فَي النَّاسِ اللهُ وَالسَّلامِ عليه فَي اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ 

(ترجر) تم پرکسانی بو .

بدرسلام کے داختی ہوکہ میں نے دسول الشر مسل الم کے داختی ہوکہ میں نے دسول الشر مسل الشر تعالے علیہ وسل سے مناب کہ جھٹے تھوں کو گوں کی ناراضگی کا خیال نرکہ تے ہوئے الشر تعالے کی دصنا کا طالب ہوا للہ تعالیٰ کو گوں کی شرار توں سے دھمی اسے معفوظ فرماتے ہیں اور جھٹے میں الرح بھٹے میں کو ناراص کی مدد نہیں فرماتے بلکہ کو ناراص کی مدد نہیں فرماتے بلکہ اسے دوگوں کے تواف کر دیتے ہیں اور و اس کو جیسے جا ہیں کست مال کریں اور جس طرح جا ہیں اس کا دلیہ بنائیں ،) والسلام علیک

ايك مرتبه معاويه رصى الشعه كو (غالبًا ان كى در فواست بر ) يمبى كله كرميجاكه:

أعالترخيب والترجيب ١١ - كاه صغة الصغوة ١٢ - "له مت كوة شريين

أمَّابَعْدُ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيةِ اللهِ تَعَالَىٰ عَسادَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامُّنَّاهِ یعنی جب بنده الله تعالے کا فرمانی کے کام کرتا ہے تو اس کو انچھا کہنے والے

بحي رُاكنے لكتے بس لي

یہ العلم مرائبیدعالم سلی اللہ تعالے علیہ ولم کی وفات کے بود بھنرت عائث۔ م الشرحنهان برهمى مستعدى سيعلم دين كى اشاحت كى ان سك شاگردوں کی بڑی بھاری تعداد اج ۲۰۰۰ کے لگ جیگ ہے کتابوں میں بھی ہے جن میں صحابه کرام بھی ہیں اور تابعین حصنرات می (مِنی اللّٰہ تعالیٰ عنہم اجمعین ) ان ک و فاست شفره میں مول اس ساب سے سیدعالم صلی الشرعلیہ وسلم کے بعدانبوں نے ممال سلسل ملم دین بھیلایا محدثین کام نے ان کی روایات کی تعدد ۲۲۱۰ بتلائے ۔

محضرت عائشه دین کی الله عنهانے بڑی فیاصی کے ساتھ علم دین کی اشاموت کی اوا کے اور حورتي اورجن مردول سے ان كا برده مذى ايرده كا ندر مجلس تعليم مي بيست تقاور باتی صرات متعلمین برده کے بیچے بیٹر کران سے دینی فیض ماصل کرتے مختلف تسم كرموالات ك جات مع اوروه سب كاجواب دسي تقير اور بعض مرتبكي دوسرك صحابی یا اجہات المومنین میں سے کسی کے پاس سائل کو بھیج دیتی تقیں۔ دین مسائل معلوم كرسفي كونى شرماتا تو نرماتى تقيس كرشرماؤمت كهل كراوجولو.

برسال مج بيت الشبك التربيف المعاتى عين اور مرط بف مع الفتهرون سے برابر لوگ آتے محقے اور صغرت عائشہ ضی الشرعنبا کے خیمہ کے باہر علم کردمنی سوالات کریتے ہے اور وہ جواب دیتی تھیں۔ مکمعظ میں زمزم کے قریب بردہ ڈال کرتشریف فرما موحاتی تیس اورفتوی طلب رنے والوں کی بھیر لگ جاتی تھی۔

مصرت مائشه صى الشرعها كاشار ال مبيل القدر صحابة مين كياكيا ب يمتقل منى عقر حضرت عاكشهرصى الشرحها ابين والديا ميرس كرزمانه كفلافت سيفنى بموكئ تقيس إود

الصغة الصغووي -

حصرت عرأ ورحضرت عثمان رصى الشرتعل لاعنها توخوداً دمي جيج كران مص مسائل معلوم كرات يقح جھنرت اميرمعا دريرضي التُد تعالية عمّاسينے زيانهُ امارت مِي مُثّق مِي مُقيم يخيراوروس صرورت قاصد كرجيج كرمينرت عاتث رمى الشرعنبات مسكرمعنوم كركال كرية عقر قاصد شام سے حل كر مدينه منوره أتا اور حضرت عاكثه رضي الشرتعالے عنها كے مكن كے دروازه كسامن كفرم وكرسوال كالبواب لاكروابس ميلاما آعالي

بهتسه وك خطوط لكو كر تضرت عائشة رضى الشرتعاك عنباس دمي معلومات حاصل كرية منقط اور ده ان كو تواب كلها ديتي هتيس . عائشه بنت طايع بو تضرب عائشه رضى الشيونياكي فاص شاگردېي فرماتي ېي .

> ويكتبون التأمن الامصار أجيبيه واشبيه

لاك في دور دور مكاتبرون خطرط سكية فاقول لعائشه ياخالة هدا عقراور برا إجريق مرع من كرن في ك كتاب فلان وهديسه اسفالهان وفلان عسكا فطاوراس كادر فتقول لی عائشهای بنید به در درایاس کایا بواب کون دو فراری عيس كرائ بياالساري بولب مكدواورب

مديث شريب كى كما بول مي تصرب عائث رضى الشرتعالي عنها كوفيا وي بكرت أتقيبي لوك ال مضصوصيت كم ساخداً كضرت من الشرعليه ولم ك الدرون خاز زندگی کے متعلق معلومات کیا کرتے ہے اور وہ بہت نے کلنی کے ساتھ جواب دیا کرتی عقين بيونكرا تخضرت صلى الترعليه ولم سب يجد كهان اورمل كرك و كهان سكسائ الترب العزب ك طرف سے بھيے گئے سے اس لئے آیے ك ذند كى كے سى ببلوكو آب كى ازواج مطهرات مركز نهي جهياتي تقيل.

حضرت اسودة فرمات بي كرمي في حضرت عائث رصى الشرعب است سوال كيا كريول لله صلى الله تعالى عليه وسلم است تكريس كياكرت يخذ ؟ انهول ني فرما ياسيت تكسرك

أے ما نؤذش ابن سوداوا

PAI

کام کاج مین شغول رہتے تھے اور جب نماز کا وقت ہو جا تا تو نماز کے لئے تشریف نے جلت عظے له . ایک مرتبرا نبول نے اس کو ذرا تغصیل سے یوں بیان فرمایا کہ انخضرت صلی الله علیہ و لم اپنی جوتی کی مرتبت خود کرلیا کرتے محتے اور ایناکیٹرا خودسی لیتے مختے اورابينے گھريں اس طرح مانگى كام كاج مين شغول رہتے گئے جيسے تم لوگ اپنے كمحرول بين كام كاج كريتة بو بهضرت عائت رصى التُرعنبان يعبى فرمايا كه انخضرت صلی الندعلیہ ولم انسانوں میںسے ایک انسان سفتے.اسپنے کپڑوں ہیں جُومِی خود دیکھ يينة مقادراين بكرى كادو ده خود دوه لية مقاوراين فدمت خود كرسينة مقاي ايك مرتبه حضرت عائشه رصى الشرعنبا في مزما ياكه رسول الشرصلي الشرعلير وسلم تمام وگوں کی طرح بات میں بات نہیں ہروتے چلے جاتے سقے بلکرآشے کا کلام الیا تسلم اہوا اوتا تفاكرايك ايك كلم عليحده عليمده موتا تقاجيه ياس بيعظة والاباساني يادكرليتا تقاتله ايم مرتبر سيته عالم صلى الله عليه وسلم كرسنن كم تتعلق حضرت ما كنته رصني الله عنهان فرمایاکمیں نے آیے کو تھی پورے دا نوں اور ڈاڑھوں کے ساتھ منے ہوئے نہیں وكيهاجس سات كرمارك ملق كاكوا دكيا مائ آب توبس مسرات عظام ٱنخصيت صلى الشرعليرولم كى توصيعت بي تصريت عائش دحتى الشرعنبان يعبي فرايا كرات في مي كواين دست مبادك سے نہيں مادا ندسى بوى كوركى خادم كو . اں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے (اللہ کے دُسٹمن کو) مارا تو وہ دوسری بات ہے اورا*یپ کوئس سے پیمنسی تسم* کی اذبیت بہبنی تو اس کا بدائر بھی نہیں لیا۔ ہاں اگرانشر تعل<sup>ی</sup>ے كع مكم ك خلاف كسى سے كوئى كام بوحاً الوات الله كے لئے اس كوسزاديت تھے هي تحضرت سعدبن بشام فرات بي كرمي تضرت عائشه رحى الشرونباك خدمست بي ماصر ہواا درعرض کیاکہ ام المومنین ارسول الشرصلی الشرعکی و ملاق و عادات كتعلق ارشاد فرماسيّ كيسه عقر ؟ اس يرانهون في فرمايا:

لے بخاری شریف ۱۲ - کے تریدی شریب ۱۲ - کے تریدی شریف ۱۲ - کے مریدی شریف ۱۲ - کے بخاری شریف ۱۲ - کا میں میں میں کا ا

YAY

کیاتم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ یں نے عرض کیا کبوں نہیں۔ فروایا! آنحضرت صلی الشرملیہ و لم کہ زندگی قرآن ہی بھتی لے (بینی الشربالعزت نے قرآن مجید میں جن اسکام کا حکم فروایا ہے اور جن اخلاق کو اختیار کرنے کو فروایا وہ سے پوری آنحصرت صلی الشرعلیہ و لم کی ذات گرامی میں موجود سے ہے۔)

لهمشكواة متربين ١٦ . كه مشكواة عن التريذي دا بي دا وُد دالنسالي ١٢

YAP !

ایک روایت می سے کر محفرت عائمتہ رضی الله ونها نے فرمایا کرید عالم ملی الله علیہ وسلم دنماز ہم سے قارع بروکر اجب مجرک دوسنیس بڑھ سیستے سنتے وہ میں ماگئی ہوتی تو (نماز کے ساتے مسجد کو مبائے کک) مجدسے بایس فر بلتے رہتے سنتے ورز (درا دیر دا ہی کروٹ بر ایس مبائے ساتے ہے۔

تصنبت مائشر مین الله عنها نے یعبی بتایا که دسول الله صلی الله علیه ولم میری گودی مرد که که دید کردیگا و الله علیه ولم میری گودی مرد که که دید که که در که که در که که در این شرایت کی تلاوت کر ایت سخت مالا نکه وه میراز بانه با برداری کا بوتا تھا۔ یہ بعدی دوایت فرماتی ایس که سب معتکف بموت ومسبی در ایت کو مسر هم کا دریت سختے اور ایس آی کا مسرمبارک دا بن مجرو ایس سے دھودیتی می مالا نکہ میراز دانه با برداری کا برتا تھا کی

لے ابوداؤدا ۔ کے سلم ۱۲ ۔ سے ایطنا ۱۲ ۔ کے سلم تنربیت ۱۲ ۔ کے بخاری وسلم ۱۲ ۔ کے بخاری وسلم ۱۲ ۔ کے ایطنا ۱۳ ۔ کے ایطنا ۱۳ ۔ کے ایطنا ۱۳ ۔ کے ایطنا ۱۳ ۔

فق الم محمد كما المال التدعالم صلى

ر مروفه راور هر المحراح الموال المتدعلية ولم سيدالزا بدبن تقربيك المتدعلية ولم سيدالزا بدبن تقربيك المحرف الدمزيدار جيزي ماصل كرف اور سامان المحرف كوناليسة فرما لقد عند الميد مرتب الب في صدف كوناليسة فرما لقد عند الميد مرتب المعرف المتدعم المعالمة المرتب المحرف المرتب المحرف المرتب المحرف المرتب المحرف المرتب المحرف المرتب المحرف المرتب المرت

خیرات کردیتی تحتیں اورخو د تکلیف بر داشت کرلیتی تحتیں ۔

له مثكوة شريعيت ١١

محضرت عائشرض الشرقعال عنها نے ایک مرتبرا بنے بجا بخصرت عسارہ ہن الزہرر می الشرقعال عنها سے دنرایا کو اسے میری بہن کے بیٹے ابنے جانو ہم نہن چا ندو کھے الزہر رضی الشرقعال عنها سے دنرایا کو اسے میری بہن کے بیٹے ان کی نہیں جاتی تھی ، انہوں نے سوال کیا کہ خالہ جان بھر آب حصرات کیسے زندہ رہ ہے ہے ؟ فرمایا کھجوروں اور پائی برگذادا کو ساتے ہے اور اسس کے سوایہ بھی ہوتا تھا کہ آنخضرت ملی الشرعلیہ و کم کے پرگذادا کو سے خاور اسے انصار اپنے دو دھ کے جانوروں کا دودھ ہدی ہی جو یا کہتے ہے دیا کہتے ہے اس دودھ کو ہمیں بلادیا کہتے ہے تھے کہ

نوراک کی کمی کے ساتھ دومسراخا نگی سا مان بھی بہت ہی کم تھا. گھر میں ہراغ نگ نہیں جنتا تھا.

حضرت الومررُقِين فرما ياكرسيدعالم صلى الشرعلية ولم كه هم والول بربغير حلاط روشن كذا وربغير موجيد عن أك مبلائ كن ماه كذرجات عقرا كرزيون كاتيل بل ما المرس سع جواع روشن ك ما ورفق وراسا بون كالمست والمست من المست من المست من المست من المست من المست من كالمست من المست من المست من المست 
محضرت عائشہ رضی اللہ تعالے عنہار وابت فرماتی میں کہ میں سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وقت اسوحاتی مقی اور میرسے باؤں آپ کے سامنے

له الترخيث الترميب ١١ - كه بخارى ولمم ١٢ . "له الترخيب ١٢ .

FAT

رسجد کی جگر) پھیل جائے سے۔ لہذا جب آپ ہو جی جائے تومیرے یا وُں کو اِنھ لگائیتے سے داکہ پاؤں سکیٹرلیتی بھی اور جب سے داکہ پاؤں ہٹالوں توسجد کی جگر ہوجائے المبند ایس پاؤں سکیٹرلیتی بھی اور جب آپ سجدہ سے فارغ ہو کر کھٹرے ہو جائے سے تو بی بھیر باؤں پھیلا دیتی بھی . اسس کو بیان کر کے فرایا کہ اس زیانے میں گھروں میں چراغ نہ سے لو

سيّدعالم صلى الله عليه وللم بستر بحى عمده أورزم نهي ركه منه من مصلت كم معابت كى معابت كى معابت كى معابت كى وجهست ازواج مطه إنت بجى اسى طرح گذاره كرتى عقيس. عبلاان كويه كيست كوارا بهوتا كوخود آرام الحاليس اورسيّد عالم صلى الله عليه وسلم كوشكيف مي ديجيس .

حصنرت عائشہ صی اللہ تعاسلے عنہار وابیت فرماتی ہیں کرسید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر رپسوستے سے وہ چبڑے کا تھا جس میں مجور کی چھال بھری ہوئی تھی اورجس تکیہ

برمهارا لكاكر بين عقد عقد وه مي اس طرح كا عما يه

مشوره لين المصرت عائشه رصى التوتعاسة ونها بلرى صاحب فيم وفراست تقيس البيط المجيم مشوره لين المست تقيس البيط المجيم محمد اران سع مشوره ليا كرية عقر بحضرت نانع كابيان بيم كريس شام اورمصر الع بخارى وكلم ١٢٠ كانشكاة تراون ١٢٠ كان والمعارفة ١٤٠ كان والمعارفة ١٢٠ كان والمعارفة ١٤٠ كان والمعارفة المعارفة 
کومال دواکن است کرتا تھا۔ ایک مرتب میں تجارت کے ادادہ سے عراق کوا پنا مال ہے گیا دوالیں آکر) میں صفرت عائشہ رضی اللہ تعاسل جہا کے پاکسس پہنچا اور سارا واقع سایا کہ میں پہلے تجارت کے لئے ابنا مال شام ہے جایا کرتا تھا اس مرتبہ عراق کو لے گیا تھا (اس بارسے میں آپ کی کیا رائے سے ؟) اس پرصفرت عائشہ رضی اللہ تعالی و نہا نے فرایا کمیوں (بلادج) (پی (سابقہ) تجارت کا و کوچوڑ سے ہوالیا مت کر دکو تکرسید مالم میں اللہ علیہ کہ کم سے میں نے ساہے کہ جب اللہ علی میں وجہ سے) ذریق کے اسباب پریافر ما دے توجب کے درخوری) دو سب رکسی و جہ سے) ذبال جا اللہ علی اللہ علی کے علاوہ) دو سرار شیخ ا فتیار زکر سے تواس کو زمچوڑ لو

فصائل ومناقب المديث الشري الشري الشري المرار المارال الم كابون بي يعلى بير المرار المارال المارال المارال الم كابون بي يعلى بير المارال المارة الما

خود مصرت عائشہ رمنی اللہ تعالے عنہانے فرما یا کہ مجھے دس بیروں کے ذرامیر فضیلت ہے وہ دس جیزی ہے ہیں :ر

(۱) جبرتل على السلام ميرى تصوير سل كر ( نكاح سے بلغ ) الخصرت الله تعاسل عليه وسلم كي ياس أسك.

(۲) اورمیرسدسوااً تحضرت میل الله علیه ولم نے کسی کنواری عورت سے کاح نہیں فرایا. (۳) اور زکوئی الیسی عورت میرے علادہ آیے کے نکاح میں آئی جس کے مال بایب

دونوں نے بجرت کی ہو۔

له جمع الغوائد عن ابن ماجه ١٢٠ كه الاصابر ١٢ -

TAN.

دم) ادرالله تعاف نے آممان پرسے میری براکٹ ازل فرمائی۔

(۵) اورسیدعالم صلی الشرتمالے علیہ کم کے پاس اس حال میں وحی آمباتی بھی کرمیں آہیہ کے ساتھ محاف میں لیٹی ہوتی تھی۔

(٢) ين اور آيدايد بى برتن مدرسا تقريع كركيرا بانده كر فسل كرت تق.

(2) أب غاز (تبجد) برصف دست عقراور من أب كرسلين لمي لمي رتي عتى .

(۸) اَبُ ک دفات اس حال میں ہوئی کہ آب میری گردن اور گود کے درمیان سکتے۔ اورمیرا باری کا دن مختا .

(۹) ادرمیرے بی گھریں آیے مدفون ہوئے۔

دوسری روایت میں ہے کرحضرت عائشہ رضی الشرتعالے ونہانے ابنی خصوصیات میں یہ بھی ذکر کیا کہ میں نے حضرت جبر بل علیالتسلام کود کیمنا اور میں رسول کرم صلی الشرطیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب بہوی تھی اور جس وقت آپ کی دفات ہو ان اس وقت آپ سے پاس میرے اور فرشتوں کے ملاوہ اور کوئی موجود نہ تھا کی

حضرت الوموئی رضی الشروند کی روایت ہے کرسیدعالم صلی الشر ملید ونم نے فرمایا کہ مرد بہدت کا مل ہوستے اور مورتوں میں بس مرمی بنت عمران (والدہ سیدنا عیسی صلوة اللہ وسلام علیہ با) اور آسے فرتون کی بیوی کا مل ہوئیں اور عائش کی فضیلت مورتوں پرانسی سے جیسے نزمیر کی فضیلت تمام کھانوں پرسے ہو

ایک مرتبرسید ناجبریل علیالصلوی والسلام انخضرت سلی الشرعلیه ولم کی خدمت میں ماصر بوستے اور آب کے ذریع محصرت عائشہ صی الشرعنها کوسلام کہلا یا۔ انہوں نے اس کے جواب میں ضروایا وعلیالتلام ورحمة الشروبر کاته .

ا كى روايت يى ك كحضرت جبرالي عليالصاؤة والسّالام مبزرتيم كروكم يى

عد برأت كاذكراً مُندوصفهات مين أت كاانشارا شرتعال ١١. له الاصاب ١١. المعافية ١٤ منكواة من البخارى والمراء عدم الإربرب روق كر المراد والكوشت من البخويكرة على المراب المراد والكوشت من البخويكرة المراد المرا

آ تخضرت ملى الله مليرة لم ك إس حضرت عائشر صى الله تماسان عنها ك صورت الدكراكة اورع من كياير أيب كى بيوى مي دنياا در آخرت مي اليو

کشرت عبادت اندی بهت پرهمی تقین جاشت کی نماز کا فاص اہمام کی تقین اور نفل کفتین اور نفل کفتین اور نفل کفتین اس وقت آ معرک کفت پرها کرتی تقین اور یہ فراتی تقین کرمیرسد مال باب بھی اگر وقبر اس وقت آ معرک کفت پرها کرتی تقین اور یہ فراور کی کا و اجلان کی فدمت کرتے ہوئے والی کا می و مرد الله الله کی فدمت کرتے ہوئے والی کی میرا بمیشہ میعول روا ہے کہ جب سے کو گھر سے نکا اقر سب سے بیلے صفرت مالت کرمیرا بمیشہ میعول روا ہے کہ جب سے کو گھر سے نکا اقر سب سے بیلے صفرت مالت میں اللہ و با اور سلام کرتا و بیان کے جان کے بیش کے ایک مرتب ہوئی نفل نمسان پرھ دی بی اور باربار اس میں اللہ و بی اور دور ہی بی نکھن آلا ہے گئی اور کی اللہ اللہ اللہ کا کی اور میں ان کو ای مال ایک میرب و ایس آلیا تو دیکھا وہ اب بی میں جو در کرا ہی صفر ورست سکے سے بازار جہا گیا ۔ بھر جب والی آلیا تو دیکھا وہ اب بی میں جو در کرا بی صفر ورست سکے سے بازار جہا گیا ۔ بھر جب والی آلیا تو دیکھا وہ اب بی

حضورا فدس می الشرهایی و لم کے ساتھ بھی ہجد بڑھا کرتی تھیں ہے ایک م تبہ خت ہی اس کا اہمام کرتی تھیں ۔ روزوں کی کٹرت ان کا خاص شغل تھا۔ ایک م تبہ خت گری سکے موم میں عرفہ کے دن مینی نویں ذی الجم کوروزہ سے تھیں بخت گری کی درم سے مر رہ بان کے چھینے دیئے جا سہ سقے بحضرت جدار جن بن ابی بحرصی الشر تعاسط عنہ نے (جو بحضرت عائشہ رصی الشرع نہا کہ بجان سفے) فرایا اس گری میں دنغل ، وزہ کوئی منروری نہیں ہے افتطار کر لیجئے ۔ (بعد میں قصنار کے لینا کافی ہوگا) یوئن کر فرایا کہ تحیلا حضورا قدمس صلی الشرعلیہ و کم سے یہ سننے کے بدر کرع فرکے دن روزہ در کھنے سے

له الدالغام ١١. كه مشحرة شريف ١١. كه منغ الصفوة ١١. مح مستداحد ١١.

سال عبرے گناہ متعادت ہوجاتے ہیں ہیں اپناروزہ توڑ دوں گی لے پشریعیت مقدیسہ كى منع كى بونى چيزوں بىں چھوٹى چيوٹى چيزوں سے ھى بچتى ھتيں . راستەيلى تھي ہوئي اور محنشكي آوازآ جاتى تو مخبر حاتى تقين تاكه اس كي آواز كان مين مذ آسئے ليھ نيكيوں كو محييلانے كدسا تقرسا تقرنزا بمول سيردكنا بمي ان كاخاص مشغله تقا ا دراس مغصد كيسلخ مر مکن طاقت شرع کردینا ضروری مجهتی تنیس - ایک گرکزایدی دسته دیا تھا .کرایه داراس مي شطرنج يجيلغ سنكة توان كوكبلاجيماكه اس تزكمت سن بازنها وسطح تومكان سن كلوا دول کی سلے

و مرامان المعرّد المرتمام صحابه رضى الشّرعنيم كى طرح مخترّ من الشريع الشرقع الشرقع الشرقع الشرقع الشرقع المسلام کے احکام کے بارہے میں جول و براکو بانکل روانہیں رکھتی تحتیں .ان کی مشہورشاگرد حضرت معادہ معمد بیسندای مرتبرسوال کیا کیا بات سیھین کے زمانے کی نساز نہیں

پڑھی جاتی نیکن رمصنان شریف کے روزے بعدی رکھے جاتے ہیں .

حضرت عائشه صى الله ونها في السياس كراه البين فرايا أحَدُ ودِيتَ فَي النّب . دكياتو ينجري موكئ جواسلام كواين تمجد كاماً بع كرمًا جا متى ہے اور اسسلام كے حكم كو بغير سم ماننے کوب ندنہیں کرتی) حضرت ساذہ شنے عرص کیا میں نیمیری نونہیں ہوں ۔ یوں بى سوال كردى بول بعضرت عائشة رصى الشرتعا ليعنبان فرمايا ( مي تواس كيجاب م میں جانتی ہوں کرسیدعالم سلی الشرعلیہ والم کے زبانے میں) ہم کوتیص آبا تھا توروزہ كى قصنار كھنے كاحكم ہوتا تحاا ورنمازكى قصنا يرشينے كاحكم نہيں ديا ما يا تحاكي

له مسندا حد مله الادب المفرد للبخاري سه الادب المغرد للبخاري . عده ايب مديث مي سه كم عرفه كاروزه ركے سے ايك سال كے يكي اور ايك سال كے الكے كتاه معان بوطاتے ہيں. اس كے مأدى حضرت الرقبادة بين استوا ، ميانات المان عدم ورا ايك سبى هي و ال كر رہنے والوں میں یہ وباجل بڑی محتی جو اس دور میں نیجیر بوں میں اور پھیلے دور میں معتزلہ میں جسلی ہوئ می کربیب کم حقل تسلیم ذکرے اسلام کی بات کو آسفست انگاد کرتے سے اس سلے ہم نے مودر یہ کا ترجم نیچری کیا ہے ۱۲ "کے جمع العوا کر ۱۲ ۔

یم کی کر صفرت الا مجری الله عند میرسد باس است اور مجید وانمنا شروع کیا اور مرحم و انمنا شروع کیا اور مرحم میری کو که یم کو که دیتے دہ اس وقت المحضرت میں الله علیہ و لم میری دان برتسر کھے ہوئے مورسید ہے ۔ آپ کے ب ارام مون کی وجہ سے میں نے صفرت الو مجری کی وجہ دینے پر ذرا ترکت مذکی الحاصل انحتر مسلی الله علیہ ولم میری دان پر سرد کھے ہوئے سوتے دہے تی کو می ہوگی اور بانی موجود مسلی الله علیہ ولم میری دان پر سرد کھے ہوئے سوتے دہے تی کو می ہوگی اور بانی موجود منعا الله الله علیہ ولم میری دان پر سرد کھے ہوئے سوتے دہے تی کو میں کا ورنسا ذریحی الله علی الله علی اور ساز پر می در میں ہوگی اور الله با کہ جو میں الله علی میں بھری الله الله علی الله با کہ ہمیشہ سے برکت والے ہو یہ تباری بہلی ہی برکت نہیں ہم الله الله میں برکت نہیں در سوار ہوئی می تو وہ گم شدہ باراس کے بیوسی سرک ہوا تھا یا جس پر میں (سوار ہوئی) می تو وہ گم شدہ باراس کے بیوسی سرک کیا ہے

ك جمع العوائد "ا

یہ میں حضرت عردہ بن الزبیر کا ارشاد ہے کہ میں نے حصرت عاکثہ رضی اللہ عباسے بڑھ کر کوئی قرآن کا عالم اور فرائض اسلام اور ملال وحوام کا جاننے والااور عرب کے واقعامت اورا ہل عرب کے نسب سے واقعیت رکھنے والانہیں دکھیا ہے

مسحاور من المرابع ما كشده والشرق الشرق المرتب وكمتى عتي اوران كى بهن اسمار من المرتب وكمتى عتي بعقرت موالشرب الزير من الشرق الشرق المرتب وكمتى عتي بعقرت موالشرب الزير من الشرق المناس المساور وه يه كره من المساور والمناس المساور والمناس المناس ال

له الاصابر١١ . كه صغة الصغوه ١٢ - كه ايضاً ١١ .

( صرورت مندوں) پر تقسیم فرما دہتی تھیں اور صنرت اسمارٌ کا یہ صال تھاکہ وہ کل کے اپنے مجدر کمتی ہی زیمتیں <sup>آ</sup>ء

حصنیت حروه رصی الند عنه این این میدواقعه بیان فرمات نظیر کر حضرت عاکشه رمنی الند و نها نفی می دوز ستر مزارک مالیت (صرورت مندون پر بقسیم فرمادی اور ایتا به حال عناکر تقسیم کرت و قت اسپین کرته یم بیوند لگار می تقیس سی

معنرت معادیہ رضی اللہ ونہ نے ایک طبق ہیں سپتے موتی تھر کر تصنرت عاکشہ رضی آ عنہاکی خدمت میں بدیۃ بھیج جن کی قیمت ایک لا کھ تکی ۔ انہوں نے بدیر قبول کرے اپنے علاوہ انخضرت صلی اللہ علیہ ولم کی تمام بیو اوں میں تقسیم فرمادیا تلے

ایک روز کا واقعہ جے وہ خود بیان فرماتی تخیس کرمیرے پاس ایک خورت آئی جس کے ساتھ دو لڑکیاں تغییں اس نے سوال کیا۔ اس وقت میرے پاس ایک کجورکے سوانچونہ تفایس نے وہی دے دی اس نے اس کجورکوسلے کر دو ٹرکٹ کے کہا دونوں بچوں کو ایک ایک ٹکڑا دسے دیا اور خود نے کھایا۔ اس کے بعدوہ جگی گی اوراس کے

له الادب لمغرد ١٢ - كه منه الصغوه ١٢ . كه اليشأ . مجه صغوة الصغوه ١١ -

ایک مرتبرسید عالم مسل الشرعلید و لم کے ذنان خانے میں ایک بحری ذبح کی گئی۔
انخضرت میں الشرعلیہ و لم با ہرتشریف لے گئے۔ کچھ دریکے بعد تشریف لائے تو دریات
فرایا کہ بحری کا کیا ہوا ؟ حصرت عائشہ رضی الشرحنہ الشرعنہ و لم نے فرایا ( واقع رسب کری اس
صرف اس کا انقرباتی ہے ۔ انخضرت میں الشرعکیہ و لم نے فرایا ( واقع رسب کری اس
کے مطاوہ سب باتی ہے ۔ بعد و مطلب یہ تھا کہ جوالٹ کی راہ میں دے دیا گیا باتی و ہی ہے
اور جواجی ہمارے یاسے اس کو باتی کہنا درست نہیں ۔ کما قال الشرعز و جل :

مَاعِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَاعِنْدَ اللهِ بَاقِ ط.)
مَاعِنْدَكُمْ اللهِ اللهِ مَاعِنْدَ اللهِ بَاقِ ط.)
مُوفِ مُراورُ مُراحَرِت الصرت عائشه رضى اللهُ تقالِع بها عابده وَالدُّهُ وَفَيْ اللهُ وَالْمُعْنِينَ اللهُ وَالْمُعْنِينَ اللهُ ال

ایک م تبد دورخ یاداگی تورونا شروع کردیا. انخصرت سل الشرعلیه و سلم نے دوسنے کا سبب پوچها توعرض کیا ہے دورخ کا خیال آگیا اس لئے دورې بول عبد ایک مرتبر صفرت عائشة رضی الله تعالی عنبا نے در بار رسالت میں عسرمن کیا کہ یارسول الله اجب سے آب نے منکز کوری اجیبت ناک آداز) کا اور قبرے جینے نے کا ذکر فرمایا سے اس وقت سے مجھے کسی چیز سے تسل نہیں ہوتی (اور دل کی برایتا ان دورہ ہیں موتی اور دل کی برایتا ان دورہ ہیں موتی اور توی کے کا نوں میں ایش علوم موتی ایک آداز موی کے کا نوں میں ایش علوم موتی ہوتی ہوتی ہوتی اور و و انالیا برتا ہے جینے کسی کے سر میں در ہوا در اس کی شفقت والی مال آ ہستہ دبائے اور وہ اس سے آرام میں در دہوا در اس کی شفقت والی مال آ ہستہ دبائے اور وہ اس سے آرام

واحت بائے (میرفرایاکر):

اے عائش السرے بارسی شک کرنے دانوں کے سے بڑی خرابی ہے ادروہ قبرین اس طرح بینے جا ہیں شک میسے اندے بہتے رکھ کردبا دیا جائے لیا میں گے جیسے اندے بہتے رکھ کردبا دیا جائے لیا میں ایک بہودی محضرت عائشہ صی اللہ تا ان منہا فراتی ہیں کہ ایک روز میرے باس ایک بہودی عورت اندر گھریں ای اور اس نے تبریح عذاب کا ذکر کیا۔ ذکر کرتے کوئے اس نے

مجورے کہاکہ اُعَاذ کِ الله مِنْ عَدَ ابِ الْمَتَبُرِ (الله تعالى تَجَهِ قَبر کے مذاب سے بناہ میں سکھے۔)

بہ اکف رت مل اللہ علیہ ولم تشریف لائے تویں نے عذابِ قبر کے متعلق موال کیا۔ آپ نے فرابِ قبر کے متعلق موال کیا۔ آپ نے فرای کا عذاب قبر حق میں۔ اس کے بعد میں نے انفی میں اللہ ملیہ ولم کو دیما کہ مرنما ذکے بعد عذاب قبر سے اللہ کی بناہ ما تھے تھے کیا

معنرت عبدالله بن دبیری الله تعاساله و بن خاله جان کی به بناه فیامنی دیمه کرد ایک دفعه (کمی سک سلسنه بول) که دیا که یا تو وه است خرچ سے خود بی کر عبا تیں ورند ان کا باعد خرچ سے دوک دوں گا . جب معنرت عائشہ رضی الله تعالی خنها کویہ باست بینجی توخرایا ان جها عبدالله نے ایسا کہا ہے ؟ ما مغرین نے حرض کیا جی بال ؛ فرایا میں نے ندر مان فی کر دبیر کے بیٹے سے کمی د بولوں گی . اس کے بعد عرصہ بحد بول جال بن رکھی . چرش کے سیمسور کر بی خرم اور عبدالرم ن بن الاسٹود کے کیا ورجب جی ندر سے قوش و لواس نے اور تا مرب کے فارہ بی جالیس غلام آزاد کے اورجب جی ندر سے قوش جانے دسے کا خیال آجا آ تو روتے دوتے اپنا دو پہر ترکستی تھیں تا ہ اور ندر سے قوش جانے پرموا خدہ سے ڈرتی تھیں اور گو نذر سے کونا دہ بی ایک غلام آزاد کرتی تھیں کر خایدا بین بین کا میں ان کونو جب خواس قدر گا ہوا تھا کہ با ربار غلام آزاد کرتی تھیں کر خایدا بنا میا میا دیا ۔ اورجائے میں کونو جب خواس قدر گا ہوا تھا کہ با ربار غلام آزاد کرتی تھیں کر خایدا بوجائے .

لي مشريع العدور ١٢ . كه بخاري و لم ١٢ . سي صفة الصغوة ١٢ .

YAH

# المع المرام المرام الم

التُّكُلُّ ثَالَةً كَ طَرِقِ بِرَأْتِ كَالِعُلَاكِ

حدیث شرمت کی کتابول می اورخصوصًا بخاری سٹ ریٹ میں یہ واقعہ غیرمول غصیل كرمائة ذكركيا كياسي كرجب حضرت رمول كريم على الشرعليد وسلم عزوه بني المعسطان كراية تشربيت مستخفة وبيوبون مي قرعه والأكرس كوسا تعد العائين . نتيجة امهات المومنين میں سے صنبت عائشہ کانام کل آیا اور وہ آپ کے ساتھ روانہ ہوگئیں اور معمول یے متا كر حضرت عائشة أبيني مودج (يرده دارشغدت) يس سوار موحاتي تحتيب إوراس مودج کوا شاکراونٹ برر کھ دیا جا آ گھا بخروہ سے فراغت کے بعد مدینہ طیبہ کو دالیں ہوتے بموسقه ایک رات به واقعه پیش آیا که قافله ایک منزل می میشراا ور آخرشب می دروانه موسف على بيليا اعلان كما كياكيا كه قا فلررواز بوسفه والاسب ( تاكرلوگ ابني اين بنرورتو<sup>س</sup> معارع موكررواجي كريخ تيار مومائين) حضرت عائشه صديقة رضي الشرتعالى عنها كوقعناسة ماجت كى صرورت عنى اس سه فرا فت كمسلة مبنكى كى طرف ذرا فاصلر چل میں وہ ں اتفاقان کا ار اوٹ کر کر کیا جس کے کرنے کا وہاں بیترز چلا، اپن جگریر وابس أئيس تو يحييس إرزياراس مجدوابس كنيس جهال إرگزا تفاءاس كالأسنس ميس ان كودير مك من جب واليس ابني مكر مينني ترديكها كه قا فلرروانه بموجيك ارسط برسوار جواكرتي تحتين اس كاتصته يه برواكرجب فافلدروانه بوف لكاتومعول كمصطابق تحتر عائشه صدایقیه کا مودج میمجد کرکه ده اس میں موجود ہیں او نٹ پرسوار کردیا گیا۔ انتخاب وقت ذراجي اس امر كاست بدنه واكداك ير حضرت صداية بنيس بي كيول كدوه جمك اعتبارسے بھاری ندھتیں ممولی خراک کھاتی تقیں ابدن میں مولی سابوجھ تقااس کی وجیہ

صغوان بن علل رف الشرقع الخون و آخضرت من الشرطيرة في اس مدمت کے بداری استے بہلے۔ مقروفر بار کھا مقاکہ وہ قافلہ کے بھے دہیں اور قافلہ روانہ ہونے کے بداری کا بھی جو کوئی جو رہ گئی ہواس کو اشاکر محفو فاکر لیا کریں۔ اس منزل سے بہلے جس مجمد منزل کی می وہ و بال سے آصہ ہے ۔ سفر کرتے ہوئے سے سے وقت اس جگر بہنچ جہاں ہی ہوائی مقتی ابھی رکت نی وہ و بال سے آصہ ہے کے سفر کرتے ہوئے سے سے ایک کوئی آدی پڑا سور باہم فتی ابھی رکت نی انہوں نے بردہ کے اس کام نازل ہونے سے بہلے جھے دیکھا تھا۔ فریب آئے تو بھے بہان لیا کیو نکر انہوں نے بردہ کے اس کام نازل ہونے سے بہلے جھے دیکھا تھا۔ مجمد بہان کی اور دیکل بیابان میں تبہا دیکھ کر ، انہوں نے انگا باللہ و را آبی بڑی چا وہ بری انکو کوئی کی میں نے قرر آ ابی بڑی چا وہ بری انہوں کے بیابان میں بہنی ترمیری انکو کوئی گئی۔ میں نے قرر آ ابی بڑی جا وہ سے ابنا جہرہ و مواک لیا، خواکی قسم انہوں نے مجمد سے ایک بات بھی نہیں کی اور دیمی نے ان سے کوئی کام سوائے انگا لائے و کر انگا لائے ہو کرا جھی وہندی کام سا ا

سنکرویاں سے رواز ہوا اور سفرے والبر سنکر مدینہ منورہ ہمبنیا۔ مدینہ بہنے کر عمل ایک ماہ کا اور کی۔ اس عرصے میں تہمت لگانے والول کی باتوں کا اوگوں میں پر جا ہوتا راجا اور جھے کچے خبر نر ہوئی۔ البتر اس عرصہ میں یہ بات کھٹ کی محضور الور صلی اللہ تعالیہ و لم ماس سے قبل میری بیماری میں جس بطف و مہر بانی کا برتا کو فراقے سے اس یہ ہوتا تھا کہ آہے۔ گھر فراقے سے آج کل اس بطف و مہر بانی کا انداز نہیں ہے بس یہ ہوتا تھا کہ آہے۔ گھر میں تشریعت لاتے اور سلام فراتے بھر (مجھے خطاب کے بغیر) دو مرول سے در ہے فراتے سے رائے کے خبیر) دو مرول سے در ہے فرائے سے کے ابنیر) دو مرول سے در ہے۔ فرائے سے کے اس کے کو اس کے کا انداز نہیں اللہ کے کو اس کے کا انداز کی میں تشریعت لاتے اور سلام فرائے بھر (مجھے خطاب کے بغیر) دو مرول سے در ہے۔ فرائے سے کا انداز کو اس کے کا بغیر) دو مرول سے در ہے۔ فرائے سے کا انداز کو اس کے کا بغیر) دو مرول سے در ہے۔

می دیرین کا در مرا است کا مجھ بیتر نظارا اول است کا مجھ بیتر نظارا ال است کا مجھ بیتر نظارا الله است کے در ہوگئی اسی دوران ایک رات کوسطی ضمانی کی والہ اس کی دور سے بی بہت کر در ہوگئی اسی دوران ایک رات کوسطی ضمانی کی والہ اس سطح کوسا تھالے کر میں سفے تضار ما جت کے سائے کا اوا وہ کیا کیوں کہ اس وقت گھروں ہیں بیت الخلار بنانے کا دواج نہ تظااور توریمی صرف رات کو قضا ہے سے سے اور می مرف رات کو قضا ہے سے ماری جب می قضا و ما جت سے قارغ ہو کر مسطح کی والہ ہ کے ساتھ گھرکی طرف آنے گئی تو ان کا پاؤں ما جو در میں اوقت اُن کی زبان سے در کلمر نسکالا جو سے دو گریٹرین اس وقت اُن کی زبان سے در کلمر نسکالا میں در میں مسلح بینی مسلح ہلاک ہو۔

ان کی ذبان سے اپنے بیٹے کے لئے بدد عاکا کلمٹن کر مجھے بڑا تعجب ہوا ہیں نے کہا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم ایک نیک آدمی کو بُراکہتی ہو جوعز وہ بدری مشرک تھا بین ان کا بیٹیا سطح۔

اس برانهوں نے تعجب سے کہا کہ بیٹی کیا تھے خبر نہیں کہ دمیرابیا اسطے کیا کہتا ہے میں سے بوجھا کیا کہتا ہے ؟ اس براغہوں نے تہمت والی بات سنائی.
یہس کرمیرامرض ا در بڑھ گیا . جب میں گھروا بس آئ اور حب معمول رسول اکرم ملی ہے تعالیٰ کا میں کی میرائی کی اس کے میں کی میرائی کہ اس تعالیٰ ولم تشریف لائے توسلام کیا اور اس طریقہ برمزاج بیری فرائی کہ اس کا کیا حال ہے ۔ بی نے آنحضرت میل اشرعلیہ ولم سے اجازت اللب کی کہ اسیف والدین کے

حضرت علی کرم النُّروج به بُنے (آپ کوغم واصنطراب سے بچانے کے لئے) یہ مشورہ دیا کہ النُّر تعالیٰ نے آپ بر کمچیو تنگی نہیں فرمان ُ عورتیں اور بہت ہیں اور گھر کی باندی سے تحقیق فرمالیں ۔

بن بخرسرور عالم صلی الله علی و لم سفر بریرهٔ سے بوچی فرائ (بو محرت عائشهٔ کی با ندی مختیس) البوں نے عرض کیا کہ اور تو کوئی بات عیب کی جھے ان بی نظرنہ یں ان کوئی سے بعض او قات آٹا گوندھ کر سوجاتی سے بحری اگر آٹا کھا عاتی ہے۔ آئی مخضرت صلی الله تعالیہ ولم سفر مضرت زیب بنت مجش سے بھی دریا فت فریا یا انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول الله بی ایسے کانوں اور آنکھوں بر جمی دریا فت فریا یا انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول الله بی است کانوں اور آنکھوں بر جمی دریا فت دریا تا ہوں ایک بر جوائیں)

الندكی قهم می آو عائش نزکے بارسے میں خیر کے سوا کچونہ ہیں جانتی ہوں جعنرت عائشہ رضی الند تعاسلے علیہ ولم کی بویوں میں ایک رضی الند تعاسلے علیہ ولم کی بویوں میں ایک ویز اس میں ایک ویز اس میں الند تعاسلے علیہ ولم کی بویوں میں ایک ویز اس میں الند میں الند میں الند الن کے بہن محمد الن کو تعویہ ویرسے میں میں مشرکے موسف سے بچالیا اور ان کی بہن محمد الن کی وجہ سے میں تاب بن کر کھڑی ہوگئ اور تہمت میں صحد ہے لیا ۔

(اس كے بعد عديث من آنخضرت صلى الله عليه ولم كامسجد من خطبه دينااور تهمت گھرنے والوں اور افواہ بھیلانے والوں کی شکایت فرمانا اور صاصرین کاسوال دیجاب مذكورسيد.) آكے كا قصد حضرت عائشہ مني الشرتعالے عنهانے يوں بيان فراياك مجھے يہ سادادن بھردوسری دات می روتے ہوئے گذری صبح کو مورست میرے والدین می ميرا إس أسكة اورس اس قدر ومي حي كسطح كمان بوف لكاكرميرا كليم عيد مائے گا میرے والدین میرے ہاس میٹے ہوئے تھے کہ رسول انٹرسلی الشرملیہ کے الم تشربعين لاسد اورمير سعواس بيطركة اورجب سعده تصريح بيلاتحااس وتت سع أيه ميريد إس أكرمز مينط مح اور ايك ماه كاعرصه كذريكا عاجس من ميريداس موجوده معاطر می آی برکونی وحی نازل نہیں بوئی تھی۔ اس موقعہ پر آئٹ نے خطب م منهادت برهااورور ما يكراب ماكتر المحريمهار بارسيمير بالين بيني ال تم بری موقوصرورالشرتمائے تہیں بری کردیں کے دیعی برأت کا اظہار بدرایعت وی نازل مزما دیں گئے ) اور اگرتم سے کوئی لفٹرشس ہوگئی ہے توالٹرسے توبہ واستغفار كرو كيون كدبن جب است كناه كا قرارك قرم كايتاب توانشاس كى تورقبول فرما يعتدي رجب رسول الشرطى الشرعليد والمهنا بناكلام بور فرايا توميرسا أنسو بالكل خشك بوسكة حتى كرمى في محسوس كياكرا تكون مي ايك قطرو بحي نبيي سير بيل في ابيت والدحضرت ابو كرصديق شي كهاكرآب رسول التدصلي الشرعليرو لم كى باست كا بواب دیجے.اس برمصرت ابو مرشف عذرکیا کہ میں کیا کہرسکتا ہوں، تھے میں سفایی والده مصعوم كياكه آي جواب ديجة . ابنول سفهي عذر كر ديا كريس كيا كهتري جول.

اب مجود موكر مجهم بي بول يرا عن ايكم عمراه ي فتي اب يم قرآن بمي ذياده نبي برمه سى يحتى .اس وقت اس رنج وغم اورانتهائى صدمه مين جبكه اليهي عقلا كميسكة بعي معقول بات كرنا آسان نهيس مومًا حضرت صديقة رصى الشرتما اللعنها في حجه فرمایا وه ان کی موشمندی اور مقلمندی اور ممتت ومتانت کا ایک نموزید. امنون نه الخضرت صلی النَّه نعَالِ عليه ولم اور ابينے والدين سے مخاطب ہوتے ہوئے ومن کیا کہ بخدا مجھے معلوم ہوگیا ہے کہ آپ مصرات نے اس بات کو کناا ورسسنتے رہے ہیں یہاں تک کرآپ کے دل میں یہ بات بیٹر گئ اور آپ نے اس کی رعملاً) تصدیق کردی اب اگرمی کہی ہوں کرمیں اس سے بری ہوں تو آپ حشرات میری تعديق يذكري كماوراكرمي اليعكام كااعترات كراون سيميرا برى بوناالله جل شار كومعلوم بي تواكب معنوات مان ليس مح. والشراب من اسيفا ورآب معنوات كم بارسدى كونى مثال بحزاس كينبي باتى جو يوسعت عليالسلام ك والدست اسيف بيشون كى غلط بات سن كرفرانى عنى كريس صبر بل اختياد كرتا بون اوراللرس اس معاملے میں مدوطلب کرتا ہوں جوتم بیان کررہے پوچنرت عائنٹہ وہ فزماتی ہیں کہ اتن ات كهري والسع مث كرايي بستريم الين، واتعبيان كرت بوسة غراياكرتى يخيس كرهي يغين مقاكه جبيباكريس فى الواقع برى بول الشرتعالي صرور ميرى مِراَت كا اظهار منرما دي مي ميكن يه ذرا ميى خيال نه عقاكهمير سه اس معامله ميس كلام الشركي آيات نازل مول كى جوبميشه تلادت كى حائيس كى كيونكوس ايني تينية اس سے بہت کم مجتی بھی مجھے یا مید بھی کہ آنخسوت مسلی الدعلیہ ولم کوئ السا منواب ديدلس كي حسم من الله مل سنازى ما نت ميرى بأت ظامر كردى عادى. محضرت صدلية دمنى التزتعاسان عنها سنصسلسلة كلام جارى دسكتية بوسته فزمايا كرآ تخضرت صلى الشرقعال عليه ولم ابنى اس مجلس سا مضح مى نديح اور كمروالون یں سے کون گھرے با ہردہیں تکلا تھا کہ آت پروہ کیفیت طاری ہونی جونزول وحی مے دقت ہواکرتی می جس سے سردی کے زمانے میں آپ کی پیشانی مُبارک سسے

ات الدي تولى كبره منهم والدي تولى كبره منهم والدي تولى كبره منهم المنهم والدي تولى كبره منهم المناب عظيم و (١١٢١١)

جن اوگوں نے ہمت لگان دو نبارسے اندرایک چیوٹا ساگردہ سے تم اس بہتان کو ابینے تی میں بڑا نہ مجموعکہ یہ (انجام کے اعتباریسے) نہار تی میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے بیٹر غین کو جتنا اس نے کچو کیا اس کا گناہ بوا ادران میں سے بی نے اس بہتان میں سب سے بڑھ بچڑھ کر تھتہ لیا اس کے سائے بہت بڑی سزا ہے ،

له جمع النوائد ١١ .

نے اس تصتر کو آگے بڑھایا اور خوب اچھالا تھا اور حضرت سطح اور تصرت حسان اور خوت حمز (موست) یہ میزون سلمان میچے نکین سانعوں کی باتوں میں آگر رہجی ان کے ساتھ کھ سط منتے ہے

قراً فى مابطر كے مطابق تہمت سكانے والوں كے ذمر گواہ بیش كرنا تفاليكن وہ ایک اللہ اللہ بى بد بنا دخر كولئے بھرتے ہے گواہ كہاں سے لاتے۔ نیتجہ بے ہواكہ بى كام اللہ علير و الم بنا من اللہ علی اللہ علی اللہ علی و الوں برشری صنا بطہ كے مطابق حدِ قذت بعن تہمت لكانے كام مرا جارى فرما فى اور التى التى كو دُ ہے لكانے كر بیمن الجم سورہ فورك كى مزا جارى فرما فى اور التى التى كو دُ ہے لكانے كر بیمن الجم سورہ فورك بہند كو ما من ذكور سے .

ایشن سند برورعالم صنی الله علیم و آم کے آمنوں نے جن میں منافقین جی ہے جو ایڈ ایسن سند بروسے سنے آب کے خلاف اپن ساری تدبیر می صرف کر ڈالیں اور آپ کو ایڈ ایب پی نے کی جوجو صور تبرک میں کے ذہن میں آسکتی ختیں وہ سب ہی افتیا رکویس ان کی طرف سے جو ایڈائیں آپ کہ بہنی ہیں ان میں شاید یہ آخری مخت اور دو صافی ایڈائی کہ او واج مطہرلت می جو آپ کو سب سے زیادہ مجبوب ختیں اور جو مقدی ترین ما تون حتیں ان براور ان کے سائے صنب سے زیادہ مجبوب ختیں اور جو مقدی ترین ما تون حتیں ان براور ان کے سائے صنب سے خوان بن مطابق مقدی محالی پر عبار لئے ما تون مقدی محالی پر عبار لئے ما این الی منافی نے تہمت گری بھراس کو رنگ دیا اور جبیلا یا۔ اس بے اصل اور بے دیل مہرائی ہمت کی وجور و ما ٹی ایڈ ایس سے اور الد اور صدر نیڈ کی برارت کے سنے وحی اہلی کے اور الد اور صدر نیڈ کی برارت کے سنے وحی اہلی کے میں اشارہ پر اکتفار بنہیں فرمایا بکر قرآن کے تقریب دور کوع ناز کی فرمائی اور ہو کوئی ایسی تہمت گرف یا جو خفس اس کے تذکر سے میں صد سے ان فرا ب دنیا ور و عدیں ناز ل فرمائی اور بوکوئی ایس کے تذکر سے میں صد سے ان مذاب دنیا ور و عدیں ناز ل فرمائی اور و کوئی اور و عذاب دنیا

در حقیقت اس واقع افک نے صفرت صدیق افکی عفت و تقدی کے ساتھ ان کی افکان کی عفت و تقدی کے ساتھ ان کی اعلیٰ عقل وہم کے کمالات کو بھی روشن کر دیا۔ اس لئے اس واقع میں جو آیات مذکور ہم ان میں سب سے بہل آیت میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ما دنہ کو اسیف لئے مشر نہ

سجمو بكرية بهارك في خيرب، اس سير الى خيركيا بو كى كرالله تعاسف آيت تسرآنير نازل فراكران كى باكى اور نزامت كى شادت دى جو قيامت ك. تلادت كى ما يم كى .

صابط کا تقاصاتور تھاکہ جیسے ہی کچھ لوگوں نے ہمت لگائی تھی اسی وقت ان سے گاہ طلب کے جاتے اور گواہ چیش فرکستے پر فرراً منزا جاری کردی جاتی نیکن انخفرت حلی اللہ میں ان کو سکے پر فرراً منزا جاری کردی جاتی نیکن انخفرت حلی اللہ علی سے ایسا نہیں کیا بلکہ وحی کا انتظار فر بایا ، اگر گواہ ہوں کا مطالعہ فر ما کوچٹ پیٹ منزا جاری فرما ویتے قومکن تھاکہ لوگوں کے دلول جی پر بدگان پیدا ہو جاتی کہ و کھوا سیت کھرکا معاملہ ہے ، اس کو منزادے کر دبارہ ہے ہیں ، ایسا یقین کرنے والے کا فرہ ہو جاتے ۔ اگر کا معاملہ ہے ، اس کو منزادے کر دبارہ ہے ہیں ، ایسا یقین کرنے والے کا فرہ ہو جاتے کے آئی نے ان کا ایمان بچانے کے سے نے فو دصد مرائے ایا اور رنج وکرب کے پہاڑ ہر داخت کے اور جب بذراج وحی برائٹ نازل ہول تو منزا جاری فرمائی فصلی اللہ علیہ واصعی ب

ادریکی معلوم ہواکہ اللہ علی سے اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ اللہ علی اللہ اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی من اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی من اللہ علی من اللہ علی اللہ

#### وفاك

صرت عائشہ رض الشرقا اللا عنها کا وقات مل گاشب، ارمضان المبارک میں ہوئی ۔ ایک قول یہ جسے کہ ان کاس وفات محقیم ہے ہم ضالوفات میں جو لوگ مزاج پرس کو آستہ اور بشاست دیتے قو (اگرت کے صاب کے ڈوسے) فرائیں ، کامشس میں ہمتر ہوتی ، کاش کمی جنگل کا گھاسس ہوتی ۔ اسی زمان سے صغیرت ابن فیاسس میں اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریعیت لیگئے اور ان کے مضائل ومنا قب ذکر کئے تو فرایا اسطین فیاسٹ ارہنے دوقیم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میں مان ہوئی ہوئی ہوئی کو کامشس میں بیا ہی نہ ہوئی ہوتی ۔ قبضہ میں میری عبان ہے میں قربی ہدکرتی ہوں کہ کامشس میں بیا ہی نہ ہوئی ہوتی ۔ قبضہ میں میری عبان ہے میں قربی ہدکرتی ہوں کہ کامشس میں بیا ہی نہ ہوئی ہوتی ۔ قبضہ بیت واجب ہے واور میں ہوئی کو فرایا کہ خوا ان پر رحمت کرے وہ این با ہے حالا وہ اس کی خوا ان کی میں دفات کے قرب دھیت کر ہوئی کردی گئیں بصرت او ہر برائی نے جنازہ کی نماز پڑھان اور دفن کے سے ان کے حقیق فرائن کی میں الشرعت ان کی میائی کے بیسے عاصم رحن الشرعت ان ان کے تعیق وہدائشرین حدالہ من الشرعت ان ای بھر ومنی الشرعت ان ان کے میائی کے بیسے عدائشرین حدالہ من بی ان بھر ومنی الشرعت ان ان بھر منی الشرعت اور من الشرعت اور من ان بھر منی الشرعت ان ان بھر منی الشرعت اور من ان ان بھر منی الشرعت ان ان بھر منی ان ان بھر منی الشرعت ان ان بھر منی ان ان بھر منی ان ان بھر منی الشرعت ان ان ان بھر منی ان ان ان بھر منی ان بھر م



نے الاصابہ والاستیعاب-۱۲

## حضرت سوده وثني الدعنها

معنرت فديم كم دفات كرداس سال الخضرت الده المهندة المهندة على وفات كرداس سال الخضرت الله عليه والمهندة المراج المر

وہ تصرت مودہ کو بالائیں بحضرت مود والدنے بیٹی سے دریا فت کیا کراے بیٹایکتی ب كوي ي الدن تخد الكار ك ك التابيام بيمام بيما م يما الديك مرك بهت مناسب بے کیا تیری فوٹی ہے کہ میں تیرانکاے ان سے کردوں ج حضرت مود منے بواب دیاجی اسمیری تورائے ہے ۔ یس کر صفرت سودہ کے والد اے صفرت تولی کے ا جماان كو بلالا قد بينا لخدوه أتخصور ملى الشرعلية ولم كو بلالاتين اور صربت مودة كه والد نے اپنی بیٹی کا نکاح آیے سے کر دیا۔ مصنرت سوراہ کے بھالی عبد بن زمعراس و نت موجود منط جب وه كمراسة اوراس واقعه كاخبر مولى تواسع ببت برا واقد تمجد كرسر رخاك وال لى كريما عصنب موكيا ؟ اس وقت ده كا فريق بعدي جب اسلام بول ياتواني اس نادان پرمبیت افوسس کیا کرتے سے کمیری بہن انخضرت صل الشرعلیروسلم کے ثلاح ين أبي اوري ف است اليا واقع مجاكدا ظهار رنج ك سنة سرم فاك أل الع نكاح كے بعد مصرت مودہ الخضرت صلى الله طليه ولم كے دولت كده پرتشريف ا ورصرت فدیج کے بعد نبوت کے تھران کی دیج عبال ان کے میرد مولی . حضرت مودة مك والدكانام زمعه اور والده كانام تموسس عقا بيليان كانكاح ال ي جيرے بيان حضرت مكان بن عمرة سے ہوا تھا. دونوں مياں بوى سابقين اولين ي مع مع اسلام كابتدائى دور مي مسلمان موكك سطة اور شركين مكرك اذيتول سے تنگ آگر سومسلان عبشه کو بجرت کریسے نقے ان میں یہ دونوں میاں بیوی بھی سکتے مبشرسے واپس موكرمكة مكرمة مي صرب سكران كى وفات بروكى ادر صرب سوده ميره موكيس اس ك بعد أخضرت الدعليد والمهاف الساع تكاح كياع ببطا تومرن ايك روكا جور اتفاجن كانام حدارتهان عناانبون فيهواني كاعمر بإني ادرجنك مولائوارس من الله كي أه من السق السق تنها دت كا جام بياتيه المجيت المحضرت مودة سينكاح كرف كالخضرت ملى الترعليه ولم تمن سأل تك كمة معظر مي رسيد بيرجب الشول شانه ك طرف سے بجرت كم اجازت مل كمي تو

ا المدار ١١ عد ايك قال يريم ب كر صرت سكان في مبشري من وقات يان . كان الهذيك

له البدار والاستيعاب ١٢ منه زرقاني ١١

محضرت صدیق اکبر کوسا تقد کے کر مدینہ منورہ تشریف ہے گئے اور دونوں محضرات اپنے اہل وعیال کو کہ ہی جی جی بینے کر تخضرت می اللہ علیہ وہ می تعییں ، مدینہ بہنچ کر تخضرت می اللہ علیہ وہ می تعییں ، مدینہ بہنچ کر تخضرت فاظمہ زبس العلم و میں معلیہ وہ می تعین الکہ حضرت فاظمہ زبس العملہ وہ میں الدام مکتوم اور حضرت فاظمہ زبس المنظم اور العمرت ما تشریف کو سے آئیں ، جنا بخروہ ان کو سے آئسے اور کر خاصرت ما تشریف کا فرائس کے ساتھ ہے تین میں حضرت ما تشریف کا فرائلہ میں تعین سلم معنہا بھی تعین سلم معنہا بھی تعین سلم

قدوقامیت امرقع برآنحفرت الدانبا هاجم بهاری تخاج الوداع کے امرقع برآنحفرت الدائم کے ساتھ تقیں جم بھاری مجنف کی وجسے ان کوا جازت دے دی بھی کومز دلفہ سے اور دوکوں سے تبل دوانہ ہو بائی تاکہ از دام سے تکیف نہ ہو گئے

عبادت اورانحضرت تى الله عليه وتم كى فرما مبردارى الصنت الباير

يس ما فطابن كتير منطقة مين :

وكانت ذات عبادة وورع وزهادة عبادت ادرتفوى اورز مدوال عقيل.

آ مخضرت مل الشّر عليه وللم الدواع كوقع برا بنى ازواج مطهرات التعدر الما المعتمد المرابا المعار ملم المتعدد الم المعتمد المعتم

حصرت عائشرض الله تعليظ عنبا فرماتي بين : م

ماس إمر أة احدا حب الى ان الكون ف مسلاخها من سودة الا ان فيها حدة تسرع منها البغتة

ظرافت المصنرت سوده رض المرعنباك مزاج مين ظرانت مجي متى . أتخضيت ملى الله لیرولم کو مجر کم بھی ہنسادیاکرتی تقیں . ایک مرتبر عرمن کیا کرکل رات میں نے آیے کے پیچے نفل نماز پڑھی. ہاو ہو دیکی ساتھ متی آپ نے دا تنالمبا )رکوع کیاجس سے جھے تکمیر تھوٹ جلنے کا خوف برگیااور میں نے اسس کے ڈرسے ناک پیرٹالی ۔ یسٹن کر انحضر میں اللہ عليرو لم كومنسي أحمي الع

سخاوت الشرا شازلة عضرت سودة كوصينت سخاوت مصيمي فوازا عنا. ايك م تەخىرت عمر شان كى خدمت مى ايك مستى جى حب مى كافى رقم يتى. لاسفدالے سے بوجیااس یں کیا ہے ؟ عرص کیا درمم ہیں . فرمایا (درائم) بو کھجوروں ک ام مقیل یں بھرے ہوئے ہیں ؟ برناکران سب کتفسیم فرادیا کی

اروارج مطبرات من شرونے کی تمنا احضرت سودو بورھ ہوگئ تھیں۔ان

وطم مجے طلاق زوے دیں البذاعرض کیا کہ یا رسول اللہ المجے شومروالی نوامش تربینیں أب مجاسية تكاح يم ركس اورميري بارى كادن عائشة كودسه دياكري مي ماسى مول كرأيك بويون من قيامت كروزميرا حشرمو - جنا يخد آي في منظور فرماليا.

الناير آيت نازل موني.

ادراككسى عورت كولية شومرس فالبحتمال نامناب رور بإبيرواني كابوسودونون كو اس امر میں کونی گناه نہیں که دونوں باہم ایک خاص طور ملا كرنس اور ع ببتريد.

وَإِن إِمُوا مُعَافَتُ مِنْ يَعُلَهُا شُوْرًا أَوُ إِغْرَاضًا فَ لَاحْنَاحُ عَلَيْهِمَا أَتْ يُصُلِحَا نَـنُهُمَا صُلُحًا وَالصُّلْحُ مَنَ يُرِّهِ مِنْ المار ١٢٨٠)

له اصابعن این سعد۱۱. که ایضا ۱۱. عدی روایت زندی شربیت کسید (کا فالاصاب) كر حضرت سودية كوطلاق كاخطرو جوكيا تحاادر بعض روايات بي سيحك آب في ان كوطلاق دى محتی اسس مرا بنول نے بیعون کیاکہ میں آپ کی ازواج میں شمار موکر قیامت میں اعتبا جا ہتی مون للذاآت في رجوع فرماليا ١٢ . "كه الاصار وغيرو ١٢ -

مجمع الزوائد من يھي ہے كھرت سودة شنے عرص كياكہ ميں آپ كى بيويوں كے ساتھ اپنا سنر جا ہتى ہوں تاكر جو تفاہ ان كوسلے مجھے تھى لے .

زول حجاب صرت فاردق اعظم اس بات كوبهت جاست مع كرعورة و كها كم المرادة كالمرادة كالمرادة المرادة المراد ك از واج مطبولية كے ير دوكے بہت ہى خوال السيقے ليكن ٱنحصرت صلى الله عليه وسلم (وی کم بغیر) اس علم کوماری زفر ارب سفے اور آپ ک بیویاں ( دیگر صحابیات کی طرح) رات كوقت تصافح اجت كمان حبطل ماياكرتي تتيس . ايكم تبررات كوهنرت موده الى مقديد كالف السنة من صنرت عمر السنة كالقدم لانباتها لبذا حضوت مرسفان كوميجان ليا. اكريد ده كيرون مي الهي طرح ليني عقيل. عجرهى قدك وجسسه بهجان موكئ بعضرت عمر شف وازدم دى اسسودة الم تمهي ببجان محكة ادرمقصداس كبين كايه تعاكمى طرح يرددكاتكم نازل بومباسة جنا يخدا للرتعاسك منديروه كي آيت نازل فرمادي بي بخاري شرييت كي روايت بيرجوا نبول في آب الوضوع مي ذكرك بعد عيركما بالتغييري اسسس طرح نقل كياسي كالمفرت عائش شخ بيان فرمایاک برده کاحکم نازل مونے کے بعد حضرت موداً قضائے ماجت کے سے تکلیں ان کائم بمارى اور قدخوب لانبا تماجس كى وحبسه صغرور ميجان لى جاتى تحيير ماسق بوسفان كو عمر بن الخطابُ في ويجه ليا اوركها المصودة ألالتذك فتم رباد حود كميرون مي خوب ليك جانے کے ، تبارا بردہ ہم سے اس طرح نہیں ہو تاہے کہ ہم بریمی دبہجان عیس کر کون ہی اب نم غور كربو كم كيسه بالبريكتي مو . بيش كرحصزت سودة وابس لوث آئيس اور ٱنخضرت صلى الله

عليروكم كى فدمت بي ماصر بوكرعرض كياكه ياربول الشرابي قصنائه في ما جت محداث كل عتى كرامسة مي عمرة ل محيّة ادرانهول في السااليه كهااس وقت أنخضرت ملى الشّعليه وسلم ميرا كمرين وجود مقتردات كاكها باتناول فرمارسيد مقتادر إعقر مبارك مي بدي عتى جس میں سے گوشت جیٹڑا کر کھانے میں شغول سکتے ۔اس وقت الٹرتعالیے نے وحی نازل فرمانی اور آیٹ نے فرمایا کرتم کو قصنائے صابحت سے النے شکلنے کی اجازی والشرکی ال سے دے دی گئے۔ زول وی کے وقت وہ بڈی آیے کے مبارک اعتمار رہی۔ دونوں روایتوں کو طاکرمعادم موتاہے تو حضرت عرضے حضرت سودہ کوٹوک کریردہ كاحكم نازل كإيااوراس كريد عمرزياده ابتمام كرلنة يمي واست مح كرتضائ ماجت كساخ ازواج مطهرات عبكل كورز مائين كيكن الشرنقا فالسق منرورت كي وج سے تضامے ما جت کے واسطے جنگل مانے کی اجازت دے دی ۔ يراس دتت ك بات مع جب هرون مي باخان نبيي سين مح . اس ك بعد

جب يا خانے محمروں ميں بن محمد توجيكل مانا موقوت وكيا اور برده كا حكم مي مب ورتول كافذكردياكيا.

م اصبالاستيعاب سكته اي كرحضرت سوده كي وفات حضرت عمر بن الخطاب كرمانه خلافت بن بوتي اور ببي الاصابر مي ابن ابي منتمدسيقل كياس ادر الكاس كدار

ويقال مانت سنة ادبع وخمسين يعي كاماآ بكرانبول في كلفه من وقات بالادرداة ي الاولكرتجع دى سے . ورجعة الواقدى (الاصابه)

ما فغلاب کثیر نے بھی ابن جوزی کے قول پراعتماد کریتے ہوئے ان کی و فات کھیے اى ذكر كسب ادراً خرس ابن خيم كا قول مى نقل كرديلت كه ا

توفيت في أخرخلانة عموين الخطابٌ . والله تعالى اعلم .



#### معرف مع من الله عنها

صفوراً قد سلم الشرطية والم كانكاح من أف كا دا قد معزرت مراشد الشرب عمر أول القد موات المرجم في من المن المناح من ح من المناح من المناح من المناح من المناح من المناح من المناح مناح من المناح من ال

ا کران الامار ۱۲ کے تصریح خیس کی تبادت می اسلاف ہے ما فلا ای کیر ایکے ہیں کرفوہ برمی متباد پال اور ما فلا این مجر اصابہ میں بھتے ہیں کرغزوہ اور میں تبسید ہوئے ہج بحدان کی شاوت کی تعییں میں اختلامت ہے اس سے اس میں مجی اختلاف ہے کہ انخفرت میل انڈ علیہ وسلم نے کس میں جی ان سے تکاح کیا جو کو ما فلا این مجر ان کی شہادت احد میں بناتے ہیں ہی ہے اس قول کو ترجیح و سے ہیں کرستسے میں موم فیشت میں آئیں ۲ و عدد الاصابر ۱۲ عدد نم میدان جہاد میں آیا اور اس کے اثرے مدید مورہ میں وفات باتی ۱۲ یں صفرت خمان بن عفائن سے طا دران سے کہا تم چا ہوتو اپنی اور کی صفیۃ کا تم سے کاح کردوں
ا یہ وہ دن سے کے کرحفرت عثمان کوشادی کی صفرورت بھی ان کی ابلید کی دخات ہوگی تھی، ابلوں
مذہوب دیا کہ اس بارسے بھی مؤرکر سکے بتا دُں گا۔ چنا بچہ دوچادر وزسے بعد جواب دسے دیا کہ
میری راستہ یہ ہے کہ ابھی نکاح مذکروں ۔ اس سے بعد میں ابو کرزشے طلا اور ان سے کہا اگرتم چا ہوتو ابنی
وکی حضرت سے تبارا نکاح کردول ابنوں نے بچہ جواب نہ دیا اور باسل خاکوش ہو ہے تجھے دونوں
صفرات سے دویے موا اور جستار نج ابو کرون کی خاموتی سے ہوا، س قدر حتمان بن عفان
سے جواب سے درجے موا اور جستار نج ابو کرون کی خاموتی سے ہوا، س قدر حتمان بن عفان

اس كييندون كزرم الف كر بعد تضريت الشرطير ولم نے است نكاح كا پيام جيما. الناي فعضة كوا تضرت مل الشرطية ولم كاناحين دسدويا - جب يروا تعرج حاتو حنرت الوكري مجهست من ادركها شايرتم كوريخ موابوكا جبكتم في حفظ كذنكاح كمتنتي مج عدكمااوري سفكون كواب دويا. يسف كهامي أن رنج تومنرور جوا حضرت مدين اكرية فے فرایا کہ تہدی بیش کش کے بارسے میں جواب دینے سے مجھ صرف اس بھرنے دو کا کہ مجھ تقيقي طور يرمعلوم موا تفاكراً تحضريت صلى الشرعلير ولم في حفظ اينا شاح كرسف كمه بارسه من تذكره فرمايا عما. لبذا من ف الخضرت ملى الشرعلية ولم كالجيد ظام كرنا مناسب في عما-الدارات صفرانس نكاح كسف كالراده لمتوى فرادسة تومي أن سع نكاح كرايا إ مصاحبت دسول التولى السعليموتم احترت صعددمن الشرتعاك مناسات بن تخاجیں رہی مزاج میں جدارت متی اس لے موال کرنے سے اور بات کا بواب وسینے من بي بيكياتي تقيس مصرت ام مبشرا نصاريه رضى الندتعاك عنبار وايت فرماتي بي كري حضرت مفعث كيس ميمي عي اسى اثناري أنحضرت صلى الله عليه ولم سفطرما يا انتارالله تعلیان وگوں یں سے کوئی بھی دون خیں نرمانے گاجنہوں نے مجسسے اصدیمی سے موقع پر، ورفت كي ينع بيعت كي يش كرهزت حف المرتب سعكاا جمالار أيد في مرايا) الخضرت صلى الترعليد ولم فان كاس كية بران كوهبرك ديا. ابنون سفراً ن مجيد كي له بخاری شریعیت ۱۲

آیت پڑھ کر سوال کیاکراں اُر مناف فرائے ہیں فرائ ہمنگہ اِلْاُو اِرِدُ هَارِینَ مِی ہے کوئ جی ایسا نہیں جی کا اس پرسے گذر نہ ہو ، جب اللہ تعالمے وفرائے ہیں تو آپ نے یہے فرایا کو درخت سکے پنچے مدیم ہے کو تنے پر بہیت کرنے والے دوزخ میں نہائیں گے ۔ آنخضرت میل اللہ علیہ وکم نے فرایا کراللہ تعالمے نے اس کے آگے یہ جی تو فرایا ہے نُسٹہ وہنے ہے اللّہ فِیْ السَّلْمُو الَّوَ مَنْ دُرُ الظّلِمِ بِیْنَ وَنِیْهَا جِنِیْاً رَجِم ہم پر بیزگاروں کو نجات وی سے اور ظالموں کو اس میں اس حال میں پڑا رہنے دیں کے کرفم کی وجہ سے گھٹوں سے بل گر

اس آیت میں بل صراط کا ذکہ ہے جود درخ کی بشت پر قائمہے ، سبکواس برسے گذرنا ہوگا ۔ پر میز گارا در نیک بندے اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے مبلدی یا آہستہ بل صواط سے گزر کو جنت میں جینے جانیں گے اور کا فرکٹ کٹ کراس میں جینے کہ جانیں گے اور کا فرکٹ کٹ کراس میں جینے کہ جائیں گے اور کا فرکٹ کٹ کراس میں جینے کہ جائے ہو جی بخش کر احد بار نہ ہو کئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کے جن کو اللہ تھا ہے بعد میں بخش کر جنت میں بوری بات زختی اس جنت میں بوری بات زختی اس میں اللہ تعالی وری بات زختی اس سے سوال کرجھی ہیں ۔

ایک افت ایس استری سے نهدا گیا تھا۔ (دوجی) کفرن من الدولی جو کا جوی کی الدولی کے استری کی دربند بنت بھٹ کا کھیں ایک الدولی کے اس درا در بھر کھٹر کر سے نے اور شہد ہے تھے تھے . بیر سفا در صفحہ کے ایس میں مشور و سے بہطے کہ لیا کہ آنحفرت میں اللہ علیہ وسلم سے میال بوی والی دلگ کی ہے ۔ ہم میں سے سے کہ اس تشریف لائیں کے ہرا کید اور کے کہ آپ فی مفافیر کی میاک میں میں اللہ اور کی کہ آپ فی مفافیر کی است ایک مفافیر تو میں سنا نیز کی برا کے ایس تشریف لا ایک ایک کی است نہدیا ہے ۔ آئندہ مرکز زہیوں گا یہ مفافیر تو میں سنان کو نوکسٹس کے است نے درا و دیا۔ لہٰ دا اللہٰ حمل شان کو نوکسٹس کے سنان کر نوکسٹس کے درا کہ کر نوکسٹس کے درا کر نوکسٹس کے سنان کر نوکسٹس کے درا کر نوکسٹس کے درا کے درا کر نوکسٹس کر نوکسٹس کے درا کر نوکسٹس کے درا کر نوکسٹس کے درا کر نوکسٹس کے درا کر نوکسٹس کے درائی کر نوکسٹس کر نوکسٹس کے درائی کر نوکسٹس کر نوکسٹس

ياً يُهَا النَّبِيُّ لِمَتُّكِرُّمُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ الكَّ تَبْتَغِيُّ مُرْضَاتَ اَذُوَاجِ لَتَ وَاللَّهُ غَفُوْ دُرَّجِ نِيمُ وَ قَدَ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمُ تَجَلَّهَ اَيْمَا بِكُوْ وَاللَّهُ مُوْلِكُمُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْعَلَيْمُ الْحَلَيْمَ

اے بی جرز والشدنے آپ کے سے طلال کیا ہے آپ اسے رہم کھاکر ، کھل ہوام کرتے ہیں ، آپ اپن بیویوں کی رصاح استے ہیں اور الشرخور دھیم ہے الشرفعال سنے تم اوگل کو تمہاری شموں کا کھولٹا ویعن کھامہ و بنا مقرد فرایا ہے اور الشر

(14:141)

وا قعطلاق اور رسي على المخصرة من الشميرة للم فصرة بعيرال تشريف المقادر باركاه رسالت مي عوض كياكراب والشريقات عم مزملة بي كرهم في برشفقت فرماسة بمورة معنف أكوابية نكاح بي ير رهية والمي المركبة والمشرية المركبة بي كرهم في برشفقت فرماسة بمورة معنف أكوابية نكاح بي يس ركية و دوسرى روايت مي سهم كم مخرسة بجبريل من المرحة والي المراق كي كرمية والي المروزة من كرمية والي المروزة من كرمية والي المروزة من كرمية والي المركبة المي موسكة والي المركبة المي موسكة والي المي المرحة المي موسكة والي المركبة المي موسكة والي المركبة المي مرتب في المركبة المي موسكة المركبة المي مرتب في مرتب المي المركبة المي المركبة المي المركبة والمركبة و

لے از بخاری شریف ۱۱۔ عدی کذانی الاصار عن ابن سعد ۱۷۔ طلاق کی بین قسمیں بی حب می ایک قسم دوسے جے رحبی طلاق کے بھی اس کے بعد بغیر نکاح بی واپس کرلینا درست ہے اسس کو رسیعت کہتے ہیں تفصیل کے لئے نعتہ کی کا بیس دیکھو ال FIT

دونوں ایک دوسرے کے اونٹ پرسوار ہوگئیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے ہوار ہوسے کا ارادہ کیا تواسی اونٹ پرسوار ہوگئے جس پرروزانہ میں سوار ہوتی ہتی اس وقت اس پر حضر نظر ہو ہو ہو تھیں ۔ آپ نے السّلام علیم فر ہایا اوراسی اونٹ پرسوار ہوکر رواز ہو گئے ہوتی کہ ایک منزل پر جاکرازے (وھو کہ کھانے کی وجہ سے مجھے اسپنے اونٹ پر تنہا چلنا پڑا) اورائی اور صلی اللہ علیہ وہلم کی مصاحب سے مو وہ رہی ۔ میں منزل پر پہنچ کر اونٹ سے اتری اور ایٹ ایڈیاں گھاس میں رکوشنے میں اور اپنے آپ کو کوسنے میں کہ اے دبائی ہوا اورائی خشر مسلی اللہ علیہ وہ کہ اور اورائی کو ایس میں اینا نقصان ہوا اورائی خشر مسلیل کر جو میں اینا نقصان ہوا اورائی خشر مسلیل کر جو میں اینا نقصان ہوا اورائی خشر مسلیل کھا میں کہ میں کہ کھی ہوں آب

عبادت المنارة من الله المراد و الماد 
وفات العضرت صعر المسلم من وفات بان. ما فطا بن كثير من المعام من وفات بان. ما فطا بن كثير من المعام م

وقد اجمع الجهورانها تونیت فی شعبان من هذه انسنهٔ عن ستین سنة و تبیل انها تونیت ایام عنمان و الاوّل اصح

اکٹر مرضین ومی ثین اس بات بُرِیمن بین کرھنر حضد بھنے ۲۰سال کی عمر میں شکھ میں و فات پال اور تعجن سے بریمی مکھ اسے کرھنرت فٹمان کے زمار خلافت میں ان کی رصلت ہوگ تھین اول قول زماد ہم میں سے ۔

حضرت حفظه كرجنازه مين حضرت الوهريمية اورحضرت عبدالله بعمر مجي شركب يخفي.

له بخارى شرنىي . كه الاصابر ١٢ .

### المرس رين المرس المعنالله عنما

معضرت تفصه رضی الشرع بباسے کاح کیا۔ یہ بڑی صدقات وخیرات والی تقیں اسلام کی بیٹی صرت زینب رضی الشرع باسے کاح کیا۔ یہ بڑی صدقات وخیرات والی تقیں اسلام سے بیبلے ہی ان کوام المساکین رسکینوں کی بال) کہاجاتا تھا کیونکو سکینوں کی خیرخبر بہت رکھتی تقیں۔ ان کا بیبل نکاح مصرت عبلالشری جو بالشری الشرت الله الشری الشرت الله الله کا میں تہدیہ ہوگئے تو آئے ضرت مسلی الشرت المسلے علیہ وسلے ان سے نکاح کولیا۔ ان کے بیلے شوم ہے بارے میں بعض عالم رسے اور قول بھی ہیں۔

بنا بخراین انگلی فرماتے منے کدان کے پہلے شوہ رطفیل بن حارث کے جب انہوں سنے طلاق دید دی تو ان کے بھائی جبیدہ بن انحارث نے نکاح کرلیا وہ بدر میں شہید ہوگئے قو آنخضرت صلی اللہ علیہ و فم سنے ان سے نکاح فرمایا جرمصنا ن سلے جی ہوا، نکاح کے بعد آن کھ ماہ انخضرت صلی اللہ علیہ و فم سے نکاح کے بعد آنکھ ماہ انخضرت صلی اللہ علیہ و فم سے نکاح میں دہ کر دہ ہی کہا جاتا ہے کہ دہ آب سے نکاح میں صرف تین ماہ دہ بن اس سکے بعد و فات یائی۔

سیرت اور تاریخ بیجینے والوں میں سب ہی کا اسس پر اتفاق ہے کہ تصنرت زینب بنت نزیمی کی وفات انخصرت می الله علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہوئی اور مدینے منورہ میں سب سے بہلے آپ کی بیولوں میں سے ال ہی کی وفات ہوئی کے



له استيعاب واصابر وغيرو ۱۲

# حشرت أمم سلم رضح الله عنها

معنرت زینب بنت خزیر کی و فات کے بعد انخفرت ال الدعلیہ و کم نے تھے۔
ام کم رضی الشرف الشرف الت کیا اور اس گھر میں ان کو عظہرا یا جس میں محفرت زینب بنت خزیر اگرتی تھیں۔ اُم سلم ان کی کئیت ہے ۔ نام ہند تھا۔ ان کے باب ابو امیہ سقے۔ اس من کا مخاوت کا عام منہوہ تھا۔ سفریں اسپنے ساتھیوں پر بہت خزیرے کرتے ہے۔ اس کے ان کا مقب ذادالراکب (مسافروں کے سفر کا سامان) پڑا گیا تھا۔ والدہ کا نام مانکہ تھا جو قبید بنی فراسس سے تھیں کے مانکہ تھا جو قبید بنی فراسس سے تھیں کے عام کا مانکہ تھا جو قبید بنی فراسس سے تھیں کے عام کا مانکہ تھا جو قبید بنی فراسس سے تھیں کے ا

قبول الله الدرات الم اور تحاح القرار المستون بي جنبول المرادة الم المردي المرادة المرادة المردي الم

له الاصابر ١١

عیں کہ جب الاسلائے فردین منورہ کو بھرت کرنے کا ارادہ کیا تو اور ٹ برکبادہ کس کر سھیے اور کئے گئے جاتے ہے جب تبدید بنو مغیرہ اور کئے گئے جاتے ہے جب تبدید بنو مغیرہ کو ہما دے دوانہ ہو جانے کی نجر ہوگئ جو میرے میکے والے نظر آئے آئے جب جب تبدید بنو مغیرہ سے کہا کہ تم ابنی ذات کے بارے یی خود مخت ار ہو مگر ہم اپنی لاکی کو تبارے کا اور سے الاسلائے منہیں جانے مغیرہ سے جبرہ ۔ یہ کہ کرا ورث کی کمیل ان کے باتھ معین کی اور مجھے زبر کو ستی ابنے ساتھ لے آئے ۔ جب اس واقعہ کی خبرالوسلائے کے مفاقہ ان بو جبالا سرکو کی جو میرے سسال والے تھے ترمیرے میکے والوں سے جبکر فی خوالوں کے جائے میں اور کہا تم اپنی لوگی کے مفار مرح ہما دے بچرسلم رہی انٹیرے کہ ہما سے جو الکر دجب تم اپنی لوگی کو اس کے فاوند کے ساتھ ز حبانے دیا تو ہم اپنے بچر کو تبارے پاس کے فاوند کے ساتھ ز حبانے دیا تو ہم اپنے بچر کو تبارے پاس کے مواوند کے ساتھ ز حبانے دیا تو ہم اپنے بچر کو تبارے پاس کے فاوند کے ساتھ ز حبانے دیا تو ہم اپنے بچر کو تبارے پاس کے فاوند کے ساتھ ز حبانے دیا تو ہم اپنے بچر کو تبارے پاس کے مواوند کے ساتھ ز حبانے دیا تو ہم اپنے بچر کو تبارے پی تینوں کے دیا تو ہم اپنے بچر کو تبارے کے تینوں کیور میں جو گئے۔ اب میں اور میرا شوم مراور بچہ تینوں علی میں ہو گئے۔

حضرت الوسلم صفى الشرنعالي من ببنع كيا وقيا من ماكرتيام كرايا اور يس ببنع كيا وقيام كرايا اور يس ببنع كيا ويجهاس كااس قدرصدم مواكد دوزارة آبادى سع بالبرط آل اورمت م بحد روياكرتى اى طرح ايك سال گذرگيا . ذخاوند كياس جامكي مذبح لل سكا . ايك روز ميرك ايك ججازاد بمان في في برتوس كهاكر خاندان والول سع كهاكرتم اس بيكس بركيول رحم نهي كريت . اسه كيول نهي جهور مسائدان والول سع كهاكرتم اس بيكول مواكر د كهاميه ؟ غرض كراس نه كهس كرو وسيت اور اس كوبي اورخاوند ولادى كرتوا بين خاندان والول سع اجازت ولادى كرتوا بين خاوند كياس جامس مي بحب المرك في المراك والول سع اجازت ولادى كرتوا بين خاوند كياس جامس مي بحب المرك في المرك والمرك و المرك و المرك و المرك والمرك والمرك والول والول كونكي تو المول سف بيتر جي جي والمدي والمرك والم

ابیس نے تنہا ہی سفر کا ادادہ کیا اور ایک اونٹ تیار کرے بخرسائے لیا اور تنہا مواد ہو کر مدیند منورہ کے لئے روا نہ ہوگئی۔ تین چارسل میں بحق کرمقاتم نیم میں مخمان بن طلحہ سے ملاقات ہوگئی۔ انہوں نے بوجھا تنہا کہاں جاتی ہو ؟ میں نے کہا ابینے شوہر کے پاکسس مدمنہ جارسی ہوں۔ دوبارہ سوال کیا۔ کوئی سانچہ بھی سے ؟ میں نے کہا

الشرة النه النه الدرية بجهد البه كره أن بن طلح في ميرسدا وزش كي نكبل بكره لا اور آكة آكة بل دسية واكتهم من في عثمان سد زياده شرليد آدمي عرب والون مين سد كون نهي و يجعا ، جب منزل براتر نا بهو تا تو وه او ف بما كرك درت كيني كي آر مين هو شرك و با نده كر مجوسته دورك درفت كه نيج ليث جلت اورجوب كوچ كرف كا وقت آ تا قوا درف بر كجاوه من كرميوب باس لا كر الله المارية اورخود و بال سي به جارية منوره تك المراكة والسس كي كم لي براته على المراكة المراكة والسس كي كم الله كرات آكة آكة بل والمن والمربي بي المارية والمن والمربي بي المارية والمن كا بادى بررثي جو قبايل عن قوا البول في مجمع الله كرات والبيل موسكة عن المارية المربي بي المربي كانام وره اوردوا والم يال بيدا بوئي المربي كانام وره اوردايك المربي كانام وره اوردوا والم كان من وربي كانام وره اوردوا والم كان بي المربي كانام وره اوردوا والم كان من وربي كانام وره اوردوا كانام وربي كانام وره اوردوا كانام وربي كانام وره اوردوا كانام وربي كانام ورب

محضرت الوسلمة كى وفات الدرسي شريب موسة فردة العدي النسكه ايك رخم آيا جو كجدا جها موكي النسكه ايك رخم آيا جو كجدا جها موكيا تقاد الن كرحضورا قدس الشعلير ولم سف ايك وسنة كالمير بنا كرجيج ديا تقاد والبس آسة تووه زخم مرا بوكيا ادراسي كه الرسي جمادى النان مسكمة من وفات يان تبه

تحضرت ابوسلم وخی الله تعالی عنه کی و فات کے بعد جھنرت ام سلم دصنی الله تعلی عنها کے بعد عضرت ام سلم دصنی الله تعلی و لاد سن عنها کے بطی سے ایک اور کی تو لد جوئی جس کا مام زینب رکھا گیا اور اسس کی و لاد سن بر مدت بجی ختم جوگئ ہم بہ

عده عثمان بن طلح بنول في حضرت ام سلم وفي الشرعباكو مدية منوره تك ببنجايا تقاكس وقت عمل مان بن طلح بنجايا تقاكس وقت عمل منان بنبي بوسة عقر بعد مي اسلام مرة تقرير كذا في الاصاب الدانيا المانيا  المانيا المانيان الما

مدت گذرجانے کے بعدصرت او کرصدیق رضی اللہ تعالے عذر نے حضرت امسلم رضی اللہ تعاسلے عنہ است کا حرک کا بیغام بھیجا تو انہوں سنے عذر کر دیا۔ اس سے بعد انخفرت صلی اللہ ملیہ و کم سے نکاح ہوا کی

سرم میں میں میں اس اس میں اس اسلامی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ میں اللہ تعالیٰ اللہ میں ال

. 450

معضرت الوسلم رضی الشری نے فرایا تم میرے بعد نکاح کرلینا اس کے بعد اللہ تعالیہ سے یہ دعا ما جی کہ اے اللہ ایرے بعدام سلمۃ کو مجمدے بہتر خاوند وطافر اللہ تعاریہ سلمۃ کو مجمدے بہتر خاوند وطافر اللہ تعدنہ اسے دی بہنچ اسے نہ کی لیف دسے جو خوا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت الوسلم رضی اللہ عند مول اور ال موزی نصیحت حضرت ام سلم رضی اللہ عند باکری بہت ہی زیادہ مفید ہول اور ال کی د ما اللہ علیہ میں نہو کی زوجبت حضرت ام سلم اللہ علیہ والم کی زوجبت حضرت ام

صفرت المسلمة فودروايت فراتى بي كرسول الشرسي الشعار ولم فرا إكر جر كمي سلان كوكوتي مصيبت بينج اوروه الشرك فران كرمطابت يه بشه و إنّا لِللهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ بَي مَم اللهِ يَ كَاللَّهِ مِن اللهِ يَ اللّهِ مِن اللّهِ يَ اللّهِ عَلَى اللّهِ مِن اللّهِ يَ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا قوال ترتبات فرائس کواس کواک گئی ہوئی چیز ہے بہتر عنایت فرائیں گے بب ابسلم انکی دفات ہوگئ تو دھجے یہ حدیث یاد آئی اور) دل میں کہا (کراسس دُعاکو کیا پڑھوں) ابسلم انسے بہترکون ہوگار وہ سب سے بہلائخص تھا جس نے اپنے گھرسے ہجرت کی ۔ بھر بالآخر میں نے یہ ڈعا پڑھ لی جس کا نتیج ہے ہواکدا اللہ مل سٹ انڈ نے ابسلم ان کے بعد انخصرت میں اللہ علیہ وہم کے نکاح میں آنے کا شرف عنایت فرماد یا لیا

معنرت ام سلم رضی الشرقعالی عنها یریمی روایت فرباتی تقین کرجب (بهطی شوهر)
صفرت ابوسلم رضی الشرقعالی عندی و فات بوگی تو مجھے بہت بی زیادہ رنج ہوا میں
سفا پنے جی میں کہا کہ ابوسلم فر رئیس میں نظی جہاں ان کے فائدان کے لاگ نہیں ہیں
ان کی موت پر ایسارونا رووں گی جس کی تنہرت ہوجائے گی میں رونے کے لئے تیار ہو
گئی تھی کہ ام انک ایک بورت اور اگی جورونے میں میراساتھ وینا جا ہتی تھی ، راستہ
میں اس عورت کورسول الشرصلی الشرقعالے لئے تیار کم مل گئے اور آپ کو اس سے ارادہ
کی خبر ہوگئی ۔ آپ نے اس سے فرما یا کہ تیرا ہے ارادہ
کی خبر ہوگئی ۔ آپ نے اس سے فرما یا کہ تیرا ہے ارادہ ہوگئی ۔ آپ کے میں دو بارہ شیطان کو
داخل کر دسے جس سے الشہ نے اس نے نکا لاسے بجب یہ بات مجمع معلوم ہوئی تو میں نے
دو نے کا ارادہ موقوف کردیا اور مزروئی کے ۔

جب سید عالم صلی الله تعالے علیہ ولم فی صفرت ام سلم الله کا بینام بھیجا تو انہوں سفے عذر کر دیا اور عرض کیا میرے بیتے بھی ہیں جن کی پر درشس کا خیال کرناہ ہے اور محجہ سے نکاح کرنے سے مجھ فائدہ بھی نہیں ہے کیونکر عمر زیادہ ہوگئ ہے مجھ سے اولاد بھی بیڈنہ ہوگ اور مزاج بی فیرت بھی بہت ہے اجس کی وجہ سے دوسری سوکوں کے ساتھ رم نامشکل ہے ) اور میرا بیاں کوئی ول بھی نہیں ہے اس کے بواب بی انخفرت صلی اللہ علیہ و کم سے ذیا یہ مسے اور بجول کا اور میرا بیاں کوئی ول کی نہیں ہے اس کے بواب بی انخفرت النہ حافظ ہے اور کوئی بات تو یہ ہے کہ میری عمرتم سے زیادہ سے اور بجول کا اور اللہ حافظ ہے اور کوئی ایری فیرت والی بات بھی جاتی رسے گی اور تمہا راکوئی گا ور اللہ ہے د ماکروں گا ۔ تمہاری فیرت والی بات بھی جاتی رسے گی اور تمہا راکوئی گا اور اللہ ہے د ماکروں گا ۔ تمہاری فیرت والی بات بھی جاتی رسے گی اور تمہا راکوئی

المسلم شريب ١١. كه جمع الغوا كدارسلم شريب ١١.

ولی میرسی ما تدرست به دوبان کونایسند نهیں کرے گا۔ بینا پنج صفرت ام سلم رضی اللہ مال عبارا اللہ مال عبارا الله علیہ وسلم سے نکاح ہوگیا۔ یر تکاح شوال بر ہما تماح ہوگیا۔ یر تکاح شوال بر ہما تماح ہو حضرت ام کم رصی الله تعالیہ وسلم صفرت ام کم رصی الله تعالی الله تعالی میں خورہ میں الله تعالی الله تعالی عبارا تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی ا

صفرت ما تشرف الله تعلی الله تعلی کرب ای خضرت می الله تعلی و سلم نے ام سلم نے اور کہ ہیں الیا نہ ہو کہ آپ کی قربران کی طرف مجر سے دیا دہ ہم و جائے ، جس کی وج یہ تنی کہ خوبصورتی میں ان کی متہرت تھی ہیں نے ترکیب سے ان کو دکھا تو واقعہ جنی شہرت تھی اس سے بھی بہت زیادہ سین معلی ہوئی میں سنے اس کا حفظ نہ سے ذکر کیا تو انہوں نے کہ بہیں اتنی حسین نہیں ہیں جنی شہرت میں ان کا حسن کا کہا ور چر برجود کھا تو حفظ نہ سے ۔ ان سکے کہنے سے میری آنکھوں سے بھی ان کا حسن گرگیا اور چر برجود کھیا تو حفظ نہ کی بات ہی تھی معلوم ہوئی تا در بعی حسین تو بہر حال تھیں ہما سے نہ مان نے اس سے تو ان کے حض میں کی ذا تی البتہ سو کمنوں والی پر خاش سے ان سے حض میں کی ذا تی البتہ سو کمنوں والی پر خاش سے ان سے حض میں کی ذا تی البتہ سو کمنوں والی پر خاش سے ان سے دل میں آ مبایا کرتی ہیں ۔ ان سکھوں سے گرادیا ، ایسی باتیں بشریت سکے نفاضوں سے دل میں آ مبایا کرتی ہیں ۔ والسم مدی میں کھی است ہی تھی سے دل میں آ مبایا کرتی ہیں ۔ والسم مدی میں کھی ہے ؛

محضرت ام سلمرضی الشرعنها بهبت زیاده محسین تقیس عقلمندی اور میج رائد که رکھنے والوں میں ان کا شمار تھا .

صلح مديبيك موقع برأ تخضرت ملى الشرتعالى عليه وسلم كوبرى الجين بيش أن تتي صبح

ليه اسدالمار الاصابر وغيرو ١٢ - كه منكايات معابر ١٢ . سي الاصاب ١٢ .

وكانت امسلمة موصونة بالحال

البارع والعقبل السيالغ

والوائ الصائب.

تعنريت ام للمرصى الله تعاسك منها بالمصلحا بالمواقع بيسي كرآ تخضرت صل الله عليروكم وملسم ين)اين محاب كرساتي لمروكسف كرية مؤرد مدي كمعظم كم في رواز بوسك. مشركين كوكواسس كى خبر موتى تو انهوں نے مزاحمت كى اور آپ كو مقام حديديمي أركما يراً! مال نتاره کارج کد آنحضوت مل الندعليدولم پرمان قربان کرسے کو تياد دستے ہے اس للغاس موقع برهمي جنگ كے لئے آمارہ موسيّے مگراً تحضرت صلى الله تعالىٰ عليم وسلم مفلاائ كى بجاست صلح كرنايسسندكيا اور با وجود كير حصرات صحابه رصى الشرتعاسط عنبم إلى كه ك متعديق أنخفرة صلى الشعبير والم في اس قدر مايت كم ساعم في كرنا منظور فرما لیا کوششرکین کمد کی ہرمٹرط قبول ضرما ئی اجس میں بنظا ہرمشرکین کا نفنع اورسلالوں كاصرت كع نقصال معلوم مونا تها) جب صلح نامهرتب موكيا توسيّدعا لم صلى الترتعاسك عليه وللم في المنت على المناكم (اب عمره ك المنظمة وجانا نهيس. اب تو والبسى بى سېم كيونكم كى شراكطيس يى مىنظوركرايا تخاكة آب عمرواس سال بني كرس كَمَا مُدُه سال عمره كما ي تشريعي لائيس كم بهذا) اعد ( اينا اينا ارام كمول دو) قربانی کے جانور ذیح کردو ، مجرسرمندوالو سو جما الام کھولنے وطبیعتیں گوارا نہیں کرمیتیں اورمدينت عمره كملئ تسف بغ اس الع عمره بى كوجى جاه را تقااور الرام كمولف استضمر كاصائع مونا نظراً المحالبذا أنحضرت صلى الشرعليد والم ك فرمان يركوني مجى مد ا عفاحتی کرائی سنے تین مرتبطم دیا جب سے سنے بھی آیٹ کے ارشاد برعمل دکیا تواتیم حضرت ام سلمه رضی الله عنباکے پاس تشریب سے سکتے اور ان سے فنرما یا کہ لوگ کہانہیں مان رسيم بي جصرت ام سلم رضى الله تعالى عنباسف فرما ياكر اسما الله كم نبي كياآب يه جاسية مي كرسب الرام كلول دي ؟ الأرواقعة آپ كي اليي نوامسش سياتو) اس کی ترکیب بیسے کہ آپ بابرنکل کر ذراکسی سے مذہوس ا دراسے جانورکو ذیج فرما دين اوربال موندسفه واسع كومل كرايين بال مندالين . چنا نجرآت في ايسان كياادُ بالبرنكل كرابينا جانور ذبح كر دياا وربال منذا يئ جب صحابة شفيه ما جزاد كيما توسب

الزام کھولنے پر راضی ہوگئے اور اسپنے اسپنے جانور ذبح کر ڈالے اور آئیس ہیں دوسرے

كاسروند في الدرسب في الرام كلول ديا).

معنرت ام سلمرض الشرعنها كي كسس رائے كے تعلق حب سے كل طل بوئى ما فظا بن

مجررهمه الشرتعالي الاصاب مي تلجية بي ا

واشارتها على النبي صلى الله

تعانى عليه وسلم يوم المحديبية

تدل على و نور عقلها وصواب د أيها.

طیروسم کو حضرت ای سلم دینی استر ونها کے دائے دسبے سے بیت ملائے کہ وہ بڑی عقامت اور فیک رائے رکھنے والی تقیں ۔

حديبه كيموقع يرأ تخفرت صبى الترتعالي

در مقیقت یہ بڑی تھے کہ است ہے کہ انسان ہوتئے کو پہولینے اور یہ تھے لے کہ اسس وقت لوگ اسپنے مقدیٰ کے قول پر توجہ نہیں دے رسبے ہیں لیکن اس کا عمل سامنے آئے گاتو اس کی اقتدا کر لیں گئے۔

المخضرت على المدرت على عليه ولم ك مصاحبت المضائلة المنظرة على المعلى عليه ولم ك مصاحبت المنظرة المنظرة على المنظرة على المنظرة على المنظرة على المنظرة على المنظرة على المنظرة 
قرآب کی مصاحبت کو مہت نینمت جانا اور برابر آب کے ادشادات محفوظ کرتی رہیں اور کے سے سوال کرکے اپنا علم بڑھاتی رہیں ۔ بھراس علم کو انہوں نے بھیلا یا ۔ حدیث میں ان کے شاکر کھیجائے بھی سفتے اور تابعین بھی جھنرت عائشہ اور حضرت عبالیتہ بن عباس رہی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی ان کے شاگر دوں ہیں شار کیا جاتا ہے ۔ حدیث ستردیف کی تی ہوں ہی ہو تحضرت ام سلم رہنی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایا ت متی ہیں ان کی تعداد ۸ اسے مجمود براب ہیں محضرت ام سلم رہنی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایا ت متی ہیں ان کی تعداد ۸ اسے مجمود براب ہیں

ادان بخاری وغیرو عن جب هج یا عمره کو جائے بی تو ایک مقرر کی برطنل کرکے ایک جارتہ بندکی طرح با ندھ لیتے بیں اور ایک اور صدیتے بیں اور تلبیہ بڑھ لیتے بیں ج ختم کرنے بک اس طرح رہتے ہیں اس کو احزام کہا جا آہے ۔ یہ مردول کے احزام کا طریقہ ہے اور جب هج یا عمره سے فارخ بر مباتے ہیں توا حزام کھولتے ہیں جس کی صورت یہ ہے کہ مرمنڈ اتے یا بال کو استے ہیں . اس روایت ہیں اس کو ذکر کیا گیاہے ۱۲ ۔ کے الرصابہ ۱۲ .

فرماتے بھے کہ تخصرت ملی اللہ تعلیہ ولم کی سب ہی از واج مطہرات آپ کے ارشا کہ آ کو یاد کرتی تھیں کئین حضرت عائشہ دخی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمی<sup>و</sup> کی ہم بِلّہ اس میں اور کوئی میوی دعتی لیم

مردان بن المحم حضرت ام سلم رض الله تعالى عنباسے مسائل دریافت کرتے سکتے اور کہتے سکتے کے ہم ادر کسی سے کبوں پوھیں جبکہ ہما دسے اندر آنخضرت سلی الله تعاسی ملیدہ کم بویاں موجود ہیں کی اگر حضرت ام سلم رضی الله تعالی خاوی جمع موسکتے ہیں ادر ان کے مجدود کا ایک دست الم بن سکتا ہے سکتے جائیں توفاعی تعداد میں جمع ہوسکتے ہیں ادر ان کے مجدود کا ایک دست الم بن سکتا ہے سکتے

حضرت ام سلمرض الشرتعالى عنهاروايت فرياتى تخيس كرا تخصرت صلى الشرعليه وسلم في محصلا الأرمغرب كرا ذان محد وقت يريرها كرو.

اے ابن سعد ۱۲ کے مسئولی احداب صنبل ۱۲ کے اعلام الموقعین ۱۲ کے مسئد امام احد۔ عدد مسئد : مورت کے لئے عنسل میں مرکے بالوں کی بڑوں کوترکر تا فرض ہے ۔ مرکے سادے بالوں کا بھگونا فرمن نہیں بشرط یک مینڈھیاں بزدھی موں ۱۲۔ ہے مسلم شریف۔

صنرت ام ساری الله عنها فراتی تقین که انخضرت مل الله علیه و لم نے فرا یا که ایک بناه یسنے والایت الله میں اگر بناه نے گا. اس سے رفیے نے ایک شکر میلے گا اور وہ الله کے ایک میدان میں بہنج کر زمین میں رفنس جائے گا. میں نے عرض کیا یا رمول الله واجو کو گسا اس میدان میں شریک نہ بول کے اور اسس مشکر کی برشھانی کو بڑا مجھ رسبے ہوں کے کو گسا وہ بھی داس میدان میں ہونے کی وجرسے ، ان کے ساتھ دھنسا دسینے جائیں گے ؟
کیا وہ بھی داس میدان میں ہونے کی وجرسے ، ان کے ساتھ دھنسا دسینے جائیں گے ؟
آب نے فریا یا اس میشکر کے ساتھ وہ بھی دھنسا نے جائیں گے کین قیامت کے دو فریا گسا کہ ایک کا اپنی اپنی فیت برحش ہوگا بھی

ایک مرتبہ حضرت ام سلم رضی اللہ تعالیے عنبانے سوال کیا کہ یارسول اللہ ایک مجھے دالینے سوم رہا اوسلمہ کی اولاد ہیں۔ آب نے سے اجر سلے گا حالا تک دہ میری ہی اولاد ہیں۔ آب نے جواب میں فرمایا کہ ان برخرج کر وتم کو اس خرج کرنے کا اجر سلے گا ہے۔ ایک مرتبہ حصرت ام سلم رضی اللہ تعالیٰ عنبانے عرض کیا یا دسول اللہ امرد جباد کرستے ایک مرتبہ حصرت ام سلم رضی اللہ تعالیٰ عنبانے عرض کیا یا دسول اللہ امرد جباد کرستے

له مشكواة تشربیت ۱۱ . کے مشكواة عن احمد والتر فذى ۱۲ . که مشكواة مشربیت عن الصحیحین ۱۲ . کے بخاری مشربیت ۱۱ .

ای اور عورتیں جہاد نہیں کرتی ہی اور عور توں کومرد کے مقابلہ میں آدھی میراث ملت ہے اس کا سب کیلہے اسس کے جواب میں اللہ تفالے نے یہ آیت نازل فرمائی . وَلاَ مُتَدَّمَةُ وَامَا فَضَّلَ اللهُ مِن مُعْطِعَهُ عَلَى يَعْضِ

مَدْجِهِ: اور مِوس مت كردِس چيز هي بڙائي دى، مشرندايک و ايک بر.ك ايک مرتبر عون کياکه يازول انشرا قرآن ميس تورتوں کا ذکر کموں نبيس سے اس براستر مل شارنسند آيت واٽ انگ ايڪ ايٽ وَالْمُسُلِمَات وَالْمُوْمِينَ بَنَ وَالْمُمُوُّمِ مِنَاتِ

دا تزيك نازل فراق كه

له جمع الغوائد ١١ . كله جمع العوائد وعيروا ا .

توفعنل بن عبسس رض الشرتعال عندف يربنا يا عقاا درس ف و ا تحضرت صلى الشرعليد وسلم سينبس سناس مير فراكر حضرت الوسر ريره رض الشرعذف البين فتوس سعد رجوع فراليا به

معنرت ام سلم فراتی تعین کردگول مذاصلی الله علید و کم مجھے تکم فرات سے کھے کم اور اور دونسان )

ایک مرتب صنوراکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا که سنگی اور تہبند کا مشکانا جس بن تفاخر اور تکبی مور نع سے ۔ آدھی پنڈلی کس ہونا چاسپہنے جصرت ام سلم درخی الله عنہا نے اور تکبی مور نع سے ۔ آدھی پنڈلی کس ہونا چاسپہنے جصرت ام سلم درخی الله عنہا الله سوال کیا یا رسول الله با تورت کا کیا حکم ہے فرایا وہ آدھی پنڈلی سے ایک بالشت نیچا کو لیو سے بعرض کیا کہ اس سے قو کام نہیں چاکھ کیو تکر گڑاا دیم ہی دہ وبائے کا اور جگر دکھان دیتی رہے گی . فرایا چھاآد ھی بنڈلی سے ایک باعذ نبچاکر ہیں ، اس سے ذیا دہ نہیں ہی ایک مرتب حضرت عبدار ممنی الله تعالی کہ الله تعالی الله تعالی کو ایک واپنی دفات سلم و می الله تعالی کہ ایک مورت عبدار می الله تعالی کہ ایک بعض الله تعالی کو ایک واپنی دفات سے بعد رسی ماد دکھیوں گانہ دہ مجھے دیکھ سکس کے رصنہ سے موران میں الله تعالی کو ایک واپنی دفات سے مدرت عمر والی الله تعالی کو ایک واپنی دفات سے مدرت عمر والی تعالی کو تعالی کہ بسی الله تعالی کو 
له حمع العوائد الله عمر العوائد اله سيم شكوة شريف ١٢ .

محضرت ام سلمری الله تعالی عنبانے فرمایا نہیں ۔ دتم ان میں سے نہیں ہو الیکن تمہارے طلادہ اور کمی کو داختے کرکے یہ بات نہ بتاؤں گی کیے دکھونکو ایسی باتیں ظام کرنا مصلحت کے خلاف ہے ) .

روایت مراح می از بردها رحون در الدهید و می اود بن برورس با عقا ایک مرتبر آپ کے ساتھ کھانے کو جو بیٹھا تو بیالدی سرطرن با تھ ڈالنے لگاآپ نے محمد خرمایاکہ بیشتر الله بیشتر الله بیشتر کی اور بیت کھاا در این طرف سے کھا کہ مسے کہا در این طرف سے کھا کہ مسکر قرر کرستے کی براست ایک مرتب جند مساکین آگئے اور بیت مند کر کے بوال کرنے صدرت ام مسکر قرر کرستے کی براست ایک اور فاتون موجود تھیں جن کو ام الحسین کہاجا آیا تھا ، انہوں سائے ایک میزنکو و بیشن کو جود تھیں جن کو ام الحسین کہاجا آیا تھا ، انہوں سے کہا کہ جنونکو و بیشن کو جود تھیں جن کو ام الحسین کہاجا آیا تھا ، انہوں سے ان کے بیشن کر حضرت ام سلم دعنی اللہ تعالیٰ و نہدنے دائیں کر حضرت ام سلم دعنی اللہ تعالیٰ و نہدنے دائیں کر حضرت ام سلم دعنی اللہ تعالیٰ و نہیں دیا گیا (کہ سوال کہ نے والوں کو جود کیس اور بغیر کھید دستے دائیں کر

دی) پھرایک لوگی سے فرمایاان سب کو کچور کچور کچور کے اگر جدایک ایک بھور ایک ایک بھور ایک ایک بھور ایک ایک بھور الاستیعاب)
امر ما لمعروف احضرت ام سلمرضی الله تعالى عنها امر بالمعروف اور نہی عن المنکو ایک روز ان کے جنتیجے نے دور کعت نماز پڑھی۔

ای هی بابد تخیب ایک روزان کے جیتے نے دورکعت نماز بڑھی ۔ چونکرسی می جگر غبارتحااس لئے وہ صاحبزاد سے جدہ کرتے وقت مٹی جمال دسینے سے میرک میں میں مسلم رضی اللہ عنہانے ان کورد کا اور فرمایا کہ یغل آنحضرت

له سندام احدين منبل ١١ . كه بخارى ١٢

صلی الله تعالیہ ولم کے طریقے کے خلاف ہے ۔

ایک مرتبہ آنخصرت مسلی الله تعالیہ ولم کے سائے ایک علام رافعی سنے

الیسا کیا تھا تو آئی سنے فرا یا تھا کہ اے انسیجا اپنا بہرہ می میں طلا کے

الیسا کیا تھا تو آئی سنے فرا یا تھا کہ اے انسیجا اپنا بہرہ می میں طلا کے

ماز کے اوقات بعض امرائے تبدیل کر دسیقے تھے نعی مستحب اوقات بھوڈ مستخب اوقات بھوڈ مستخب مستحب اوقات بھوڈ مسئے تھے جمنرت ام سلم دھنی اللہ وقت ہو تا ہو ت

#### وفات

مصرت ام سلم رضی الله تعالی عنها نے مشھیم میں وفات پائی۔ اور صفرت الدم مریر کا نے تماز جنازہ پڑھائی۔ اس وقت ان کی عمر شریف سم سال کی تقی یہ واقدی کا قول سے کیکن دیگر حضارت نے ان کی وفات سلارہ پیلسلارہ میں بتائی ہے۔ از واج می سب سے آخریں ان ہی کی وفات ہوئی رضی اللہ عنها وار صناع ہے



ليمستراكم احداد المدستراكم احدين منيل - العالاصارا .

# مصرف رس في من معلى من المالانها

معفرت ام سلم رضی الله تفالے ونہا سے کاح ہونے کے بعد آنخفرت سلی الله علیہ کانکاع مصرت زینب بنت جب رضی الله تعالی عنباسے ہوا ۔ ان کی والدہ کانام امیم تفاجو آنخفرت سلی الله علیہ وسلی کے تعقیقی بھو ہی تھیں بحضرت زینب کا بہلانکاح مصرت زیدب مواقع اجو رسول خداصلی الله علیہ ولم کے آزاد کردہ فلام سے جواتھ اجو رسول خداصلی الله علیہ ولم کے آزاد کردہ فلام سے دی توانلہ دہت العزت سے مصرت زیدب کانکاح سیدعالم صلی الله تعالی ملیہ وسلم سے کردیا۔

علیہ ولم کی پروش کی تھی۔ آن تھے ہوئے اللہ علیہ و لم کے والدیا والدہ کی ملکت تھیں۔ ان کی وفات کے بعد ورز میں آپ کی ملک میں آئیں۔ انہوں نے جی اسلام کے ابتدائی دوری اسلام قبول کیا تھا۔ میہ کو بجرت بھی کی تھی۔ آن تھے مرت سل اللہ علیہ و لم ان کی بڑی قدر کیا کہ مقد مقاور یہ فرواتے ہے کہ میری والدہ کے بعدام ائین میری والدہ بی بھی فرلت کے معرف اللہ ایک میری والدہ بی تھی فرلت کے دام ایمن میرے خاندان کا بقیہ بی جھنرت زیدر صی اللہ تفالے عند کے بیال اللہ والدہ حضرت اللہ والدہ حضرت اللہ والدہ حضرت ام ایمن بی تھیں۔ رمی اللہ تفالے عنہ کے بیال اللہ والدہ حضرت ام ایمن بی تھیں۔ رمی اللہ وقالے عنہ اللہ وسی اللہ والدہ حضرت ام ایمن بی تھیں۔ رمی اللہ وقالے عنہ اللہ والدہ حضرت ام ایمن بی تھیں۔ رمی اللہ وقالے عنہ اللہ والدہ حضرت ام ایمن بی تھیں۔ رمی اللہ وقالے عنہ اللہ والدہ حضرت ام ایمن بی تھیں۔ رمی اللہ وقالے عنہ اللہ والدہ حضرت ام ایمن بی تھیں۔ رمی اللہ وقالے عنہ اللہ والدہ حضرت ام ایمن بی تھیں۔ رمی اللہ وقالے عنہ اللہ والدہ حضرت اللہ والدہ حسرت اللہ والدہ حضرت والدہ حضرت اللہ والدہ حضرت اللہ والدہ حضرت واللہ والدہ حضرت والدہ حضرت والدہ حضرت والدہ حضرت والدہ حضرت والدہ والدہ حضرت والدہ حضرت والدہ حضرت والدہ والدہ حضرت والدہ والدہ حضرت والدہ والدہ حضرت والدہ وا

سحنرت ام ایمن صفرت دیدر صی الله تعلیا عند کے نکاح یس تخیں اور آپ نے
ان کا دوسرانکاح محفرت زینب رضی الله عنها سے کرنا جا اور بیغام جیج دیا بب بیغا کی پہنچا توصفرت دینب اوران کے بحالی عبدالرحن بن جی گی نے اس کو کروہ بجا کہ ایک قریشے کا نکاح ازاد کردہ فلام سے ہو (گو اسلام میں نکاح کے لئے نسب کی برابری دیکھنے کی بھی رعایت کی تی ہے گراس کے معنی برنہیں ہیں کو فیرکفو میں نکاح جا ترہی نہ ہو) محنوراکم صلی الله علیہ وسلم کا جیجا ہوا بیغام ہو زید کے لئے تھا ہو تکر صفرت ذین ہو اوران کے بھائی نے مکروہ جانا اس ساتے الله ملی شاند نے یہ آیت نازل فرائی ۔
اوران کے بھائی نے مکروہ جانا اس ساتے الله ملی شاند نے یہ آیت نازل فرائی ۔

وَمَا كَانَ إِمُ وَمِنِ مِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَاللهُ ا

جب حضرت زین اوران کے بھائی کو پیخبرائی کہ یہ آبت نازل ہوئی ہے تو دونوں اس پر داخی ہو گئے کہ حضرت دیا گئے۔ اس پر داخی ہو گئے کہ حضرت ذیر سے نکاح ہو جائے۔ بینا کچھ آنحضرت کی اللہ علیہ و کم فیارے ذیر سے حضرت ذیر بین کا نکاح کر دیا اور مہر میں ادینار ۱۰ در ہم ، جار

کیڑے، ۵ مُدغلّہ، ۳ صاع کھوری قرر ہوئیں بصرت زینب دضی اللہ عنہا ہیے تتوہر مصرت زینے کے کسس رہنے گئیں اور دونوں میاں ہوی کی طرح رہنے ہے رہے ۔
اکھنرت میں اللہ علیہ و کم قول طور پر بھی تعلیم دہتے تھے اور عل کرکے دکھا کھی اسکام و اداب کھلتے ہے۔ اسس نکاح کے کردینے سے آب نے عملاً یہ نابت کردیا کھی پر نہ جل ایس شرعًا نکاح کر لینا درست ہے اور اس سے اسلام کی اس ایم تعلیم کا بھی پر نہ چل گیا کہ اللہ تعلیم کا بھی پر نہ چل گیا کہ اللہ تعلیم کا بھی پر نہ چل گیا کہ اللہ تعلیم کا بھی پر نہ چل کی اللہ تعلیم کا بھی پر نہ جمنور اکم صلی اللہ تعلیم کا بھی ہوئی ہے جمنور اکم صلی اللہ تعلیم و کم ہے آزاد کر دہ غلام سے کر کے دکھا یا جو اللہ تعلیم کا اور اس کی بیٹ کی بیٹ کی ایک اللہ تعلیم و کم کے تعلق اللہ نے دول صلی اللہ تعلیم و کم کی بیٹ کر کے دکھا یا جو اللہ تعلیم و کم کے متعلق اللہ نے دول صلی اللہ علیہ و کم کی بیٹ بڑھی جاتی رہیں گی اور نسب پر فخر کرئے والوں کو دین داری کی تاکید کرتی رہیں گی۔

مرم مروت من الما المن المن المن الله المن الله المن الله المن الله المن الله والله المن الله والمن الله والمن الله المن الله المن الله والمن الله المن الله والمن الله المن الله والمن الله والله 
العدمالم التنزيل ١٢ . عداس زماني بي بيل كانام تفاج تقريبًا أيك ميركا موتاسد ادر صاع مي بيان كانام تحا١٢ . كا البداير ١٢ - زينب نوشخرى قبول كرو . مجه درول الشرصلى الشرعكير ولم في بيجاب تاكرتم كوآب كى طرف المست نكاح كابيغام دول . يسن كرصنرت زينب رضى الشرع نبال خيرا يا كريس الشريع تورو في المعتبير كوئى كام نهيس كريمتى بهول . يركم كراست خاره كرسف كه له غاز بره المحكم في محلى المنافزة والمن المنافزة والمن المنافزة المنافزة والمن المنافزة والمن المنافزة والمن المنافزة والمن المنافزة والمن المنافزة والمن المنافزة والمنافزة والمن

المذاصرت زینب رضی انشرعنها آنخضرت سلی اندعلی و ملمی بیوی موگئی وه اس پر دوسری بیویوں کے مقلبطی فخرکیا کرتی عتیں کرتمها را نکاح تمها رسے عزیز و ل فے آنخضرت ملی الشرعلیہ ولم سے کیا اورمیرانکاح الشرقال نے کردیا ہے

یعض روایات بی سے کر خضرت زینب رضی الدونها آنخصرت ملی الدولی نے ریا کہ دوسری بیوای نے دیا کی دوسری بیوای نے دیا کی دوسری بیوای نے دیا کہ دوسرے اولیا نے کہ الدون کے اور میرانکاح عرصت والدوں نے دیا کہ دوسرے اولیا نے کہ کا الدون کے اور میرانکاح عرصت والے سنے کیا جو کھا الدون کے اس کے دنیا میں دوسرے نکا تول کی طرح آپ کا نکاح حضرت ذینج کی انکاح حضرت ذینج کی میں موا بلکہ آیت کا نازل ہونی تو آپ حضرت نرینج کے اس بغیرا مازل ہونی ہی مکان میں میلے گئے تھے

اس واقعهٔ نکاح سے کی چیزیں معلوم ہوئیں .

(۱) جے کوئی شخص ابنا بیٹا بنا ہے تو وہ اس کا تقیقی بیٹا نہیں بن مبات ہے بنائے ہوئے بیٹے کی بیوی سے نکاح درست ہے جب کہ وہ طلاق دسے دسے اور عدت گذرمائے .

اہل عرب اس بات کو بہت بُری سجھے تھے اور بنائے ہوئے بیٹے کی بیوی سے نکاح کینے کوالسا بھے سے جیسے تھے ہوئے گئے کہ نے کوئی شخص نکاح کرے ۔ اس محقے تھے جیسے تھے کی بیوی سے کوئی شخص نکاح کرے ۔ اس کے عفرت سی اللہ علی میوی سے کوئی شخص نکاح کرے ۔ اس کے انکاح ہوگالیکن علیروسلم کو بہلے ہی سے اللہ تعالیات اللہ تعارف کم کوئی تعنی کرنے بیسے آپ کا نکاح ہوگالیکن

له فتح الباري وغيرو ١٢. ٢ و البداير ١٢ . سي الأسستيعاب، الاصابر ١٢ .

آب اس خرکوظا مرکسف می کچاتے دہے اور گوں کی بدز بانی کے خوت سے اس بات کو پوسٹ بعدہ رکھا تاکہ یوں ترجیس کہ دیجو بیٹے کی بیوی سے نکاح کرلیا لیکن چوکوالٹر تھا لی کومنظور فضا کڑے ہے کہ بیری سے نکاح کرلیا لیکن چوکوالٹر تھا لی کومنظور فضا کڑے ہے کہ بیری سے نکاح کرلیا لسلام میں جائز سمجھ لیا جاسے اس سے اللہ حال نے اللہ حصرت میں جائز سمجھ لیا جاسے اس سے اللہ حال نے اللہ حصرت میں جائز سمجھ لیا جاسے اللہ حال اللہ علیہ وسے مراحت موسئے قرآن پاک کی زینب فرماتے ہوئے قرآن پاک کی آئیت نادل فرمائی۔

وَتُخُفِىٰ فِىٰ نَعُسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ اورتم ابنه دلي وه بات جمبائه بوسق مق وَتَخُشَى النَّنَاسَ وَاللَّهُ أَحَقَ بِي اللَّمُ اللهُ مَا وَوَلَ وَلَهُ وَالْ وَالْعَلَا اللهُ الل

اس ایت میں اللہ علی شان کی طرف سے انخصرت میں اللہ علیہ وہم کو تنبیہ کی گئے ہے جس کا عنوان کر فت اور موافعہ ہو کا ہے جصرت میں رہے رہے اللہ تعالیٰ فرمات ہے کہ انخصرت میں اللہ علیہ کہ میں اللہ علیہ کہ میں اللہ علیہ کہ ان ایس ایس ایس ایس ہیں گرفت اور حقاب کا انداز ہو) اور اگر آ ہے واست نامشر می ایت کو جہانے میں گرفت اور حقاب کا انداز ہو) اور اگر آ ہے واست معنوار ہوئے تواس آ یہت کو توصرور جہا ہے جصرت عائشہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہائے میں ایست کو توصرور جہا ہے اسے اللہ علیہ اللہ عنہائے ہے اس آ یہت کے متعنی الیسا ہی فرا یا ہے اللہ علیہ اللہ عنہائے ہے۔

(۱) مورت کے باس جب کی کے نکاح کا پیغام پہنچ تو اسے اس بارسے میں استخارہ کرنا چاہتے جیسے مرداسخارہ کرنا چاہتے کو مرد کی دینداری یا بالداری یا ادر کسی صفت کو دیکو کر تھرٹ اسے منظور کر لینا مناسب نہیں ہے۔ اس بارسے میں انڈرسیٹ خورہ لینا چلہ چینے جے استخارہ منظور کر لینا مناسب نہیں ہے۔ اس بارسے میں انڈرسیٹ خورہ لینا جہ ہے جے استخارہ کمتے ہیں۔ بظام تو میعلوم ہوگا کہ اس خص سے نکاح کر ناخیر ہی خیر سے لین الڈرسیٹ مشورہ لینے میں نغیج سے کہ اللہ تو ہم شعیدہ اور آئندہ سب مالات کو جاسنتے ہیں جم کس کے کورت اس مرد کی نئی اور دیناری کی قدر مذکر سے جکہ اس کوستانے کا جا عش بن کر کے فتح الباری دھیج الغوائد میں اور تا مندہ سب مالات کو جاسنتے ہیں جم کہ من کورت اس مرد کی نئی اور دیناری کی قدر مذکر سے جکہ اس کوستانے کا جا عش بن کر کے فتح الباری دھیج الغوائد میں ا

فدائے قدوس کواسیف ناراص کرلیوے ۔ دیکھوا تحضرت سلی اللہ علیہ وہم سے بڑھ کر کوئی نہ ہوا اور نہ ہوگا لیکن پھر بھی مضرحت زینب رضی اللہ تعاسلاعنہ اسفے بیغام ہینجے یہ استخارہ کیا .

(۳) سب وس آبس می ایمانی بیانی بی مدادت ادر بیض ایمان دالون کا کام بنیں مرد ورت کا بیب نکاح به و ما تا ہے تو ان دونوں میاں بوی میں ادران کے ماندانوں میں ایمانی برادری کے ساتھ ساتھ ایک تعلق اور بڑھ ما تا ہے لیکن اگر دہ تا تو ایک میں ایمانی برادری کے ساتھ ساتھ ایک تعلق اور بڑھ ما تا ہے لیکن اگر دہ تا تو بہت باشی برا کی کوئل وجہ بہتیں بلکہ ایمانی بھائی بہت اس بھی جیں ۔ دونوں ایک دوسرے کا اور آم کریں۔ ایک دوسرے کا برانہ میا ہیں غالبًا بہت می جی یہ دونوں ایک دوسرے کا اور آم کریں۔ ایک دوسرے کا برانہ میا ہیں غالبًا بہت می جی نام کا بیغام دسے کھیجا ہما دے مک بی یہ دونوں آبس میں دیمن بن ماستے ہیں۔ یہ دونوں قاندانوں میں دیمن بی جاستے ہیں۔ ایک دوسرے کی کئی میں مگر مواق ہے ہیں بلکہ دونوں فاندانوں میں دیمن بیا ہو مات ہی بی بسل مرفل اور اسلام کے خلاف سے ہیں بلکہ دونوں فاندانوں میں دیمن بیا ہو مات ہو ایک بی بسل مرفل اور اسلام کے خلاف سے ب

(م) حضرت زیز کانام قرآن مجدی آیا ہے ادر کسی حمالی کانام قرآن میں ذکورنہ ہیں ہے استے استے استی استی کانام آیا ادر است کر قرآن میں ان کانام آیا ادر آئی سنے ان کانام آیا ادر آئی ہوئی زاد بہن سے ان کانکاح کیا اور ان سے پہلے حضرت ام ایک سے سے ان کانکاح کیا اور ان سے پہلے حضرت ام ایک سے سے ان کانکاح کیا اور ان سے پہلے حضرت ام ایک سے سے ان کانکاح کیا تھاجن کو آئے اپنی ماں کی برابر مبائے ہے۔

مااولى ورسول الله صلى الله علىزىنسالە

حضرت زينب رسني امترتعاسط عثماسي تعالی علیه وسلمعلی امراة من تنادی کرے جواتی نے وہم کیا اسس سے خاشه ای شراو انصل ما ادله بهتروای آی نے کسی یوی سے شادی كيفيرينبى كما.

أتخصرت صلى الشعلية وسلم نے بھى بكرى ذبح فرمانى اور يصنرت انسن كى والدہ ام سليم رضى الشرعنبان مجي اس موقع برآت كي فدمت مين حضرت انس رضي الترعة کے اعتربرہ بناکرایک برتن میں بھیج دیاا درتقریبًا .مرافراد نے فور بیٹ جمركر كهايا . كله

آنحضرت صلى الشرعليرولم ني حضرت انس رضي التدعية بسيه فرما يا كرمها و فلان فلا كواور ان كے علاوہ ہوتم كوسلے بلالا ؤ بھنرت انس ھى امتەعمە كابيان ہے كەم بېت سوں کو مالالا یا جس کے نتیج میں آپ کے جوزہ اور حجرہ میں آدمی ہی آدمی تعبر گئے آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ دستاس کا حلقہ بنا لوا در سیخص اپنی طرف سے کھائے۔ محضرت انس دنی الشرعه فرمات بی که مخضرت می المتعلیم ولم نے اپنا دست مبارک اس كلف يركب ركماا وركيم يرها. اس كهان مي اتنى بركت مولى كرسب في كل اليا تب بهختم زبوا. سب فارع بوسكة توسيّرعالم صلى الشرعليدو لم في تجرست فرمايا كراب انس إس كحاف كوا عثالوس نے اسے اعتاباً نو پرفیصلہ نزکرسكا كرجب يہ كھانا یں نے بوگوں کے کھانے کے لئے رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا اب زیادہ سے۔ ا عرضيكماس مين اتنى بركت مونى كرسينكراول آدميون كے كھلينے بريمي ساراني كيا . بلكرالسامعلوم بوتا تقاكر يبليت زياده سبد) .

زول جائ استك يرده كالحكم مازل نهي بواعدا ورائخ مترت مى التوعليه التوعليه التوعليه التوعليه التوعليه كياتواس موقع بريجب لوگ دعون وليمه كهانے كے سلنے آنخضرت صلى الله عليہ ولم كم

المسلم شريف ١٢ ع بن العوائد ١١. عيمسلم شريف ١١

دولت كده يرصا صربوك تواكيك كانئ دلبن حضرت زينب رضى الشرعنها ديوار كاطرف منزكرك اعلى و برده دالي بغير البيح ربيحي كربرده كاحكم نازل بركيا جس كي تفصيل حضرت انس صى الشرحة اس طرح روايت خرمات جي كدير ده كاحكم كب اتراا وركيونكر اترا اس کومی سب لوگول سے زیادہ جانتا ہوں۔ سب سے پہلے پردہ کا حکم اس دقت نازل مواجب كم الخصرت ملى الشرعليه ولم في حصرت زينب بنت عجش السينكاح كرسف عدرات كذار في مع و دليم كيا. جنا بخرات في وكون كو باايا. اوك آية ادر کهانا کها کرمید گئے نیکن چند آدمی و بی باتیں کرتے بوتے رہ گئے اور بہت درانگا دى آپ كواس سے بہت تعليف ہوئى . آپ ماہتے تھے كريادگ ميے مائيں لسيكن لحاظك وجرسے ان سے جانے كو فرمان سے جكدان كے اعدانے كے لئے يعمل كيا كرفؤد آب و ہاں سے میل دیئے اور میں بھی آپ کے ساتھ میل تھڑا ہوا تاکہ وہ لوگ مکان سے نكل جائيں جن كر آي حصرت مائٹ اے جرو كى جو كھٹ كدائے بھر سيج كرواي موسكة كداب وہ لوگ ملے سكتے ہوں كے . ميں هي آئي كے ساتھ واپس ہوگيا . آكر ديجهاكروه لوگ ابھى بىيى بىي بىلىدا آت كھردانس بوت ادرس آپ كے ساتھ تا حتیٰ کرآپ بھرحضرت عائشہ الے مجرو کی جو مکٹ تک آئے اور سیجھ کروالی موسکے كراب بصليك موس محر يس بحى آب كے ساتھ داليس ہوگيا اس مرتب آكرد يكھاكرلوگ مِلے گئے ، میں · اس کے بعد آیٹ نے میرسے اور اس سے درمیان پر دہ ڈال دیا اور بردہ کی آیت نازل ہوگئی. یہ بخاری شریعینہ کی روایت سہے ۔

مسلم شریعی کی ایک روایت میں ہے کرجب لوگ نکل گئے تو میں بھی آی کے ساتھ ا ندر حالے لگالبٰذا آیٹ نے میرے اور اپنے درمیان بردہ ڈال لیااور بردہ کا حکم نازل ہو ادر نوگوں کونصیحت ہوئی بیردہ کی جوآیت اس دقت نازل ہوئی یہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُو الْاسْتُخُلُو ١ اسامان والربي كَكُرول مِن والاترام بْيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّاكُ يُؤْذَ نَ لَكُمْ مِنْ مِاياكُر وَكُرْضِ ومَّت تَم كُوكَالْ لِكَ لِيَ إلى طَعَاجِ عَلَيْ نَاظِيرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ اجازت دى جلت اليعطور يركداس كم تيارى

إِذَادُعِيْتُ مُ فَادُخُ لُوْافَادُا طَعِمْتُمْ فَا فَتَشِرُوْا وَ لَا مُسْتَالِسِيْنَ لِحَدِيْثِ إِنَّ ذَٰلِكُمْ مُسْتَالِسِيْنَ لِحَدِيْثِ إِنَّ ذَٰلِكُمْ حَانَ يُوُدِى النَّيِّ فَيَنْتَحِي مِنْكُ مُودِى النَّيِّ فَيَنْتَحِي مِنْكُ مُودِى اللَّهُ لَايَسُتَحِي مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا اللَّهُ لَا يَسُتَحَي مُتَاعَافًا مُنَا لَوْهُنَ مِنْ وَرَاءِ مُتَاعَافًا مُنْ الْمُودِي وَإِذَا اللَّهُ لَا يَسُتَحَي مِحَايِد ذَيِكُمُ الْمُؤْمِثُ مِنْ وَرَاءِ وَحَايِد ذَيِكُمُ الْمُؤْمِثُونُ وَمَا وَاللَّهُ وَالْمَا وَالْمَا وَتَلُومِهِنَ وَمِهِ الْمَالِمَةُ الْمُؤْمِدِةِ اللَّهِ الْمَالِمَةُ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُومِ المَالِمَةُ الْمُؤْمِدِةُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُومِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُومِ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِ الْمَالُومِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَالْمَالُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَالْمَالُومِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِي وَالْمِنْ الْمُعَالَّةُ الْمُؤْمِنِ الْمُعَالَّةُ وَالْمُنَالُولُومِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنُونِ الْمُعَالَّةُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَمُعْلَافًا مُنْ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِيْفُومِ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِنَالِمُومِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِدُومِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِدُومِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُومِ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمِدُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُومِ وَالْمُؤْمِدُومِ وَالْمُؤْمِدُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُومِ وَالْمُؤْمِدُومِ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومِ وَالْمُومُ وَال

المسلم شربيث ا

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ملے وی کہ نے ایم کی کہ ایم کی کر لوگوں کو یہ آیات سادی اللہ علی کے یہ فرات سے بیلے میں نے فاعلا می محضرت مودہ رضی اللہ عنبا کے اتوال میں بخاری شریف کی ایک روایت معمنی مودہ رضی اللہ عنبا کے اتوال میں بخاری شریف کی ایک روایت معمنی میں مصلوم ہونا ہے کہ محضرت زینب رشی اللہ عنبا کے نکاے کے بعد فارل ہوالیکن اس میں کے مفاص اشکال کی بات بہیں ہے کو کو ہو سکت کہ ان می دفول میں جب کر تکر ہو سکت کہ ان می دفول میں جب کر تکر ہو سکت کہ ان می دفول میں جب کر تحضرت مودہ می اللہ عنبا بھی حسب معول تصنائے میات کو اللہ عنبا کے مفاص اللہ عنبا کی بات بہی سے کو تکر ہو سکت کے ان کہ دی ہوئے تحضرت مودہ ہو کہ ہوں کے سائے جب اور نز دل جا ہے دو تو ل سبب بیک وقت جع ہوگئے ہوں کے تذکرہ میں گزر می ہے اور نز دل جا ب کے دوتوں سبب بیک وقت جع ہوگئے ہوں معام است اور تھو می است نہ بنت جش رہی اللہ عنبا بڑی عبادت گزاد میں سے بہتر نہیں دکھی ۔ ان سے دیادہ اللہ سے ڈرایا کہ میں سے دولی اور صدرت کو رہے والی اور صدرت کرنے والی اور صدرت کو کرنے والی اور صدرت کو کرنے والی اور صدرت کرنے والی اور صدرت کو کرنے والی اور صدرت کو کرنے والی اور صدرت کرنے والی اور صدرت کو کرنے والی میں کو کو کو کرنے والی میں کو کرنے والی میں کو کرنے والی میں کرنے والی اور صدرت کو کرنے والی میں کرنے والی میں کرنے والی میں کو کرنے والی میں کرنے والی اور سر کرنے والی میں ک

مضرت المسلم رضى الشرعنبان حضرت زينب بنت جمش رضى الشرعنبا كم معنى فرايا؛ وكانت صالحة صدوامة وه برى بى نيك بخين روزك بهت ركمتى قوامة صناعًا تصد ف تحين راور كرناز برهتي تحين القرائدة وي تحين المقال محنت بد لك كله على المساكين يك المساكين و المكنون يرفيرت كوي تحين .

الخفرت مل الله عليه ولم في حفرت عمر في الله وزيد فراياك زينب بنت مجن الحقالة الله عليه والم الله عليه والمحفرة المحفرة ال

صدور المسكنون في المسكنون في الترونها المرسى عن من من من من من المردوري كرتى المسكنون المسكنون في المسكنون في المسكنون في المسكنون في المسكنون كاكام مِلنا عقابض كي وجرس ال كالقب مَأْ وَى الْمَسَاحِ أِن بِرُّكَا عَا. جسكنون كاكام مسكنون كالممكنون 
حضرت عالنترصی النده نها یر بھی فرماتی بھی کرزینٹ سے بڑھ کرکوئی عورت میں فرنہ نہیں دیکھی جوابنی مبان کو محنت میں کھیا کر مال صاصل کرسکے صدقہ کرتی مواوراس الله الران کے دل میں اللہ کا خوف نه ہم تاتوسوکن کی عزت گھٹانے کے لئے جھٹوٹ محوط باتیں بناکر تئمت کو قوی کرسکتی تھیں ۔ الے اصابہ دھنیرہ ۱۲

### ك ذرايع الشركاتقرب ماصل كرتى موله

سمرت عمرت عرف الشرح بالنوصرت دینب بنت جن رض الشرع با کا وظیم باره براد (درم می مقرد فرایی تقابی ا بنوس نے صرف ایک سال تبول فرایی اور تبول فرای بارگاه فعا و ندی می برع فرنی کیا اکله گه می لایگ در کے بی هف خالا کمال موت قابل بارگاه فعا و ندی می برع فرنی کیا اکله گه می لایگ در کے بی هف خالا کمال موت قابل می فرات این و فرنی باس دا کے کیو کلا به فتر بست اس کے بعد پوری باره بهزاد کی الیت اس و قت است عزیز و ساور ضرورت مندوں می تقسیم فرادی جب تعزیت عرض الشرع کواس واقع کی خبر بهوئ توان کے گر تشریف کا واقع معلوم بوگیا ہے بعد مزید ایک به براد کی رقم تعیم کردین کا واقع معلوم بوگیا ہے۔ اس کے بعد مزید ایک بهزاد کی تم دوری میں انہوں نے اس رقم کو می تقسیم فرادی کا به حضرت زینب کا ایس دیگئے کی مزدوری میکن انہوں نے اس رقم کو می تقسیم فرادی کا به حضرت زینب کا ایس دیگئے کی مزدوری کرکے صدرت کرتی مقبی عبد اور منتخب کنزالعال میں اسس کے ملا دوان کی اور دستا کی بھی تھی ہے ۔

جب حضرت زینب رصی الشرتعالے عنها کی وفات ہوگی توصفرت عائشہ رضی لللہ عنبانے فرمایا:

لَقَ دُ ذَهُ هَبُتُ حَدِيثِ دُ قَالَ الرَّا اللَّالِ اللَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كام دكون فرح كرسدا،

المستم شربيت ١٠ - كه الاصابر ١١ كله اليضاً كه العنا ١١

السُّدُی تم اب تواپ کے بعد تم کسی جانور پرسوار تک نر ہوں گے، ہل دیگرا مہات المومنین علی میں اسٹی کے کوجاتی تقیی مجے کوجاتی تقییں لیم غالبًا انہوں نے آنخصرت علی السُّرعنی ولم کے ارشاد کا پیطلب سمجھا کہ خواہ مخاہ بلا دہر گھرسے نکلنے کومنع فرما یا ہے اس میں جج کوجانے کی مما نعست داخل نہیں ادراگر جے سے دو کا بھی ہے توشری طور پرنہیں بلکشفقت کی وجہ سے رو کا ہے لہٰذا طاقت ہموتے ہوئے جج کرنا مناسب جانا .

مصرت زينب بنت محبش رضى الشرتعاسط عنها في مستليم مي وفات بائي · صنرت عمر مني الله رتعالے عنہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی ، آنحضرت ملی اللہ علیہ ولم نے اپنی و فات کے وقت جو نو بیویاں چھوٹری تین ان میں سب سے پہلے ان ہی کی وفات ہوئی بحضورا قد م اللہ علیہ ولم نے ان کے تعلق اپنی ذندگی میں تخرهي دسعدى محق جعي صنرت عائشه رضى الشرعنها يون رواميت فرماتي مي كالعص برواوں مفات سے سوال کیا کہ آپ کی و فات کے بعد مم میں سے سے بہلے کون سی بیوی داس دنیاسے رصت ہوک آپ سے ملے گی ؟ آٹ نے ہواب میں فرمایا جس کے اعدسب سے زیادہ لیے ہوں۔ یس کرآیٹ کی بردیوں نے ایک بانس سے کر اين إي نارين شروع كرديث التي ب الكحفرت سوده رضى الشرعنها كم إقرمب بیواوں کے اعتوں سے لیے نکلے اور آپس می سمجدلیا کہ وہی سب سے پہلے وفات پائیں گی . معبر بعد میں ہم کو بیتر حیلا جب حضرت زینٹے کی و فات ہو گئی کہ آنخ ضرب اللّم عليه دلم كامطلب نايب كى لمبالى بتا ناية تها بلكراس كا يمطلب بقيا كرجزعورت سب سب زیادہ صدقہ کرتی ہوگ دہ سب سے پہلے مجھ سے طے گی کیونکہ زینے ہم میں سے سب سے بہلے آیے سے ماکر طی جوصد قد کرنے کو (بنسبت دوسری بیویوں کے بہت ذیادہ) بسندكرتي تقين دبخارى شريف اسلم شريف ك روايت الم سي كانزي بمين يمعلوم ہواکسب سے زیادہ لمے ایخدرا تخضرت صل اللہ علیہ ولم کے نزدیک زینب کے نقے كيونكم وه اين لانقيب كماكرصد ذكرتي يقيس

له البدايرًا -

وصیبت است زینب رضی الله تعالی عنبانے وفات کے وقت فرایک میں نے استے کے اندائم ایسا کرنا کردوؤن میں استے کفن جیس کے اندائم ایسا کرنا کردوؤن میں سے ایک صد قد کر دینا جنانجوال کی بہن صفرت حمد رضی الله تعلی عنبانے اس کفن کوصد فد کردیا ہے دوخود تیار کرے جھوڑ گئی تھیں لیا سبحان الله دنیا سے جلتے جاتے صد قد کرسنے کا خیال دااور اس کی وصیبت کی ۔

حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کو دوسری الهات المومنین نے عنسل اور کفن دیا .
ان کے سلے مہری بنائی گئی جس میں جنازہ رکھ کر قبرتان سے مبایا گیا . وہ ہری بنت عمین نے بنائی بحق جے وہ صِتَم بین دیکھ کر اگی تھیں مہری یں جنازہ رکھ کر او برسے کیڑا شعک دیا گیا تو بائسل بردہ ہو گیا . اسے حصرت عمرضی اللہ نے بہت بسند کیا جضرت عمر الله منادی کرادی بھی کہ حضرت زیرن نے کے جنازہ میں صرف وہی لوگ ائیں جو ان کے محم میں میکن جب مہری بن گئی اور بردہ کا انتظام ہوگیا تو دو بارہ منادی کرائی کو سے مومنین این ماں کے جتازہ میں منسر کے ہوں ۔

جب جنازه قرسان میں لایا گیا تو صفرت عمرض الله تعالی عند نے قرمی اتر نے کا اداده فرایا نکین پہلے امہات المومنین سے دریا فت کرایا کہ میں ان کی نعش کو قبر میں اما اسکما موں یا نہیں ؟ اس برجواب آیا کہ نہیں قبریں وی داخل مو گا جوزندگی میں ان کے یاس آتا جاتا تھا جس سے شرعًا برده نه تھا. للذا حضرت عمرضی الله تعالی عند نے اواده بدل دیا اور کہڑا آمان کو برده کراکران کے محرموں سے قبر میں داخل کراکرمٹی نے دی مصنرت عمرضی الله تعالی عند دفن کے وقت قبر کے کنا در دیگر سے اور دیگر المجاب کر محرب اور دیگر المجاب کر محرب اور دیگر وی سے میں دفن کی گئیں دوخی الله ایم میں کھا ہے کر محرب اور دیگر زینس سے الله الله میں الله عندا وادون المحالی میں من الله تعالی عندا وادون المحالی میں من الله تعالی عندا وادون المحالی میں دف کی گئیں دوخی الله تعالی عندا وادون المحالی و الارا مسل ه



### كرف و رئيس من المالية

بِ الْمُعْرِفِ مَرِّ مِنْ مُنْ مُنْ مُعَدِّمَ مِنْ اللهِ اللهِ الْمُعْرِفِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ كَالْقُرَارُونُ السَّاكُ فَيْ اللهِ اللهُ اللهُ كَالْقُرَارُونُ السَّاكُ فَيْ اللهِ اللهُ اللهُ كَالْمُوالِدُ وَالْمُعْرِفِ السَّاكُ فَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ 

نیکن دیمنوں نے مبارک کلم کے بڑے نے اور ماسنے سے اسکار کردیا اور تیرچینیکے ترقیم کردیے لہٰذا آنحضرت سلی اللہ تعالیہ ولم سے اسکار کردیا کا کم دیا ۔ چنانچہ میں معابش نے بیک وقت ان بر کل کردیا جس کے نتیجہ میں بنوالمصطلق نے شکست کھائی اور بنوالمصطلق کے دست ان بر کل کردیا جس کے کتیجن میں سے دو آ دمیوں کو سیرنا مخت ملی مرتصیٰ کرم اللہ وجہد نے تن کیا اور ایک صحابی حضرت مشام مین اللہ تعالی عندسنے جام شہادت فیش کیا ہے

لے البداری

Try !

مصرت بویره رضی الشرته الدعنها کے پہلے شوہ رکانام مُسَا فِع بن صَفُوان مَا مِن الله عَلَى الله وَالله عَلَى الله وَالله وَالله وَالله وَالله عَلَى الله وَالله عَلَى الله وَالله وَالله عَلَى الله وَالله وَا الله وَالله وَ

کے صرت ثابت بن قیس رصی الله تمالی عندے صنرت جویر برصی الله تعالیٰ عنباسے و او تیر سوسے بر کما برت کا معاملہ کیا تھا ایک او قید ما لیس در ہم کا ہو تا ہے اور ایک در ہم ۳ ما شرایک رق اور پڑر آتی کا ہوتا ہے ۱۱ منا سے البدایہ ۱۷

مریمحاتی کرایٹ جہاد سے سلے تشریعیت سے گئے اور جب ہم قید کر لئے گئے تو مجھے اپنے تواب کے ہوا ہونے اور جب کے اور جب کے اور جب سے کے اور جب کے اور جب کے اسٹر علیہ وسلم نے کے اور جبھے سیٹر عالم صلی اسٹر علیہ وسلم نے اور اور خراکر اپنے نکاح میں ہے لیا اج

حرم نبوت من أف سياوري قوم كالجلاموا البسيدعالم الشعلير مرم نبوت من أف سياوري قوم كالجلام الم في عضرت جوير يدري

تعالیٰ عنہاسے نکاح فرمالیا نویر خبرسادے مدینہ یں گونج گئ بصرت جویر یہ رصی الدّعنہا کی قوم و فا ندان سینکڑوں قیدی صحائم کے گھروں میں موجود سقتے جو علام بناکر تقسیم کوئے کے سے نکاح کی خبر تھیلتے ہی صفرات صحائم نے سب کواس احترام کے بیش نظر آذاد کر دیا کراب تو یہ سی بیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسال والے بھر گئے ۔ ان کوغلام بناکر کیسے رکھیں بحضرت جویر بیرضی اللہ تعلیہ وسلم نے انکفنرست مناکر کیسے رکھیں بحضرت جویر بیرضی اللہ تعلیہ وسلم سے اس بارے میں گفتگو بھی نہی کہ تھی سلمانوں نے خود ہی میری قوم اور منائدان والوں کو آزاد کردیا جس کی خبر میری ایک جی کی لڑی نے ججے دی بخبران کوئی فائدان والوں کو آزاد کردیا جس کی خبر میری ایک جی کی لڑی سے ججے دی بخبران کریں فائدان والوں کو آزاد کردیا جس کی خبر میری ایک جی کی لڑی نے ججے دی بخبران کریں فائدان والوں کو آزاد کردیا جس کی خبر میری ایک جی کی لڑی نے ججے دی بخبران کریں فائدان والوں کو آزاد کردیا جس کی خبر میری ایک جی کی کارٹ کی سے ججے دی بخبران کریں فائدان دالوں کو آزاد کردیا جس کی خبر میری ایک جی کی کری کے جبے دی بخبران کریں کے المالی کارٹ کی ادا کرا داکرا کا

حصرت عائشة رضى التدتعاك عنباف اس وا تعركم تعلق فرايا:

فلقداعتق بتزويجه اياها أنضرت لى الشرعكيرة لم كم جوريينت كاح مائة اهل بيت من بن المصطلق كريينت كاح مائة اهل بيت من بن المصطلق كريين سن المصطلق من المصطلق

له البداريم - اله اليفا سي اليفياً وشلر في الاصابر ١١ -

والدكامسلمان مونا انخفرت سلى الشعلية ولم كاليك عجزه وكي وكتفرت بويريه

صلى التُدعليه وسلم كوا ختياركرتي جون تمهارسے سائقه نه ماؤن گي) له

تفصیل بیسے کوجنگ کے وقع پرجب بنوالمصطلات کوشکست ہوگی اورسلانوں نے الکی طرح وقع پرجب بنوالمصطلات کوشکست ہوگی اورسلانوں کے والکی طرح فرا یہ ہوگئے اور قید ہوسنے سے ہی گئے۔ بعد میں اپنی بیٹی کو چھڑا نے کے سلتے دین منورہ کا فرخ کیا اور مال دے کر چھڑا نے کی نیت سے بہت سے اوزش ساتھ لے کرچیا جیئے میلئے النا و نئوں میں سے دوا وزش ببت ہی زیادہ دل کو بحا گئے جہنہ یں تعیق کی گھا ہوں میں چھپاکہ باتی اور موش کیا کہ ہماری بعی میں چھپاکہ باتی اور موش کیا کہ ہماری بعی می ایس چھپاکہ باتی اور موش کیا کہ ہماری بعی میں چھپاکہ ہاتی ہو کہ باز اکس کے بدلے میں یا وزش نے کراسے چھوڑ دہیے۔

آپ کے قبر ای وہ اوزش کہاں بیں جن کوئم عقیق کی گھا ٹیوں میں چھپا آسے ہو ؟ یہ سنتے ایش کے دور ایس کے دار سے کھیپا سے کا علم الشرے سواکسی کو نہیں تھا بب النشرے درسول میں بان کے اوزش کے والد نے کا علم الشرے سواکسی کو نہیں تھا بب النشرے درسول میں ان کے اوزش کے والد نے کا علم الشرے سواکسی کو نہیں تھا بب النشرے درسول میں ان کے اوزش کے کوئی ساتھ ان کے دور بیٹوں اور قوم کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا کیا جیلے واقعہ کو اس قبال کے دور بیٹوں اور قوم کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا کیا جیلے واقعہ کو اس قبال وقعہ کو اس وقعہ کو کی کو سوئی کو اس وقعہ کو کی کو سوئی کو کی کو سوئی کی کو سوئی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر سوئی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی

له الاصابه - عد الاستيعاب١١ -

Fra

کے ساتھ طانے سے عنوم ہوتا ہے کہ حضرت مارث بن ابی صنرار دینی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر سنے کے بعد بھی اپنی بیٹ کو ہمراہ سے حانے کو کہا بوگا لیکن وہ خود ان کے سائھ رد گھیں .

ایک اور لاک کانام برہ تھا۔ اسس کانام بدل کرآپ نے دینب کے دیا تھا۔
ایک لاک کانام مامیر تھا دہمی گنا ہگار ،اس کانام بدل کرآپ نے جمیل رکھا۔ ایک شخص کانام ترزن دہمی تحت، تھا۔ آپ نے اس کانام بدل کر تبنل تجریز فرایا ہجاور قاعدہ کلیہ کے طور پر فزما یا کہتم تیا مت سے روز اپنے ناموں اور اپنے باہوں کے ناموں سے دیکارے حاوث کی لیڈانام اچھے دکھا کر ویا اس بارے یں ہم نے ایک دسالہ سے دیکارے حاوان سے مکھا ہے اسے ملاحظ فرما ہیں ،

كرة كامعى بين كورت أحب اس نام كى عورت سے اسس كانام دريافت كيا جائے تو بتا سے كى كورت سے اس كانام دريافت كيا جائے تو بتا سے كى كو ميں بُرته يعنى نيك، بول اس سے اپنى تعربيت ہوتی ہے اس

يع يرنام نابسند فرما إ.

و معزت جوریرصی الله و معنا الله و الدان کو الله و 
ہیں جن کا ثواب اتناز بادہ سے کہتم نے آج جس قدر ذکر کیا ہے اگران کے ساتھ رکھ کر تولا حائے تووہ ماروں کلمات ہی بڑھ حائیں گے وہ عاروں کلمات یہ ہیں:

سُنهُ حَالَ اللَّهِ فَ بِحَمْدِم اللَّهِ مَالَ بِالسَّالَ بِالسَّالِ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ فَ اللَّهِ مَا اللهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ فَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ال عَدد خُلْقِهِ وَدِضَا بون جن قدراس كم خلوق ما ادرجن وه نَفْسِه وَنِ نَفَ عَنْ سِنْه الله العن مواسة إورجتنا اس كالرش كا وزن مو وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

نات و دوس قدراس کی تعربیت بھنے کے انتہا دمشکواۃ مشربعیت محلات کی دوست کی ہو ۱۲

وفات المنظمة جويريه رصى الشرتعاك عنها في منهم بهجرى مي وفات بائي. واقد وفات بائي. واقد من الله وفات بتائي بيدا وريمي لكهاسه كوم وان بن المكم نے تمارِ جنازہ پڑھائی ك



## محصرت أم حبيب رضي تعالى عنها

حصرت أم جيد رصى الله تعل عنها فرماتى تقيل كرمي في البين شوم كوخواب ميل برى شكل بي د مجيعا جس سے ميں گھراگئى جب صبح ہوئى تو بتہ عبلا كہ وہ نصرانى ہو گيا ہے اور اس مجيد ميں آيا كو خواب ميں اس كى بُرى شكل اسى دجہ سے دكائى گئى سے لہٰذا ميں سے اپنا خواب ميں اس كى بُرى شكل اسى دجہ سے دكائى گئى سے لہٰذا ميں سے اپنا خواب ميں اس كى بُرى شكل اسى دجہ سے دكائى گئى سے لہٰذا ميں سے اپنا وراسلام قبول كر سنے كو كها اس سنے كچھ خيال مذكي اور اسلام قبول كر سنے كو كها اس سنے كچھ خيال مذكي اور خوب شراب بينے لكاحتى كه كا فراسى هرا .

وبب و پیدر بی بر بست ی پر مجدی، س می بر بری بر بری بر بری اور کینے لگی که بادشاه نے یہ کہاوا یا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے برے یاس آئی اور کینے لگی کہ بادشاه نے یہ کہاوا یا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے کردوں یہ سنتے ہی ہیں نے اس باندی کو دعب ادی مسئے کہا گئے اللہ تا میں الله تعلیہ وسلم سے کردوں یہ سنتے ہی ہیں نے اس باندی کو دعب ادی بست کہا گئے اللہ تا اللہ تا میں مقرر کردوج تم المائی کو شخری سنا ہے اس کے بعد اسس باندی نے کہا کہ تم ابنا وکیل مقرر کردوج تم المائی کو ابنا وکیل مقرر کردوج تم المائی کی طرف سے رست دارسے تھا ور سجرت کہ کے مبشر العامیٰ کو ابنا وکیل بنادیا رجود دھیال کی طرف سے رست دارسے تھا ور سجرت کہ کے مبشر

پہنچ ہوئے سے کے اورخوشی میں ہیغام لانے والی با ندی کو اسپنے دونوں کنٹن اور انگو پھیاں دغیر دے دیں یہ سب چیزیں جاندی کی تھیں <sup>اج</sup>

بهبرات كاوتت بمواتو نجاش في خصوب ابي طالب ريني الله وقال و و المال منه كوادران مام مسلان كوبلا يا جو عبيشه كو بجرت كركة منظ ادراس وقت والم مقيم تضرب سب الدوال آكة تو نجائ في في خطبه رطوها :

ٱلْحَدُدُ لِلَّهِ الْمَالِبِ الْقُدُّ وَسِ الْمُؤْمِنِ الْعَزِيْدِ الْحَبَّادِ وَاشَّهَدُ اَنْ لَا اِللَّهِ اللَّا اللَّهُ وَاَنَّ مُحَدَّمَدُ اعْبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَاَنَّهُ الَّذِي بَتَدَرِهِ عِيْسَى بُنُ مَوْسِمَه

اس کے بعد اوں کہا آیا بعد رُسول اللہ صلی اللہ تعالیے علیہ ولم سے محمد سے یہ فرمائش کی ہے کہ اُم جبید بنت ابی سفیان کا نکاح ال سے کردوں البذا میں سفیان کی فرمائش قبول کی ہے کہ کرنجاشی نے جارسودینا رہم میں آنحضرت سی اللہ علیہ ولم کی طرف شے فرم کے اوراسی وقت ما صرب کے سامنے ڈال دیئے اوراس کے بعد ضالد بن سعید برانا گائی فیضلہ برامطا اور یوں بولے:

أيه بذأ كلمن الاصابة والاستيعاب١٢

الْحَمُدُ بِلِنُولَحُمُدُهُ وَاسْتَعِينُهُ وَاسْتَغَنِرُهُ وَاشْتَهُ وَاسْتَغَنِرُهُ وَاشْهَدُ الْفَ الْكَ الْ إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ النَّ مُحَمَّدُ اعْبُدُهُ وَدَسُولُهُ الْسَلَهُ بِالْهُدُى وَدِيْنِ الْحَبِّرِلِيُظُهِرَهُ عَلَى الدِّ يُرْبِ عَلَى الدِّ يُرْبِ عَلَى الدِّ يُرْبِ عَلَى الدِّ حَرِدَةَ الْمُشْرِكُونَ وَ

اس كربعديون كما أما بعد مي فرول المتمسل الله تعالى عليه ولم ك فراكش قبول ك اورام جديدة بنت الوسفيان كانكاح أ خضرت من الشرمليه ولم سدكرديا مبادك الله نوسول الله صلى الله عليه وسال حد .

اس کے بعد فالدین سعی شدنیم والے دیناں ہے سے اور ماحزین انڈ کر میلنے گئے۔
نجائی شف کہا اجی عقبہ وکو کہ نبیوں کا طریقہ یہ ریاستے کو نکاح کے بعد کچید کھایا جائے۔ یہ
کہ کر نجائی شف کھانا منگایا اور ما منرین مجس سف کھایا۔ اس کے بعد میلے گئے۔ یہ کشر م

صفرت ام جیبرنی الدو با ندی کو اور دست میم کدتم میرے باس آئی توس کے اس میں سے یہ کروایس کردیے اس میں سے یہ کروایس کردیے کہ کروایس کردیے کہ اور اس سے پہلے جو چیزی میں نے اس کہ بادشاہ سنے تبول کرسنے سے منع کردیا ہے اور اسس سے پہلے جو چیزی میں نے اسے دی عتیں دو یعی والیس کردیں آج

لدمن البدأج والاصاب ١٢

ان کوذمیل نبیں کرسکتے۔ إدھرتو ہم ان سے لڑرہے ہیں اُدھر ہماری لڑکی ان کے نکاح میں چل گئے۔ اس کمنے کامقصدا سی بار مان لیناعقا۔

صین سے مدسمیت منورو بہنچا انکام کے دوسرے دوزنجائی نے صنوت ام جبیہ اضی اللہ تعالیے بیائے پاکسس نوشبوا درجہیز کا

سامان عجبا و دهندست شرجیل بن صدر صی الشره نه کیم او مصرت ام جبیه رمی الشره نها کو مدیندمنوره به بچوادیا لیه و ال ببنج کرده استخصرت ملی الشره لیه و کمی فدمت می رست کیس اور ان کامبارک خواسی میسی نے یاام المؤمنین که کریجا اعتاصیح تابت بهما.

المنحضرت ملى الشعلية ولم كااحترام الصنرت المجيبر رمني الثرنغال عنهاسية عالم ملى الشعلية ولم كااحترام عالم ملى الشرعلية ولم كابهت اعزاز

واحرّام كرتى تغين جب مدينه منوره بينى كئين توان كو دالد مرتب مدينه بينهاس وقت ده كافرسف ادر شركين كرك طرف سے صلح عد جديك بارس مي مجدك الحديث سلة آسف في دهي تو بيلے به دعي تحق كراس كي ميعادي يا معافري بخديد كرنا جاہة مقى اس ذيل ميں ده اپنى بينى ام جبيہ رمنى الشرعباك باسس مى ملف كے لئے ہيں جب گھري پہنچ اور بستر برشيف مگے تو حضرت ام جبيبہ رمنى الشرعبال ني بستركو طوكر ديا در باب كواس بر زميم ديا و ده بر لے يركيا كيا توسف ؟ ميں اس بستركولائي نہيں بولاً ديا در باب كواس بر زميم ديا و يوب ترمير سولائي نہيں ہے بحضرت ام جبيب رضى الله منہا ہے جاب ديا كورسيد عالم صلى الله عليه ديل كابستر ہے اور تم مشرك ہو۔ اس برتم بيں عنہا ہے جاب ديا كورسيد عالم صلى الله عليه ديل كابستر ہے اور تم مشرك ہو۔ اس برتم بيں كيسے نبير شي دوں ؟ يرس كر باب سے كہا كر تو تو مير سے بعد خواب برگئى ہے ؟

معنرت البسفيان رصى الشرة على المعند فتح كرّك روزمسلان بوسة برسون المخضرت مسلمان الشرعليرة البسفيان رصى الشرعليرة فتح كرّك من الشرعليرة المجمى نظرت ويجعت في السلم الشرعليرة المجمى نظرت ويجعت في المناان و باس بنانا كواره كرسة عق المبداان و سائم تخضرت ملى الشرعليرة وسلم مست ومن كيا بانبي قبول فرائين . آب سنه فرما يا بهترسه بانبي قبول فرائين . آب سنه فرما يا بهترسه بانبي قبول فرائين . آب سنه فرما يا بهترسه

كم الاساراة - كما الاصاراة .

لم الاستسعاب والاصابر .

بیان کرد اس برابسفیان دسی اشده ندع من کیا ایک توبید کرمیری باس بری نوبیوت در که ام جمیر بری وجود سے اس کا آب سے نکاح کردیتا ہوں . آپ نے فزایا چھا مناسب ہے ۔ دوسری بات برعون کی کرآپ میرے بہے معاوی کو اپنا کا تب بنالیں . آپ نے اس کو می منظور فرایا . تعیسری درخواست یہ ہے کہ تھے آپ اسسلامی مشکر کا امیر بنایا کی تاکری کا فزوں سے اسی طرح جنگ کروں جیسے سالانوں سے کرتا تھا ۔ آپ نے درخوات بی منظور فرمانی و سلم شراعیت کی دوایت ہے ۔

اس معلوم ہوناہے کہ ام جیبر صی اللہ حنہا کا نکاح مدید مؤرہ می ان کے باب فا کھنوت میں ان کے باب فا کھنوت میں ان کے باب فا کھنوت میں اللہ علیہ و کھنوت ام جبیبہ وضی اللہ حنہ اللہ علیہ و کم کا نکاح ہوا آوا بوسعیائ کا فرہی ہے۔

سلم ك اس بزوكو عدين ميح بني مائة أي.

مندام احدی سے کر صفرت ام جیبے رحنی اللہ تعالی عنہانے فرمایا فکہ ابر کے میں اللہ تعالی عنہانے فرمایا فکہ ابر کے واللہ اللہ علیہ وسلم سے اس عدیث کو سفنے لعدی افتہ ہم ہیں جعنرت ام جیبے رحنی اللہ تعالی عنہا سے دوایت بے کہ آنحضرت میں اللہ علیہ و لم سف ارشاد فرمایا کسی ایس مورت کے ملے جواللہ برا درائزت کے دن برایمان رحمتی ہو یے ملال نہیں سبے کہ ہمی وات سے ذیا دوکسی میت بردوگ کرے۔ کرسے سوائے شوہری و فات کے کہ اس کی وقات برجا رماہ کرنس روز سوگ کرے۔

اسی مدیریت کے پیشِ نظر بہ جھنرت الوسفیان رمنی النّدیء کی وفات ہوگئ توان کی وفات کے تعبسرے روز نؤسٹ ومنگا کواستوال کی اور فٹرایا کہ جھے خوشبوکی رغبت نہیں ہے لیکن استوال اس سنے کر رہی ہوں کرسوگ نہیجیا مائے ۔

معنوت مائشہ رضی الشرع بہافر ماتی ہیں کہ آنخصرت کی اللہ علیہ تہم ہب ایک است سے قبل مرمین ہوسے تو آپ کی ایس بوی نے اہل کتاب سے ایک کتب خان کا ذکر کیا جسے ماریہ کہتے ہے جو نکر صفرت ام سلم اور حضرت ام جبیر جبشہ کئی تعییں اور اسے دیکو کرآئی تھیں اس نے ابنہوں نے اس کی خوبھورت بناور شب کو کہ تعییں اور اس کی خوبھورت بناور شب کو کراس کی تحریروں کا ذکر کیا۔ اُٹھ خوب سے کوئی نیک السان مرما آنا تو اسس کی قرر مہم براس کی قرر مہم براس میں وہ تصویری بنا لیقے سے کوئی نیک السان مرما آنا تو اسس کی قرر مہم بنا لیقے بھراس میں وہ تصویری بنا لیقے سے داخری کا تم ذکر کر دہی ہو) یہ لوگ الشرک مخلوق میں سب سے زیادہ قریرے ہیں کے

، اس کے بعد مصرت ام سلم رضی الله تعاسلے عنہا کو بلاکر بی گفتگو کی بوحصرت عائث رمنی الله ونهاسے کی تھے

ليمشكون ١٢ . الدالاصابر١١ .

704

معفرت ام جيبه رضى الشرعتها كى وقات مسككم من امونى ابن سعداور وقات مسككم من امونى ابن سعداور وقات مسككم من امونى ابن سعداور وقات البيم من بتايام وابن قانع كا قول مد كا بنون من مناكمة من وقات كا سال كا قول مد كما بنون مناكمة من وقات كا سال من مناكمة من الاصابر من السس كوميم تهين ماناً و

معزت ملى بن سين رض الشر تعلى عنهاى روايت يى سيكدا يك مرتب بي المسيط هركما بو من بن الشرعة كالمراب عن الشرعة كالمولي بن تعالى من ورت سيدا يك و نرميل رمين كمودى قواس بين ايك بي تعرف كالموس بن الك بن من والله بن الك من والله بن الك من والله بن الك من الله بن الك من الله بن الك من الله بن 


محضرت ام جبير رحنى الشرتعاسك عنهاست نكاح فرلمسف كدبعداً تخضرت مسلى الكر مليه ولم سفي صغيرت صفيه رصى الله تعاسك عنها سيف كاح فرمايا. يعضرت بإرون على الصافرة والسّلام كنسل مع على والدكامام في بن اخطب اوروالده كانام برّه بنت مموال مقاء آنخضرت في التُرعليه ولم سے بہلے يك بعدد بگرے دوشوم وں كے نكاح يس روجي عتين يبهلا شومرسلام بن شكم عنا اوردوسراكنا ند بن ابي الحقيق ليه عنرت صفيه رصى التركعالي عنهان كنى خواب ليديه حرم نبوت مل آنا مقرض كاتعبيرية ظاهر وتي عي كرسيد عالم صلى الشرعلير وسلم سنے ان کا نیکاح ہوگا . ایک مرتبہ خواب دیکھاکہ میری گود میں چاندا کرگرا ۔ کسس خواب کا اپنی دالدہ سے تذکرہ کیا تو اس نے ان کے جیرے برایک طانچہ مارکر کہا تو یہ جامت سے كرشا وعرب دمخدرسول الله تعاليف ملى الله عليه ولم كا كان من على عالية راوی کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کا طمانچہ جیبرہ پر اُپڑ آیا تھاجس کا اثر آنخصرت صلی اللہ عليه ولم كى زوجيت مي آنے ك باتى را ايت سفاست ديج كرسبب دريا فت كميا توحصرت صغيه رصى التدتعالى عنهان يواوا قعدسنايا ايك مرتبه خواب ديكهاكه آفاب ميرك سيدير آكركا اس خاب كاليف خومرت ذكركيا تواس فيعي يبى كهاكرتواسى شاوعرب كوچا متى سے جو ہمارے فال آكر مقيم مواسع يداس وت ك بات ب جب كرا تحضرت صلى الترتعال عليه وسلم جهاد كم الخال كعسلاقه اخِير) ين بيني يك مق كا

لے الاصابہ والاستیعاب ۱۲ ۔ کے الاصاب۱۲

کشیمی آنخسرت می الشرطیه وسلم غزوه نیبرک سے دوار ہوئے وہاں یہودی

رسمتے سے ان کی رہ اس اس طرح کی تھی کر بہت سے قلع بنار کھے تے ہمرا کی قلع

کی آبا دی علیمہ علیمی تھی سکتے میں جب آنخصرت سل الشرطیہ وہم نے بہود بن نفیر

کو مدینہ سے جلاوطن کیا توان میں سے اکثر لوگ شام جاکراور کچینیر بہنے کو کر دہنے گئے ۔

مصرت صفیہ رصی الشر تعالے عہا کا باب ی بن انحطب ہج بی نفیر کا سروار تھا) نیبر بلی

ای تیم ہوا تھا جب آنخصرت سلی الشرطیہ وسلم خیروالوں سے جہاد کرنے کے لئے نیبر

کی آبادی میں بہنچ تواس وقت وہ لوگ اپنے کام کاج کے سائے تلعوں سے باہر نکلے

ہوئے سے آنخصرت صلی الشرطیہ و کم اور ان کا ان کے اور کہنے گئے اور کہنے گئے

مسی الشرطیہ و سلم نے ان کے تلعوں کا محاصرہ کر سے بعد و گر سے رسب کو فتح کیا۔ آثری

مسی الشرطیہ و سلم نے ان کے تلعوں کا محاصرہ کر سے بعد و گر سے رسب کو فتح کیا۔ آثری

قلع جو فتح ہوا وہ وطبح کا قلعہ تھا دی روز سے کچھ زیادہ اس کا محاصرہ رائے برجب ناتی خص فلے جو اس خلی بیا ہم اور ان کا شوہ رہ بگ ہے خیبر میں

وزیواس قلع جو فتح ہوا وہ وطبح کا قلعہ تھا دی روز سے مجھ زیادہ اس کا محاصرہ رائے انہوں میں اس کا گیا ہے۔

جب بعث سے ختم پر قیدی جمع کئے گئے وان می صفرت صغیر رضی الشرتعالی عنها کھی تقیں ، حضرت دحیہ رضی الشرتعاسے عند در با درسالت میں حاصر بوسے اور عرص کیا یارسول الشران قید اور میں سے مجھے ایک با ندی عنایت فرما در یکھے ۔ آئی تحضرت صغیر من الشراعات کی سے ایک با ندی سے ایک دوسرے محالی حاضر ضدت صغیر رضی الشراعات عنها کا انتخاب کر لیا اسی اشنایس ایک دوسرے محالی حاضر ضدمت بوسے اور عرض کیا یا نبی الشرائی سے برحورت و میرکودسے دی وہ بی قریط اور سی لیسے میں مروار کھیے ۔ اس سلتے وہ صرف آب ہی سے سلتے مناسب ہے آب نے فرما یا کرا چا کہ وہ صرف آب ہی سے سلتے مناسب ہے آب نے فرما یا کرا چا کہ وہ صرف آب ہی سے سے مناسب ہے آب نے فرما یا کرا چا کہ وہ صرف آب ہی سے سے آب نے فرما یا کرا چا کہ البراید والا مشال ما صفر خدمت مناسب ہے آب سے خرا در مناسک میں مرداد کی بیٹی متی ۔ اس سے صفرت صغیر دری الشراقات عامل کو بنون خون خیرا در قرید میں دری الشراقات عرداد کی بیٹی متی ۔ اس سے صفرت صغیر دری الشراقات عربا کو بنون خون خیرا در قرید مناسب ہیں کہ دری دری الشراقات عربا کو بنون خون خیرا در قرید کی میں داد کی بیٹی متی ۔ اس سے صفرت صغیر دری الشراقات عربا کو بنون خون خیرا در قرید کی میں دور کرا گیا ۔

كهامها مكسب كرحضرت صغيد رمن الشرتعاسات عنها كانام زينب عقابونكر أنخفرت ملى الشرعليد وللمستفران كوصفيد كها عبائه لكا المستفراليا عقالس للقران كوصفيد كها عبائه لكا حدث مع مع نصر انتزار كالمستفران كال

صغيهسكمعن بي انتخلب كرده .

له جمع الفوائد فن المحيمين ١٢ من استيعاب إلى مهدكة تخضرت ملى الشرعكية ولم في مضرت وحيد رضى الشرعة من سات باندى غلام دے كرحضرت صغير رضى الشرعباكوليا ١٢ كا اصابر ولبعضه شى دكھاتو ہم جھيں گے كوآپ كى بيوى اور أنهات المومنين مى سے ہيں ورزيھيں گے كو ان سفان كولونڈى بناليا ہے۔ بعنا بخد آب نے كوچ فر ما يا توابنى سوارى پران كے سف في في منائى اوران كوسوار كركے ان كے اور لوگوں كے درميان بردہ تأن ديا . اس سے سب مجھ گئے كہ وہ ام المومنين ہيں . يہ بخارى شريت كى دوابت ہے ہے كا الكلح ميں ذكر كى سبے .

ووسرى دوايت بي بيع وصفرت الم بخارئ في المنازي بالمنازي من درج كى به كه دسرى دوايت بي بي به بالل ين الله تعالى المنازي بواعقاس واقع كوصفرت الم بخارى دهمة الله تعالى المن الله تعالى المن الله تعالى بي به به كا تخفر صلى الله على ا

مدریم منوره به بینا مدریم منوره به بینا آپ کے ساتھ خیبرسے مدیند کور وانہ ہوئیں اور است میں کئی دن گے جب اونٹ پر سوار ہونے کاموقع آ با تھا تواپ اونٹ کو بھا کر خوداونٹ کے پاس بیط ماتے تھے اور صفرت صغیہ رضی اللہ عنہا آپ کے مُہارک گھٹے پر قدم رکھ کراونٹ پر سوار ہو ماتی تھیں ہ خود صفرت صغیہ رضی اللہ عنہا کا بیان سبے کہ میں نے دسول اللہ صلی اللہ ملکہ والم سے بڑھ کواپھے اخلاق والاکوئی نہیں دیکھا۔ جب خیبرسے مجھے لے کرروانہ ہوئے واونٹنی پر چھے فیر آ ماتی میں اور میراسر کھاوہ میں مگئے گھا تھا۔ آپ اپنے اچھے سے میراسر تھا متے اور فرماتے کہ اسریمی کی جبی بدھیان سے سوار رہ کھی

مدینه منوره بهنیخ کرانخضرت ملی الدعلیه و لم سف صفرت صغیری الدعنها کو معفرت مارثر بن النعمان رضی الدون سکه مکان میں قیام کرادیا . مدیر کی عورتوں میں ال سکے شن کی لمه بخاری شریب ۱۱ . تا جمع شهرت ہوگئ قدد میمنے آئیں بصرت عائشہ دی اللہ تعالی دیکھنے کو بہنجیں۔ ان سے اسمحت اللہ اللہ علیہ دیکھنے کو بہنجیں۔ ان سے اسمحت میں اللہ علیہ دریا نت فرما یا کہ کوصف کی سے ؟ بولی اللہ علیہ دریا نت فرما یا کہ کوصف کی سے ؟ بولی اللہ علیہ دریا میں اللہ علیہ ولم نے فرما یا ۔ ایسا زکہو ۔ وہ یہود رین ہی سے ۔ اسلام الله کی سے دہ بہترین سلان سے کیے

سخاوت مخاوت د بالیال د بغیره ، حضرت فاطمه رین الله به بها اور دوسری بورتوں کو دسے دیئے۔ یہ زبورسولے کا تخا کیے

ا خلاق وعادات رصی الشرونسے شکایت کی جبکہ وہ خلیف کے کے صغیہ مختہ کے دن کو ریجود یوں کی طرح دوسرے دنوں سے اچھا مجتی ہیں اور یہود کے ساتھ رو ہیے ہیں سے اپھا سلوک کر آن دوسرے دنوں سے اچھا مجتی ہیں اور یہود کے ساتھ رو ہیے ہیں سے اپھا سلوک کر آن ہیں بحضرت محروضی الشرونہ فیاس بانے میں آدی چیج کردریا فت کرایا توحضرت صفیہ رصی الشرونہ الشرونہ دیا کہ مختہ کے دن والی بات تو غلط ہے ، جب سے الشہ نے الحجے مسلمان بناکر ) جمعہ کا دن مونایت فر ایا ، میں نے مفتہ کے دن کو مجبوب نہیں مجھا اور یہود کورو ہیں چیسا اس سے دیتی ہوں کہ ان سے میراز شنہ دائے شاملوک کرنا بھی با عبف کا فر ہیں محررت دار ہیں اور اسسام میں کا فررشہ دائے شاملوک کرنا بھی با عبف فرایا جاتو ان سے اس سے بعد اس باندی سے حضرت صغیر ہی الشرونہا نے پوچھا کہ فرایا جاتو اکران سے میں اس میں کا اس نے جواب دیا کہ شیطان سے مجھے مجسلایا ، فرایا جاتو اکران دسے سے

اً مخضرت مى المعرف المعرب ولم سعب انتهامجيت المخضرت مى المعرب ال

ل الاصابر ١١٠ ت اليضّا ١١٠ ت الاصابر ١٢ :

امولی اس بیمادی می تصربت صفیه رضی الشرتعات عنها سند کها یا بی الشرا فدای قسم میرا دل میا متله که بوانی اسس وقت و بال دیگر میا متله که بیمات می بیمات می بیمات می بیمات می بیمات که معنوی متاسف که ساله کا مساس وقت و بال دیگر ایک دوسری کی طرف اشاره کیا (اور میمن سند زبان سندهی ایسی بات کهدی بیمس می کیادی معنوت صفیه رضی الشرح نها کی بات کو بنا وفی ظام رکیا ) معنوا قدس کو می بیمس می کیادی می میمن می ایس سائے که آب سندا تها سائه کو باید که می ایسی بات کو باید که می میمن بات که می بیمس می باید که می میمن بات کو بنا و کی ظرف اشاره کیا الشدگی تسم بدایی بات که میرایی بات که میرایی بات کو باید کا می میرایی بات کو باید کا می میرایی بات که میرایی بات کی بات کی بات که میرایی بات که میرایی بات کی میرایی با با کا میرایی بات کی میرایی با بازگری بات کی میرایی بات کی که میرایی با که میرایی بات کی که میرایی بات که میرایی با

آ نحضرت ملی الله علیه ولم عی حضرت صفیه رضی الله ونهای خوشنودی کا جال الرئے عقر و گرامهات المومنین جب ان کو کچه که سن کرستاتی تخیی و آب ان کا پاسٹ سیف سختے و گرامهات المومنین جب ان کو کچه که سن کرستاتی تخیی و آب ان کا پاسٹ سیف سختے وہ ایک مرتبه حضوراً فد کسس مسل الله علیه وسلم ان کے پاس تشریف سے گئے تو وہ مرور ہی تغییں ۔ آپ نے رونے کا سبب دریا نت فرایا تو بولی کر مجھے میں موم ہوا کہ ماکنٹر اور حفظ نا سرجھ بُراکہ تی ہیں اور رہم تی ہی ہم صغیرت مہتر ہیں کیو کر ہم کا تحضر صلی الله علیه وسلم کی رشت وار مجم آب کی او واج بھی ہیں آنحصرت صلی الله علیه وسلم نے فرایا کر تم میں اور آپ بھی قریش سے ہیں اور آپ بھی قریش ان علیہ وسلم نے فرایا کر تم میں اور سے اس کا میر سے میں اور جم آب کی او واج بھی ہیں آنحصرت صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کر تم میں اور جم آب کی اور واج بھی ہیں آب کے قریب کے اسب میں کی کو کر سے میں اور جم آب کی الله علیہ وسلم ہیں بھیرتم جو سے دنسب میں کی کو کر میر میں کہ تا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی

ایک مرتبرا مخضرت ملی الشرطیه و ملم کے ساتھ سفری صفرت صفیہ اور حضرت زینب بنت مجش منی الشرطنها دونوں تقیمی بعضرت صغیر دخی الشرطنها کے اونٹ کو تکلیف ہوگئی ہے کہ صفرت زینب رصی الشرطنها کے پاکسس سواری ان کی اپنی صفردت سے زیادہ تھی اس سلے انتخفرت میل الشرعلیہ وسلم نے ان سے فرما یا کہ صفیہ کے اون مل

له الاصابر١١ . كه الاستيعاب ١٢ -

العسلیت ہوگئی تم ان کو ایک سواری دے دو ۔ انہوں نے جواب دیا کر کیا ہیں اس بہودیر کو دوں گی ؟ یہ جواب سن کر آنخصرت ملی اللہ علیہ دلم بہت ناراض ہوئے اور دو تمین ماہ حضرت زیز بھے کے پاس تشریف رز الے گئے حتیٰ کر حضرت زیزے رضی اللہ تعاسلے ماہ حضرت زیز بھے کے پاس تشریف رز الے گئے حتیٰ کر حضرت زیزے رضی اللہ تعاسلے

عہااس سے ناامید ہوگئیں کہ آپ ان کے پکسس تشریف لائیں گے لیالین جسب مدان کی سزادسے دی تو دو تین ماہ بعد تشریف ہے گئے)۔

محضرت صفيرض الشرعباكا قد جبوال بسان كرت موسة من الشرق الشرق الدنالة المالة الم

اس فتن کے دوران جب کوفساد اوس نے صفرت عثمان رضی اللہ تعالی عزرے اسپاپ ذیدگی و علم و باتی بند کر دکھے سفتے و صفرت صفیہ رضی اللہ تعالی عزر کے اسپاپ ذیدگی و غلہ و باتی بند کر دکھے سفتے و صفرت صفیہ رضی اللہ عبار الحیات کے کھانا ہیں بجوانے کا فاص اس بتمام فرایا ۔ ایک مرتبہ اسپنے غلام کناد کوسا تقدلے کر اور فحید میرسوار ہو کر صفرت حثمان رضی اللہ عزر کے پاکسس بینی اوران کی صببت دور کررنے کی نیست سے میں اور اس خوائے کو مار تا محضرت عثمان رضی اللہ تعالی اس نے فیچر کو مار تا محضرت عثمان رضی اللہ تعالی اس نے فیچر کو مار تا من ایک میں سے میں اس کے بعد صفرت میں سے میں اللہ تعالی عند کے بعد صفرت میں سے میں اللہ تعالی عند کے بعد صفرت میں میں کے بعد صفرت میں رہی اللہ تعالی عند کے بعد صفرت میں میں کے بعد صفرت میں رہی اللہ تعالی عند کے بعد صفرت میں میں کے بعد صفرت میں رہی اللہ تعالی عند کے اور کو میں رہی تا میں اللہ تعالی عند کے اور کو میں رہی تا میں اللہ تعالی عند کے در لیو میں رہی تا میں اللہ تعالی عند کے در لیو میں رہی تا میں اللہ تعالی عند کے در لیو میں رہی تا میں اللہ تعالی عند کے در لیو میں رہی تعدی اللہ تعالی عند کے در لیو میں رہی تا میں اللہ تعالی و میں اللہ تعالی میں تھی تھی رہیں تھی میں ہیں تا میں اللہ تعدی کے اس تا میں تا میں تا میں اللہ تعدیل کے اسامان تھی تی رہیں تھی میں ہیں تھی کا سامان تھی تی رہیں تھی اس تا میں تا می

له الاصاب وبعضه في المشكوَّة ١٢٠ كمشكوَّة شريبُ ١٢. كه الاصاب ١٢

443

ر ماروعیادت ادودعاد ذهادة دبرا و صدقة دكره عبادة در اورعاد ناده الله و المروعیادت وزبد اورتعوی اورتعوی اورتعوی اورتعوی اورتعوی اورتعوی اورتعوی الله و من ا



له الاصاب، الاستيعاب، الإكمال اصاب المشكواة ١٢

## مره وشرط الديقال عنها

سرم نبوت میں ان کاببلاشوم جہان کا فائی سے رخصت ہوا آوان کے بہنوئ مصرت میکس بن عبلطلب رضی الدون نے سے سید عالم صلی الدعلیہ ولم سے تذکرہ کیا کہ آپ بیمونہ سے نکاح فر الیں ۔ جنانچہ آپ نے منظور فر بایا اور نکاح فر بالیا ۔ یہ بی کھا ہے کہ سید عالم صلی الدعلیہ ولم منظور فر بایا اور نکاح فر بالیا ۔ یہ بی کھیا ہے کہ سید عالم صلی الدعلیہ ولم منظور تن کو اللہ وال کے باکس نکاح کا پیغام دے کر جیجا تھا ۔ انہوں فرصت کی الدی منظم سے کہ باکھ بنا و با اور عباس رضی الدی منظم نے ان کا نکاح آنحضرت میل اللہ علیہ سے کہ دیا ہے۔

بنگاح سکی می بحالت مسافرت اموا جب کرسید عالم صلی الشرعکی و فی الترامی الترامی الترامی الترامی الترامی الترامی می می الترامی الترامی می می الترامی الت

لے من الاصاب ہو کے ایمنا ۱۲

فان سے القات فربائی خاص ای جگر انہوں نے وفات بائی اورائی جگر دفن ہوئیں ابھ پونکرے نکاح سفریں ہوا تھا ہو تھر القصار کے سلے کیا تھا اس سے کتب صدیت شہاس نکاح کا ذکر دو طرح آ باہے۔ یزیدا بن الاحم کی رواییت ہے کہ آ نخصرت میل اللہ علیہ کہ نے ان سے جس وقت نکاح کیا اس وقت تک احرام نہیں بائد حا تھا اور حزت جداللہ بن میکس رخی اللہ حذالی رواییت ہے کہ حضرت میروز وخی اللہ عنہ ہائے ہے کہ عالت احرام نکاح کیا۔ ان دونوں کی روایتوں کی دجسے اماموں میں اختلاف ہوگیا کہ عالت احرام میں نکاح درست ہے یا نہیں با حضرت امام الوحین خدر حمرافی تعالی اور ہیست مالی اور حضرت امام الوحین خدر حمرافی تعالی اور ہیست میں نکاح درست اور مجانز ہے۔ کا احرام نکام شافعی و فیر حماجہ اللہ تعالی اور کیا کہ خوات احرام نکام کی میں اور و اختلاف مرف مالی اس میں مدیث کی شروں میں کئی میں اور و اختلاف مرف نہیں ہے۔ اس کی تفصیل اور دلیلیں حدیث کی شروں میں کئی میں اور و اختلاف مرف نکاح شام ہیں میں کروہ میں کئی میں اور و اختلاف مرف نکاح شام ہیں کہ دونوں روایتوں کو اس طرح ہو ٹاست ہے کہ آپ نے نکاح اس وقت کہ میں احرام نہیں با ندھا تھا اور اکس کی شہرت ہیں ہوئی جب کائیا اس وقت کہ میں اور اس وجہ سے راویوں میں اختلاف ہوگیا) .

مصاحب برگول الندهی الله عکسه ولم استه می آنخفرت می الفراید و الله و الله علیه ولم النده الله و الله

744

کیت بی داس کے پاس لیٹے کسینیں ہیں بصرت یمور رضی اللہ عہدانے اپنی ہا ندی
جی اور فرمایا کہ ان سے ماکر کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرسیقے سے تہمیں کیوں
اعزاض ہے آپ اس نما دیم جی ہماں ہے استروں پر لیٹے ہے لیہ (ایام ماہواری می میاں جدی کا آبس میں ایک ساتھ لیٹنا بیٹھنامنع نہیں البتداس سے کے دبر میں ،
میاں جدی کا آبس میں ایک ساتھ لیٹنا بیٹھنامنع نہیں البتداس سے کے دبر میں ،
معشرت عالی میں ایک ساتھ لیٹنا بیٹھنا منع نہیں البتداس سے کے دبر میں البتداس سے کے دبر میں البتداس می اللہ نے اللہ کے سے درخبردار وہ ہم میں سب سے دیادہ تنی اور میر کی کرسنے والی تھیں کے اللہ کے سے درخبردار وہ ہم میں سب سے دیادہ تنی اور صل کی کرسنے والی تھیں کے اللہ کے سے درخبردار وہ ہم میں سب سے دیادہ تنی اور میر کی کرسنے والی تھیں کی کہ

ایک واقعم استری می صفرت می و در می الشراف الد و نها آن خضرت می الشرافی الشرافی الشرافی الشرافی الشرافی الشروخی الفروخی الفرونی المی الشروخی الفروخی الفروخی الفروخی الفروخی الفروخی الفروخی المی المی الله دو ده آب کی اردنده مهم یا نهی و مصرت می می می در در ده می الله دو ده آب کی اردنده نهی دیا می الله دو ده الله و ال

كرون من المن الأحمة بيان فرات يخ كر من المعمر بيان فرات من كركاكام انجام المجام المجا

لح منذام احدين منبل . الاصابر ١١ . المسلم شريف ١١

744

وقات المحاسب وفات بالديم المرحم الوالم بين وفات بالكان كرسم وفات الكان كرسم وفات المحاسب وفات المحاسب وفات المحاسب وفات المحاسب وفات المحاسب وفات المحاسب وفي الله عنها المحاسب وفي الله عنها المحاسب وفي الله عنها المحاسب وفي الله عنها المحاسب وفي الله وفي ا

مجمع الزوائد من مب كر محضرت ميورز من الترتعل عنها كله من مقيم تقيل - و بال كجيد طبيعت محمارى موتى اورعلالت محسوس ، موتى فرما يا في مكترس الموتى فرما يا في مكترس الموتى فرما يا في مكترس الموتى مكترب من مكترب موت نه آسك كى - مجيداس كى خبر رسول الشرصلى الترعلية و فم ف دى سب - بخنا بخدان كومقام سرف مين لاياكيا اور و بين وفات يائى .

کمناکراور نماز پڑھ کرجب قبریں دیکھنے کے سائے جنازہ اٹھایاگیا تو حضرست عبداللہ بن عباسس رضی اللہ عنہ سنے لوگوں سے فرایا کہ (ان کا ادب کرو) جنازہ کو جھٹا کا دے کر مذابھا ڈاور ہلاتے جلاتے نہ لے جلو ، (مشکواۃ شریف) حضرت میمون رصنی اللہ عنہ اسے نکاح کرسنے کے بعد حصنور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے نکاح نہیں فرایا ۔ رصنی اللہ عنہ اوار صنائی .



أثري كالم

(۱) حضرت عائشة (۲) حضرت سودة (۳) حضرت معفرت حفصة (۲) حضرت امسلمة . (۵) حضرت زينت (۱) حضرت جوبرية (۱) حضرت ام حبيئه (۸) حضرت صفية . (۹) حضرت ميونة رصى الله رتعانى عنهن . ان پاک بيو يون کے نام ان نين شعرول بين مجع کرديت بين .

توفي رسُول الله عن تسع نسوة اليهن تعرى المكرمان وتنسب فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هندو ذينب جويرية مع د ملة شميسودة ثلاث وست ذكرهن مهذب يسلم حقائق بين كرة تخضرت سلى الشمليكة للمن سب سي بها كاح محفرت فديج

رضی الشرعباسے کیا اور جب کک وہ زندہ رہب کوئی نکاح آپ نے نہیں کیا اور رحصنرت ملا کے درخی الشرعبائے علادہ کسی بیوی سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی اور رحصنرت عائے مرمنی الشرعبائے ملاوہ کوئی بیوی کواری آپ کے نکاح بیں نہیں آئی اور آپ کے بعد میں الشرعبائے ملاوہ کوئی بیوی کواری آپ کے نکاح بیں نہیں آئی اور آپ کے بعد میں سے پہلے حضرت زیب بنت جمش رضی الشرنا الله بنائے دفات بائی اور البات المؤمنین جی مرب سے آخری وفات حضرت ام سلم رصی الشرعبائی ہوئی اور ال گیارہ بیویوں بی میں میں سے آخری وفات حضرت میون شے ہوا .

به حالات جو بم سفر جم کے ایں ان کامقصدص ون پنہیں ہے کہ حالات معلوم کرسک گاب بند کرسک رکھ دیں بلک مقصدیہ ہے کہ ان کو پڑھ کرستی لیں اور اپنی کورتوں کوسٹائیں اور بچیوں کو تعلیم دیں اور زبدو عبادت اسخاوت اکٹرن نماز ، کٹرت ذکر ، دینی فدمت اتعلیم دین اور دین پر جے رہنے میں اپنی مور توں اور بچیوں کو البہات المومنین صفی التہ بہا کہ ذندگی پر ڈھالنے کی کوسٹنٹس کریں جن گیارہ بیرویوں سے حالات کسس کا اس میں انڈھلیہ کے جی اان کے علاوہ تو ضین اور اصحاب میر نے دیگر ہو یوں سے جی آنحضرت میں انڈھلیہ وسلم کے نماح کے فرمانے کا ذکر کیا ہے دیکین وہ بچے خاص قابل ذکر مدت کر ایک کی مصاب میں زر ہیں بازندا گیارہ ہی بیرویوں سے حالات جمع کرنے پر اکتفار کیا ۔

وَالْحُمْدُ لِللهِ وَسِيَّ الْعُلْمِينَ وَالطَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَسَنَدِنَا مُحَسَّدٍ وَالْهِ وَاصْحَابِهِ وَاذْ وَلَحِهِ أَجْمَعِيْنِ وَ تَصْنَ بِالْبُحَسِيْرِ



## بشئرات بالتحشي التحثير

## رحمة للعالمين صلى الشرعكية ولم حمد للعالمين على الشرعكية ولم كماليخ لعدد إزواج كي محرث

حضورا قدم صلى الشرمليه ولم كى ذات والاصفاسة سرايا حمست وبركست سيع تبليغ احكام اور تزكيفوس اورا بلاغ قرآن آب كاسب يراامقصد بعثت غاء آب في اسلام ك تعليمات كوولاً وعملاً دنياس بيلايا تعين آيث بمات مجى يخ ادركرك مجى د كات التات يخ انسانی زندگی کاکون شعبدالیا نہیں۔ ہے جس میں نبی اکرم صلی انڈ علیہ و کم کی رم ہری کی خرور نه موا نمازیا جاعت سے کر بیولیں کے تعدقات آل وا دلاد کی پردیشس اور یا خسانہ بمیشاب اور طهارت تک کے بارے میں آئے کی قولی اور فعلی بدایات سے کتب صدیث عجر ایر ایر ون خانه کیا کیا کام کیا، جولوں سے بسے میل جول رکھا اور گھریں آکر مسائل بی چینے والی خوالین کو کیا جواب دیا اس طرح کے سینکراوں مسائل ہیں جن سے ازواج مطهرات كوريعهى أمنت كورسال الى المتعليم وتبليغ كى دين صرورت ك بيش نظر حدثورا قد مس صل الله عليه وسلم كسائة كتربت ازواج إيس صرورى امر تقا. صرف حصرت عائشر صنى الشرعنها سيداحكام ومسائل اخلاق وآداب او رسيرت بنوي هے تعلق دوم زار دوسودسس روایات مروی ہیں ہوکتب حدیث میں یا ل حاتی ہیں۔ حصرت ام سلمرصی استه تعاسف عنه کی سرویات کی نعدا دسین مواهم تریم مهنجی موتی ہے۔ حافظ ابن قیم نے اعلام الموقعین مائ ایں کھلے کر اگر عشرت ام سلم رضی الشرعنها کے قبا وی جمع کنے میا میں جواہوں نے حضویا قد مس صلی الشرعلیہ وہا میں و فاسٹ کے بعددسية بي توايك رسالمرتب بوسكتام.

آپ کی معموم زندگی قریش کرشکے سامنے اس طرح گذری کرست پہلے بجبیش اسال کی عمری ایک سن رسیدہ صاحب اولاد ہیوہ رجس کے دوشو ہر فوت ہو چکے بھی اسال کی عمری ایک سن رسیدہ صاحب اولاد ہیوہ رجس کے دوشو ہر فوت ہو چکے بھی اس طرح کر مہید مہید گھر چپوٹہ کر فاوتراء میں شغول عبادت رہتے ہے اس کے بعد جودو مرنے کا جورے بچاسٹ سالہ ڈندگ او موسے بچاسٹ سالہ ڈندگ او منفوان سن سالہ عرشر بھی کر رجانے کے بعد ہوستے یہ بچاسٹ سالہ ڈندگ او منفوان سن سالہ عرشر بھی کر رجانے کے بعد ہوسے یہ بچاسٹ سالہ ڈندگ او منفوان سن سالہ عرشہ کو کہ کی نظروں کے سامنے تھا، کبھی کسی تیمن کو بھی منفوان سن سالہ وقع نہیں ملاج تقتو کی اس کے منفوان سن مالہ وقع نہیں ملاج تقتو کی وظہارت کو مشکوک کرسکے۔ آپ کے دیمنوں نے آپ پرسا توا شاعر بجنوں، کذاب، مفتر سجیے الزامات تراشنے میں کوئی کسرا می نہیں رکھی ، لیکن آپ کی معموم زندگ بول کوئی الیسا ترف کے معموم زندگ بول

بداه دوی سے بو ۔

ان مالات میں یہ بات فورطلب نہیں ہے کہ پڑھتی جوانی سے در کہانی سال کی عمر ہوجائے سے اس زید و تقویٰ اور لذا کی دنیا سے یک سوئی میں گذار نے کے بعد وہ کیا دا ہیہ تھاجس نے آخر عمر میں آپ کو متعدد نکا حوں پرمجبور کیا۔ اگر دل میں ذرا سا جی انصاف ہم توان متعدد نکا حوں کی وجہ اس کے سوانہیں بتلائی ماسکتی جسس کا اور دورکی گیا ہے۔

اوراس كترب ازداج ك حقيقت عيس ليخ كس طرح وجودي آئي.

خلاص ہے: برکر تی ان برس کی ٹمرنک آپ نے مرف ایک بیوی سے ساتھ گذارہ کیا، یعن بیس سال حضرت فدیج ہے ساتھ ادر مپاریا نج سال حضرت مود ہے ساته گذارس مراهاون سال كى عمرين جاربيديان جمع بوئين ادر باق ازواج مطهرات و تين سال كه اندواج مطهرات و تين سال كه اندرم بنوت من آئين اورسامة من آب سفه و قات بائي.

اوریہ بات فاص طورسے قابل ذکرہے کہ ان سب بیویوں میں صرف ایک ہی عورت الیسی تقیس جن سے کنوارے بن میں نکاح ہوا، لیعنی ام الرمنین حضرت عائشہ صدیقہ رصنی الشرعباء ان کے علاوہ باتی سب ازواج مطہرات بیوہ تقیس بجن میں بعض کے دوشوں بر پہلے گذریکے سفتے اوریہ تعداد می اکثر عمریس اگر جمع ہوئی .

محفرات محابم داورعورت مب آب برجال نشار مخفر اگراپ جلهت توسب بیویال کواری جمع کردیت ، بکدایک ایک دود و مهید کے بعد بدلنے کا بھی موقع تحالیکن آمے نے ایسانہیں کیا۔

زديك ومي قانون بن ما ما جو .

تعدّد ازداج کی دجهستی اور بلینی فراند جوامّد یک وحاصل بوسئے اور جواحکام امّت تک پہنچے اس کی جزئیات اس قدر کنٹیر ہیں کران کا احصار دشوار سہے، کتب احادیث اس پرشاہد ہیں البتہ بعض دیگر فوائد کی طرف بہاں ہم امت ارہ

كرسة بين.

سحنرت جریم برخی الشرعنها ایک جهادی قید به وکراً ن کفیم، دومر دیدیول کی طرح یه همی تقسیم می آگئی اور نا بت بن تیس یا ان کے جہازاد بھائی کے محت میں ان کولگا دیا گیا، لیکن انہول نے اپنے آ قاسے اس طرح معاملہ کرلیا کہ اتنا اتنا مال می محج آزاد کر دو، یہ معاملہ کرکے صفور سی الشرعلیہ وہم کے پاس آئیں اور مالی امراد چاہی، آپ نے فرما یا اس سے بہتر بات نہ بنادوں ؟ وہ یہ کئی تہاری طرف سے مال اداکہ دوں اور تم سے نکاح کروں ، انہوں نے بخوئی منظور کرلیا بتب محترات می ان کی طرف سے مالی اداکہ دوں اور تم سے نکاح کروں ، انہوں نے بخوئی منظور کرلیا بتب محترات می ان کی طرف سے مالی اداکہ دوں اور آئی کے نکاح فرمالیا ان کی قوم کے مینکٹر وں افراد محترات می انہوں کو گئی میں تو آئی میں ہو کہ آسے ہے۔ بحضرات می انہوں کو بیتہ چلاکہ جو بریئے آپ کے نکاح میں آگئی ، بی تو آئی خضرت می انہولہ کم

ك احترام كم بهيش نظرسب في ابين ابين علام باندى آذاد كردسين شبحان الله بهخرات صحابر کائم کے اوب کی کیا شان بھی ۔اس جذبہ کے پیشس نظر کریہ توگ سرکار دوعک الم صلى المنتعلية وللم كيسمرال والع بوسكة ان كوغلام بناكر كيسه ركهين ،سب كوآزاد كرديا بحضرت عاكشه رضي الشرعنها اسس واقعه كم تعلق منرماتي بي بر

نكاح كركيني سے بنوالمصطلق كے تلو كھرانے آزاد موسقے میں نے کوئی عورت الیی نہیں د کھی ہو ہوریٹ سے بڑھدکرا پی قوم کے لئے یرمی مرکت والی تابت ہوئی ہو <sub>۔</sub>

مُكَتَّدُ أُعْرَقَ مِبَرُّو يُحِبِهِ آنحضرت صلى التُرْعليرَ لم كر بوريُّت إليَّاهَامِائَةَ أَهُ لِيَبْتِ مِّنْ بَنِي الْمُصْطَلَق فَ حَدااً عُدِلُو مُوَادُّا أَعْظُ مُورَكَةً عَلَى تُومِهامِنْها.

مصرت ام جبیبه صی الله عنها ف اسیف شوم رکے ساتھ ابتداء اسسلام ہی میں مرمیں اسلام قبول کیا تھا اور مھردونوں میاں بیوی ہجرت کرے قافلے کے دوسرے ا فراد کے سائد مبتد سطے گئے و اس ان کا شوہ رنصرانی ہو گیا ، اور چندون کے بعد مر كيارة تخضرت صلى الشرعليه وسلم في شا و حبشه تجاستي كم واسطري ان كم ياس كلح كابيغام بهيجا ببحصا منول سفرتبول كرليا اورومي مبشدي نجاش مى في الخضري صلى الشرعليك لم كصائح ال كانكاح كرديا. دلجيب بات يسب كرحضرت ام جبيرة مصرت الوسغيان رضى الشرعزي صاحبرا دى تقيس ادرحضرت الوسفيان اس وقت اس گردہ کے سرخیل محقے حب نے اسلام بنمنی کو ایناسب سے بڑامقصد قرار ديا تها، اورده مسلانون كوادر يغم رضاصلي الشرعليه وسلم كواذيت دسين اورانهي فنا کے کھاٹ آناد دسینے کا کوئی موقع ہا تھ سے نہیں جانے دستے بھے جب ان کواسس نكاح كى اطلاع بموتى تو بلاا ختياران كى زبان سے يه العا ظر نكلے:

هُ وَ الْفَحْلُ لَا يُحِبُدُ عُ يَعِي مُرْصِلُ الدَّعَلِيرِ لِم جِالْمُردِ بِي اللَّ ناك منبس كافي مأسكتي. أنْفُهُ .

مطلب يه كروه بلندناك والمصعرز بي ان كو ذليل كرنا آسان نهي ا دهر تومم

ان کو ڈلیل کرنے کی تیار نوں میں گئے ہوئے ہیں اور ادھر ہماری لاکی ان کے نکاح میں جانگئی ۔

غرض اس نکاح سے کفر کے ایک قائد کے وصلے بست ہوگئے اور اس نکاح کی وجرسے ہوسیائ فائدہ اسلام اور سلانی کو بہنچا اس کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، اور یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ فدا کے مدیر اور سکیم رکول رصلی الشی علیہ وسلم ) نے اس فائدہ کو صرور کہیں سے سنظر رکھا ہوگا.

يەبچند باتين تكھى كى بى ان كے علا ودسيرت پرغبور دكھنے ولەلے تصرات كوبېت كچھكتيں آپ كے تعدّد إزواج بى السكتى ہيں اس سلسلے ميں سيدى تحكيم الامّسة قدس سروك زرسالة كمٹرت الازواج لصاحب المعراج "كاد كيمنا بھى مغيد ہوگا .

یتفصیل ہم نے مخدین وستشرقین کے بھیلائے ہوئے پُر فریب جال کو کا فینے کے سائے مکھی ہے کیونکہ ان کے اس دام تزویریں بہت سے ناوا تف سلمان ہی بھینس جائے مکھی ہے کیونکہ ان کے اس دام تزویریں بہت سے ناوا تف سلمان ہی بھینس جائے ہیں ہوسیرت نبوی اور تاریخ اسلام سے سے خبر ہیں یا وہ اسلامیات کا علم مستشرقین ہی کی کتا ہوں سے ماصل کرتے ہیں .

تغییرمعارف!لقرآن مشیاسے تا ۲۹۳ ج ۲ ادمغی اعظم باکستان مولانا محدشنیع صاحب دامت برکاتیم





حضرات انبيار كرام عنيهم الصلوة والسلام كيميسرت كامطالع كرسف يية جلآ

سے کہان میں سے بعض تصرات نے صنعت والافت و دسترکاری بھی کی ہے اور

بعض صنوات نفام سلطنت بجى سنجدالاسے اكثر بيغمروں كى زندگى سے قومو

کے عروج وزوال اور فتح و شکست کے روز آسٹکارا ہوستے ہیں یغرض کہ تمام وہ امور جوانسانوں کی زندگی میں پیش آیا کہتے ہیں۔ ان کے بارسے میں اُمتوں کو اُن سع کمل کی راہ ملتی رہی ہے۔ بالخصوص سیالا نبیار والاصفیار سیرنا تعنم ترجم کم اُن سیم کم کر کا استعمال کی راہ ملتی رہی ہے۔ بالخصوص سیالا نبیار والاصفیار سیرنی ناحفر واس کم کے موال اللہ علیہ وہم کی زندگی تو کتا ہے ہیں کی طرح اس طریقہ برجم خوا ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ پوسٹ میں ہے۔ سب کھرعیاں اور ظام سرے۔ شخص کو آپ کی زندگی سے میں مل سکتا ہے۔

أب سيقبل جنف بيغمريهم الصّلوة والسّلام تشرلف السك بوكران ك بعد

بھی بیفیبرآنے والے نظے اس لئے ان کے بعدان کی تعلیمات کی تفاظت ذکی گئی اور آپ چونکہ خاتم النبیین بناکر بھیج بھے اس لئے ماقیامت آپ کی تعلیمات دنیائے انسانیت کے لئے صروری الا تباع اور واجب الامتئال ہیں اور آپ کی قولی اور علی تعلیمات

كلينة وجزئيةٌ محفوظ ہي ۔

سيدعالم صتى الله عليه ولم في بازارون من سبيغ بھى كى اور جيزوں كا بھا و بھى كيا، بعض مرتبكس كے پاس اپنى كوئى جيزرمن بھى ركھى ۔ بيوه عور توں سے بھى لكاح كيا، بعض مرتبكس كے پاس اپنى كوئى جيزرمن بھى ركھى ۔ بيوه عور توں سے بھى لكاح كياا وركمنوارى عورت سے بھى ، بيويوں كى پہلے شوم مرسے جواولاد بھى ان كى بروش بھى كى اپنا اپنے بچوں كو بھى پالا، سيشيوں كى شادى بھى كى ۔ ان سب امور ميں است كے لئے اموه ملت ہے اپنى كا الحضا بينے من رفتار وگفتارسونا جاگنا كھانا بينا دغيره وغيره سب كى معلوم ونفول ہے۔

سیدعالم صل الشعلیه ولم کی بیریوں اور بیٹیوں رضی الشرتعالے عنهن کا دین کے لئے تعلیفیں ہنا، اُترنت کا فکروند ہونا، میبوک و پیاسس پرصبر کرنا، دکر النی بین خول رسنا، گھرک کام کاج سے عارز کرنا اور دین سیکھنا اوراس کو بھیلانا، صدقہ وخیرات بیں جش ہونا، با کھ کی کمائی سے صدقہ کرنا جہاد وغزوات بین سنسر بیسہ ہونا دغیرہ و بغیرہ سطے گا۔ مسلمان عور توں کوان امور میں ان مقدس خواتین کا اتباع کرنا لازم سے ، جنہوں نبوت

ك كرانون بين سيدعالم صلى الشرعليه ولم كى بدايت ك مطابق زند كى كزار كركاميا بي صل كى رصى الشرتعال عنهن ـ

آج کی سلمان کہلانے والی عورتیں دین سے حابل اور انخرت سے عافل ہوگئی ہی ا دراین زندگی ان طریقوں برگذارنے کوجن برحل کرسے بدعالم صلی الشیعلی کم بیویاں اور بیشیان بارگاه خداوندی می تقرب موسی عاریجه کر کا فراید اور شرک عورتول او فیش ایبل ما درن نصران ، بهودی عور توں کے طور وطریق کویپ مذکر ہے تھی ہیں۔

اس برسب محذَّ من اور مُؤرضين فتى بين كرسيِّد عالم صلى الشَّرعليرة لم في كياره تكاح كئے جن ميں سب سے بہلى بيوى حضرت فديجه رضى الله تعالى عنها تحيير . ال كے ملاوہ اوركسى موى سے آب كى اولاد بنيں موئى ان بى كے بطن مے آب كے صاحب زادے اورصاحب زادیال تولد بوئی اوران کے علاوہ آپ کی باندی ماریقبطیہ ومنی الشرعها سه ايك صاحب زادے ولد بوئے جن كائم كرامي اراميم تھا۔ اس برهي سب كااتفاق ہے کم سید عالم صلی اللہ علیہ و کم کے صاحب زادوں میں سے کوئی بھی من بلوغ کو نہیں ہی یا۔ سب نے بجین میں میں وفات بائی۔ البتہ آپ کی صاحب زادیاں بڑی ہوئیں ادران كى شاديال يمى موسى اورسيان اسلام قبول كيااور مدينه منوره كوبجرتكى.

الاستيعاب من الحاسب كه ار

التي مشفق بس كر معرت فدي ومنى الشرفعال عناسك بطن سے آنحضرت سلی الشرعلیہ دلم کی میارصا حبزاد ماں ادين كن الاسكلام ولدبرنس بياسام كازمان يا يا اوراسلام قبول کیا ورہجرت کی ال کے اسارگرامی یہ ہیں جعنرت زینب حصرت فاطمهٔ حضرت رقبیه بحضرت ام کلتوم می کشرهنهن.

واجمعواانهاول دتله اربع بنات ڪلھن وهاجرن وهن زينب و فاطرة وسرقية وامركلتوم

اس ميس ميرت نگارول كابهت اختلاف ب كسيدعالم صلى الشرطيه وللم کے معاصبزادے کتے ہے ؟ اورا ختلات کی وجہ بیسے کدان سب نے بین ہی میں وفات یا بی اور اس وقت عرب میں تاریخ کا خاص اہتمام زیحیا اور اس وقت

PAP

صعابر جمید جال نشار عجی کثیر تعدادی موجود نه مختر جن کو در اید اس وقت کی پوری

مادیخ محفوظ مو جاتی قاده کا قول ہے کو صرت فدیجہ وضی الشرتعائی عبا کے بطب سے

انخصوصلی الشرعلیہ وسلم کے دوصاحب اور ساور چارصاحب اور یاں پیدا ہوئیں ۔ ایک صاحب اور سام خان میں کے نام پر انخضرت ملی الشر علیہ وہ میں معاجب اور سے کا نام عبدالشری کے اور سے علیہ وہ میں کئیت ابوالقاسم شہور مونی . دو مسرے صاحب اور سے کا نام عبدالشری کے اور میں میں وفات پا گئے۔ میں وسوائے کے بڑے عالم ذہر میں ایکار کا اول ہے

میر تر میں میں الشرعلیہ وسلم کی اولاد کی تعداد اور تر تیب یوں ہے ۔ پہلے صفرت والی کے بیا میں میں اور میں میں سے بڑے سے تھے ، ان کے بدیر صفرت زیر نبین اور ان کے بعد میری کو لادت ہوئی ۔ ان کی بعدائش نبوت کے بعد میری کھی ، ان کے بعد صفرت ام کلوئم اوران کے بعد صفرت فاطری اور ان کے بعد حیری کی ولادت ہوئی ۔ پہلے صفرت فاطری اور ان کے بعد حیرت دونوں صاحب اور می وفات ہوگئی ۔ پہلے صفرت قائم کی اوران کے بعد صفرت فاطری اور ان کے بعد صفرت والی میں دونوں صاحب اور می وفات ہوگئی ۔ پہلے صفرت قائم کی اوران کے بعد صفرت قائم کی دونوں صاحب اور میں وفات ہوگئی ۔ پہلے صفرت قائم کی اوران کے بعد صفرت عبدائند کی دونوں صاحب اور اور کی وفات ہوگئی ۔ پہلے صفرت قائم کی اوران کے بعد صفرت عبدائند کی دونوں صاحب اور اور کی دونوں صاحب اور کی دونوں کی دونوں صاحب اور کی دونوں صاحب اور کی دونوں صاحب اور کی دونوں کی دونوں صاحب اور کی دونوں کی کی دونوں کی

 صاحبزادسان کے علاوہ سقے۔ اس طرح آنحضرت سی الشرعلیہ ولم کے بانچ صاحبزاد موجاتے ہیں اور بعض علی کا یہ تول بھی ہے کہ طیب اور طام روون ایک ہی صاحبزاد کے نام سفے اور حضرت عبداللہ ان کے علاوہ سفتے۔ اس ساب سے آنحضرت سی اللہ علیہ ولم کے جارصا حبزادے ہوئے ہیں اور بعض علیا کے یہ بھی تھاہے کہ آنحضرت ما علیہ ولم کے جارصا حبزادے ہوئے ہیں اور بعض علیا کے یہ بھی تھاہے کہ آنحضرت عبداللہ وسی الشرعلیہ ولم کے سات صاحبزادے سفتے، (۱) حضرت قاسم (۲) حضرت عبداللہ (۳) حضرت طلب (۷) حضرت طلب (۱) حضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ہی صاحبزادے ہیں اکتر علیا رکھتی ہی ہے کہ آنحضرت طل اللہ علیہ وسلم کے ہیں ہی صاحبزادے ہیں ہیں وفات پاگئے میں کے مالا خضرت میں اللہ علیہ وسلم کے میں اللہ علیہ وسلم کے مالات میں کہ دیا ہی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزاد یوں کے مالات میں کردیے ہیں ہو کہ سے البہ ضائم الکتاب ہیں اللہ علیہ وسلم کی صاحبزاد یوں کے مالات میں کردیے ہیں ہو کہ سے البہ ضائم الکتاب ہیں میں وفات پاگئے علیہ وسلم کی صاحبزاد یوں کے مالات میں کردیے ہیں ہو کہ سے البہ ضائم الکتاب ہیں میں وفات ہیں علیہ وسلم کی صاحبزاد یوں کے مالات میں کردیے ہیں ہو کہ سے البہ ضائم الکتاب ہیں میں والات میں کردیے ہیں ہو کہ سے البہ ضائم الکتاب ہیں میں والدیت و سیر میں مقت ہیں الراہیم رضی اللہ عن کے کے مالات میں کر دیسے ہیں ہو کہ سے احادیت و سیر میں مقت ہیں الراہیم رضی اللہ عن کے کے مالات میں کردیے ہیں ہو کہ سے احادیت و سیر میں مقت ہیں الراہ ہی رضی اللہ عن کے کے مالات میں کردیے ہیں ہو کہ سے احادیت و سیر میں مقت ہیں اللہ عن کے کہ اور ادام کے احادیت و سیر میں مقت ہیں اس کے کہ اور ادام کے احداد ہوئی اللہ عن کے کہ اور ادام کے کہ اور ادامی کے ادام کے کہ اور ادامی کے کہ اور ادامی کے کہ کے کہ اور ادامی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ



اورجن كامعلوم مونامسلانون كملق باعت نصيحت وبالبيت موكاد

## المنفالعنها

يرآ تخضرت صلى التدعليه ولم كى سب سے بڑى صاحبزادى بي بلكه بعض علماء نسان كوآ تخصرت صلى الترمليروكم كى سب سيهبلي اولاد بتايل بيرا ودا كحداب كريمين قائم کی ولادت ان کے بعد ہوئی۔ ابن الکلبی کا یہی قول ہے اورعلی بن عبدالعزیز الجرمان تصفيت قائتم كوبزاا ورحضرت زبينب كوجهوما بتاياسيمه لإساس برسب تنفق ہیں کرصاحبزاد اوں میں سب سے بڑی مصرت زینب رضی اللہ عنیں ۔ ان کی بردائش مستلر میلا دنبوی پس جونی یعن حس وقت وه پریدا مومی انتختر صلى الشرعليدولم كي تمرشريف ٣ سال يتي. ( ذكره في الاستيعاب) سيدعالم صلى الشعليدولم كى بعشت بم مال كى عريس بونى على اس حاب حضرت زینب رضی الله عنهاک زندگی که اوّلین دنگس برس بعثت سید سیط گزرسے اور نتیرہ سال اس کے بعد شرکین کی طرف سے سیّدعا کم صلی الشّہ علیہ وسلم کو ا در آب کے اہل وعیال کو جو تکلیفیں پہنچہیں ان سب ہیں حضرت زینب صنی اللہ عنهاا وران كاببنين مشركب مبي برئسه نبوي بين أتخضرت ملى الشرعليه وسلم ا در آیگ کے سائمتیوں کو شعب ابی طالب میں مقید کر دیا گیا۔ وہاں تین برسس تک قیدرسصاور فاقول پر فاتے گذرسے۔ان سب مصاتب می حضرت فدیج رصى التّرتعاك عنهاا ورآ تحضرت على التّرعليدو لم كى اولا دسب مي تشريب ديم. فكاح استدعاكم صلى الشرطير وللم في ال كانكاح حضرت الوالعاص بن الرسع مع رویا تھا۔ ابوالعاص ان کی کنیت سعے۔ ان کانام کسی نے لقیط اور ى نەربىرادركى نەشىم باياب، دولىل غيردالك ، مصرت ابوالعاص مصرت خديجه رصنى الشرحنها كالهبن بالمرسنت نويلد كم بييشه عقراس طرح وه حضرت زينب رصی انشرعها کے خالہ زاد بھائی موسے . مکتبی ان کی بوزلیش مالداری اور تجارست و

ا مانت میں بڑی اونچی بھی ابعث سے پہنے بھی سیّدعالم صلی اللّه علیہ ولم کوان سے مجراتعلق تھا دیم کوان سے مجراتعلق تھا دیم کی اللّه علی اللّه علی اللّه علی اللّه علیہ ولم سے مواضات کرلی بھی بیعن آپ کواینا بھائی بنالیا تھا۔ (الاصابہ)

حضرت زینب دسنی الله تعالی عنها بسی زنده عیس بوگیا تھا۔ کسس وقت نک مصرت ابوالعاص کم میں مسلمان بنیں ہوستے بلکہ اسلام قبول کونے سے انکار کر دیا مگر شرکین کم کے کہنے پر بھی صفرت زینب رضی الله تعالی عنها کو طلاق بھی نہیں دی جضوراِ قدس صلی الله علیہ ویکم سفان کی اس بات برتعربیت نرمانی اور فرمایا کہ ابوالعاص نے بہترین علیہ ویکم شفان کی اس بات برتعربیت نرمانی اور فرمایا کہ ابوالعاص نے بہترین دامادی کا بیوت و یا۔ یہ واقعات ابتدائے اسلام کے ہیں۔ اس وقت احکام کا دل الله بہیں ہوسکے تھی۔ اس سے بیسوال بیال نہیں ہوتا کہ سلمان عورت کا فرک نکاح میں کہ بہیں ہوسکے تھے۔ اس سے بیسوال بیال نہیں ہوتا کہ سلمان عورت کا فرک نکاح میں کہ بہیں ہوتا کہ میں کو ہجرت نرمان تو اپنی ابلی حضوراً قدس کی الله تعالی کو محترت نرمان تو اپنی ابلی حضرت میں میں جہاں کو بالیا لیکن حضرت زینب رضی الله تعالی حالے عنہا است ہی رہیں۔

عه دسرة بدالك ق الاستيعاب حيث ما في دكرالقلارة كانتخديجة قد الداد حلتها مهاعلى الى العاص حبن منى عليها ١٢.

عب مال في الاسبعاب والتي عليه بدالت حير ١٢١٠ .

اركرجب شركين مكة لمين وطن يهيخ توقيديون كوهيران كصيخ حضورا قدس على الله عليه ولم كى فدمت يس قيداو كا فديه (جان كابدله) بيجا بهرا يك قيدى كعزبزول فه کچدنه کچه بھیجا تھا حضرت زینب رصی الندعنہانے اپنے شوم کو بھیڑا نے کے سائے عمرو بن الربيع كومال دسے كررواز كيا دير حضرت الوالعاص كے بھال كے اس مال ميں ايك إربجي تقاجو حضرت فديجه رحني الترتعاسة عنهاسني شادى كووت بصرت ذينب رصى المترعباكوديا عقاداس إركود كيمررسول الترصلى التدعليه ولم كوحزت فديحه یاد آگئیں اور آب پر بہت رقت طاری ہوگئی اورجال نشار صحابہ سے فرمایا کرتم مناب سجهر توزینب درضی انشرعنها) کے قیدی کو یوں می چیوٹر دو اور اس کا مال دالیس کردو. الثارول يرمان دسين واسلص كأب نؤخرش قبول كيا اورسب في كما حي بم كواسي طرح منظودسه . چايخ حصرت الوالعاص جيواردسية على كيري سيدعالم صلى الترعيد في سفان سے پیشرط کرلی کرزینب درصی انڈعنہا) کو کرماکر مدینہ سے سلے روانہ کر دینا۔ جنا يخدا بنول في مشرط منظور كى اور جيراس كولو راكياجس كى وجهد سيدكونين لل الله عليه والم سفان كى تعربيت كى اوربي فرايا حدث فصدقتى ووعدني فوف لى. ( يعن الدالعاص في محدس بلت ك ادريج كما اورمجيس وعده كياج يوراكيا ) يناج حضرت الوالعاص كم معظم بينع مائ يرحضرت زينب رضى الشرحنها بجرت كرك سفیق دوجہاں سلی التعظیم وسلم کے باس مدمیزمنوروا کیس ایکن بجرت کے وقت حصرت زینب رضی امترعنیا کویه در د ناک و اقعه پیش آیا کرجب وه بجریت کے ارا دہ سے نكليس تومهاربن الاسوداوراس كمايك اورسائحي فيان كوتكليف ببنيان كااراده كيا. چنا بخراكيدنان كودهكاد الدياجس كى وجرسدده ايك بيقر مركر برس اور الىسى تىكىف بېينى كرحمل سا فىط بوگيا. يەتىلىف نا دىم اخرىبلى رىپى اور يېي ان كى د فات كاسبب بني اورمعين كتب مين يون هاسه كرحفرت الوالعام في ان كورم مفوره جلف کی ا مازت دے دی اور ان کے دوار مونے سے قبل ہی شام کوروار ہوگئے۔

الاصار المالقارين كالاستيعاب ١٢ ـ

جب وہ بجرت کے لئے گھرسے کی میارین الاسود اوراس کے ایک ساتھی نے ان کو جائے سے رو کا اور گھریں وابس کر دیا۔ اس کے بعد سیّد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفان کو ہمراہ لانے سکے لئے مدینہ منورہ سے آدمی بھیجا جس کے ساتھ وہ مدینہ کورہ تشریعی سلے آئیں جمعنرت زینب رصنی اللہ عنها کو جو تسکیف بہبنی اس کے ہارسے

میں سیدعالم صلی الشدعلیہ ولم نے فرمایا وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی ہومیری مجت مریب تالیکی

مصرت الوالعاص كالمسلمان بونا بدايت الشركة بعندس ب يحفرت الوالعاص كاواقعه كتاعبرت خيزب كتصورا قدم كالتدعليه ولم كدوسيضاص بھی ہیں اور داماد معی آنخضرت صلی القرعلیہ و لم کی صاحبزادی گھریں ہے گرم لمان بنیں ہوستے، بوری سے اس قدر محبت ہے کہ مشرکین مگسکے زور دینے بڑھی طلاق نہیں دسیقه بدرمی قید موسئه اور قدرسه آزاد موکر بیوی کو مدمینه منوره تیبیج د ما گراهی تک اسلام قبول بنبي كيا. كهر جب الشررب العزب في المام قبول بنبي كيا. كهر جب الشرب العزب العزب كے ملقہ بچوش ہوگئے تنب كا وا قعد بہ ہے كہ فتح كہ ہے كچھ بہلے انہوں نے ایک قافل کے سائقتام کاتجارتی معزکیا. قریش کے بہت سے مال اُدھے ساتھے پرتجارت کے لئے سا تقرار محكة بجب واليس بوسة تو مضوراً قدم صلى الشَّرعليه وسلم كاليك وسسة حبل كے امير حضرت زيدين حارثه رضى الشرع زيق آراس أيا اوراس ومستهن اس قافله كا مال چیین لیا اور کیجه لوگول کو تید کرلیا جھنرت ابوالعاص تید میں نہ آئے بلکہ بھاگ کر مديية منوره مط كن اور رأت كوحفرت زينب رضي الله عنبا كم ياس بهين كريناه مانكي. ابنوں نے بناہ دسے دی . جب حضورِ اقدس صلی الشرعلیہ وسلم فجرک نمازسے فارغ ہو كَ توصرت زينب صى الله عندان ورسه يكاركركما أيتها السّاسُ إنْ أجَرْتُ أَمَا الْعَاصِ بْنَ المر مستع ركما مدوكو إلى سف الوالعاص كويناه وسددى سب حصنورا قدس صلى الشرعليه وسلم في صحابة كرام جني الشرعنهم كي طرف متوجه م وكرسوال فزال كياأي حضرات في سناد زينت في كياكها ؟ ما ضري ف كهاجي إلى جم في ساء اس

منصف عادل سلى الشرعلية ولم پرمردو عالم قربان حس في عابر كام رض الترتعالي في الترتعالي في الترتعالي في التراب من كرفروا يا اما و الله في في بيند به ما عليفت بدذ الات حق سم عنه في التحص المعتب على المعتب الله في المعتب ا

پھریدفرماکراک مصرت ذینب رضی الله عنها کے پاس پہنچے اور ان سے فسد مایکہ الوالعاص کو اچی طرح رکھنا اور میاں ہوی والے تعلق کورنہ ہونے دینا کیونکرتم ان سکے سلے طلال بہیں ہو یصرت زینب رضی اللہ عنہا منے عرض کیا کہ یہ اپنا مال لینے کے لئے گئے ، بیس کرمیتہ عالم صلی اللہ علیہ و نام سفاس وستہ کوجن کیا جنہوں سفاان کا مال چینا کا اور فرما یا کہ اس سے تو آپ لوگ واقت میں اور اس کا مال تم لوگوں کے عاقم نگ گیاہے جو تمہار سے سے اس سے تو آپ لوگ واقت میں اور اس کا مال تم دور کی میں اور اس کا مال تم دور کی میں اور اس کا مال سے میں چا ہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے ساتھ اس کریں اور جو مال اس کالے لیاہے واپس کردیں ۔ لیکن اگرتم الیسان کرد تو ہیں مجبور میں کرسکا واپس کردیں ۔ لیکن اگرتم الیسان کرد تو ہیں مجبور منہیں کرسکا۔ اس مال کے تم ہی جی دار ہو۔

ین کرست فرص کا کو مان کا مال وائیس کردیتے ہیں اور بھراس برعمل کیا اور جو مال لیا تھا وہ سارا ان کو وائیس دے دیا۔ اس مال کولے کر وہ کرمنظم پہنچے۔ اور جس کا جو حق ان پر بنت تھا سب ادا کردیا اور اس کے بعد کلم تنہا دست است کہا الله کا اور اس کے بعد کا کوشش اس سے کہا رہی نے بہاں پہنچنے کی کوشش اس سے کہا رہی نے بہاں پہنچنے کی کوشش اس سے کہا وہ بی اسلام تول کا اور کی درینہ میں کلہ بڑھے کہ کا مراب کا مراب الله قبول کا اور کی درینہ میں کلہ بڑھے کہ کا درے مال مارے سے مسلمان ہوگیا ہے اب میں نے کہا تو ہی اسلام کی اور کی درینہ کا کہ اسلام کا کہ اسلام کی اور کی درینہ کا درینہ اسلام کو کا درینہ کا کہ اسلام کی درینہ کا کہ درینہ کی کا درینہ کا کہ درینہ کی کا درینہ کی کہ کا کہ درینہ کی کا درینہ کا کہ درینہ کا کہ درینہ کی کا درینہ کا کہ درینہ کا کہ درینہ کا کہ درینہ کی کا درینہ کی کا کہ درینہ کی کا کہ درینہ کی کہ درینہ کی کہ درینہ کی کا کہ درینہ کی کا کہ درینہ کی کو کی کے درینہ کی کہ درینہ کی کا کہ درینہ کی کا کہ درینہ کی کہ درینہ کی کا کہ درینہ کی کہ درینہ کی کا کہ درینہ کی کے درینہ کی کے درینہ کی کے درین کی کے درینہ کی کے درینہ کی کے درینہ کی کر درینہ کی کر درینہ کی کے درینہ کی کے درینہ کی کر درینہ کی کر درینہ کی کے درینہ کی کے درینہ کی کے درینہ کی کر درینہ کی کر درینہ کی کے درینہ کی کے درینہ کی کر درینہ کی کے درینہ کی کے درینہ کی کے درینہ کی کر نہ کی کر درینہ کی کر درین کر درینہ کی کر درین کر درین کر درینہ کی کر دری

تهارست تمام حقوق اداكرديئ بين اوراسلام قبول كرايا. اس كے بود صفرت الوالها ص مى الشرعن آنخضرت على الشرعلية ولم كى فديمت بين مديد مؤده چلا كيئ اور آنخضرت ملى الشرعلية ولم في اين صاحبزادى حضرت ذينب رصى الشرع نباس دو بآره ال كا فكات فراقيا .

چھسال کے بعد حضرت زینب رضی الله تعالی عنها حضرت الوالعاص رضی الله عنه کے نکاح میں وفات بائی جصرت الوالی الله عن میں دفات بائی وفات بائی وضالته وارضا کے میں دفات بائی ۔ رضی الله وارضا کے ا

اولاد المعانی الله و الله الله و ال

له اسلالغاب. كه اسلالغاب ١١ - كه الاصاب ١٢ - كه الاصاب ١٢ - عد وقيل وردّ هااليه بالنكاح الاول واختلف الروايات في ذا لك ١١ منه

رضی الشرتعالی عنه کے نکاح میں ان کے بطن سیارک سے کوئی اولاد ہوئی نہ حصرت نوفل میالشر مونہ کے نکاح میں جو

آنخفرت من الشّرعلية ولم كنسل شريف مرف صنرت سيّده فاطر رضي الشّرعنها مع من المركسي صاحبزادي سه آي كنسل بنهي برهي . (قال في الإصابه وانقطع نسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمه الإمن فأطمه أن مصنوت نينب رضى الله عليه وسلمه الإمن فأطمه أي آب صلى الله عليه و من وفات بالى . آب صلى الله عليه و في ت من وفات بالى . آب صلى الله عليه و في ت من وفات بالى . آب صلى الله عليه و في ت من وفات بالى . آب صلى الله عليه و في ت الله خود ال كي قبر من الله و ت آب كريم من وفات بالى . آب صلى الله عليه الله و ت آب كريم و في من وقت آب كريم و في من وفي الله و تم كم كما في الله و تم كريم اله و تم كريم الله و تم كريم الله و تم كريم الله و تم كريم الله و ت



لے اسلالغابرہ ، کے الاصابرہ ، سے اسلالغابرہ

ور من الله عالي عالي عالي عالي عالي عالي عنها

مصرت رقبة رضى التأرتعان عنها سيدعالم صلى التدعليه ولم كي دومري صاحبزادي ہیں۔ اس پرسب کا تفاق ہے کرحضرت زینے رصی اللہ تعالے عنہا سے صاحبزاداد مِن بِرْي بحتين ان کے بعد حضرت اُم کلتوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنها بدار ہوں ان دونول میں آبس میں کون می بڑی تھیں ، اس میں سیرت بیکھنے والوں کا، ختلاف ہے. بہرصال یہ دونوں بہنی اپنی بہن حضرت زینب رضی انشر تعالے عنہا تھے والی میں . ان دونوں بہنوں کا نیکاح الولیب کے ببیوں عُنتبہ اور عُتیہ سے انحصرت سلی اللہ تعالى عليه والم مذكرديا تحاجضرت رقية منى التدتعالي عنها كالكاح عتبه اورحفرت ام كلثوم رصى الله تعلي عنها كانكاح عتيهس بواعقاء الجبي صرف نكاح بي مواقعة رخصت نه مونے إلى تقين كرقرآن مجيد كى سومت مَنتَتُ يَدُ ا إِنْ لَهِب ازل مول. جس میں ابولہداور اس کی بیوی (ام جمیل) کی مذمّت ر مُرانی) کی تمی ہے اور ان مكه دوزخ من جلف مصطلع كما كياب. بجب يرسورت نازل بهوني توابولهب في ليف بیٹوں سے کماکر محد رصل المد علیہ وسلم) کی بیٹیوں کوطلاق دے دو۔ ورمذتم سے مراکون واسط نہیں۔ ابولہب کی بیوی ام جیل نے بھی بدیٹوں سے کہا کہ میہ دونوں اوکیاں دلیعیٰ مصرت محدرسول الشصل الشدعلية ولم ك صاحراديان العياد بالله بددين بوكئ بي للنزان كوطلاق دے دو بينا كخدونوں الأكول سفيال باب كے كينے برعمل كيااور

له امدالغایر ۳

سویتے ہوئے اپنی خالہ حضرت سعدی رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور ان سے تذکرہ كيا. فالهصاحبه في ان كواسلام كى زغيب دى . و بال سے حِل كرهنرت الد بكر رصى التدعيه كي اس تسق اور ال كواين خاله كى باتيس بتأتيس جو انهو سف اسلام كى ترغيب دسيت موسع كهي تقيس بحضرت صديق اكبر رضى الشر فينسفه ان كى بألول

كومراجة موسة خودهي وعوب اسلام بيش كي إور فرمايا:

و يحدث باعثمان امنك لوجل افسوى اسعمان إداب تك دوب حقم حادم ایسخفی علیا الحق نورل بیس کی تم و بوشیار اور مجدار آ دمی جوحی ا در با لمل کومیجان سکتے جو۔ یہ بُت جن کوتمہاری قوم پوجتی ہے کیا گونگے بحربتهي بي جوزين بي ما دين الم م نعنع صرر سیخاسکتے اس

من الباطل هذة الاوشان التى يعبدها تومك الست حجارة صمالاتسمع ولاسمى ولاتضر ولاتنفع.

يرس كرصنرت عثمان رصي الله عند في حواب ديا كه بيد شك آب في كها. يه بأتيس بهومي رسى فتيس كرسستيدعا لم صلّى الشرعليه وسلم مصرت على رصى الشرتعاسك عذكوم الخدسلة تشريعيث سلماسة ادرحضرست عثمان دخني الشرتعاسك وزسفاتيث كمسائية إسلام تبول كرايا.

ان ہی دنوں میں ابولہب سے مبیوں سفرانخصرت سلی المتدعلیہ ولم کی صاحبزادلو كوطلاق وسعدى محتى ولبذا أتخصرت صلى الشرعليه وتم فيصفرت رقية رضي التدعنها كانكاح مصربة عنمان رصى الشرعنسة كرديكي اس مصعام موتاب كرصنب رقية حصریت ام کلٹوم سے بڑی تھیں . دونوں کو ایک ساتھ طلاق ہوئی تو بظا ہرعقل کا مقتصایه بے کر پہلے بڑی دختر کی شادی کی جوگ تع (داللہ تعلیا علم) البحرت حبشه اجوب جون سلمان برصة جارے عقرا وراسلام كرولة موسول كم يحتي من اضافه بوتا جانا عنامتركيين كرّاسلام اورسلا لون كومثاف كى تدبيرين

له الاصابر ١٢ كه الاستيعاب اردالغابر ١١٠ -

کرستہ جارسہے۔ ان ظالموں نے خدائے و مدہ لامٹر کید کے پرستاروں کو اس قدر ستایا کہا چنے دین ک سسلامتی اورجان کی حفاظت کے لئے ان حضرات کو لینے مالوف وطن چھوڑنے پڑے مسلمانوں کی ایک جماعت ترک وطن کرکے حبشہ کو جلی گئی ان میں حضرت عثمان جھی سعتے .

صفرت عمّان رفت الشرحن الشرحن البنى ابليه بنت بسيد البشرصن رقية رمن الشر عنها كوسا كقد المرتبست كو بجرت كم كان رجب صفرت عمّان رضى الشرنعال عنها بن ابليه محرّمه كوسا كقد معلم كوروانه موسئة تو اكن روز تك ) الخصرت ملى الشرعلية ولم كوان كى فيرخبرنه على آب الس فكر بي كمعظم بسيم بالبرما كرمسا فرون معمعلوم فرما ياكريت كافير معلق الكري روزا يك مورت سنة كها كوين سنة ان كوديجا به الس كابواب ن كانخفر معلى الشرع الدين المراب المرابية المرابية المرابية المربية ال

صبت کودوباره بهجرت اورهی مقربیب بین که دونون مسالان مردورتین میسته کودوباره بهجرت اورهی مقربیب بین گئر که دالیسلان بوگ بین اوراسلام کوغلیه بوگیایی و اس خبرسے بیخ کرمعنوم بهت خوش بوت اوراین اوراسلام کوغلیه بوگیایی و اس خبرسے بیخ کرمعنوم بهوا که بیخبر فلط می اور ایس اور تیکین کیم منظم کے قریب بهنچ کرمعنوم بهوا که بیخبر فلط می اور بیبل سے بیمی زیاده کلیفین سلان کودی جاری بین ریسن کر بهبت قلق بهوا، بیمران بین سے معیشر کو والیس بورگی بهبلی بهبت قلق بهوا و بیمران بین سے معیشر کو والیس بورگی بهبلی بهبرت کی بیمرت می عاصت نے جس بین ۱۸ مردا ور ۱۸ تورشی بتلائی جاتی بیا معیشری بهبرت کی وربیل بهبرت صبت کی بهبرت می اور بهبل بهبرت صبت کی بهبرت اول اور به دونون بهبرتین کی اور بهبرت کی وربیش کی بهبرت می ایک می ایک می اور بهبی می مرت ایک بهبرت کی بهبرت کی می دان می الشرط نامی ایک بهبرت کی بهبرت کی بیمنی ایک می دانون مرتبر بیمرت در تین کی ایک می دان فی الشرط نامی ایک بهبرت کی می دانون مرتبر بیمرت کی می دان فی اسد دانون مرتبر بیمرت کودنون مرتبر بیمرت کی می دان فی اسد دانون می دونون مرتبر بیمرت کودنون می دانون می دونون مرتبر بیمرت کودنون مرتبر بیمرت کودنون مرتبر بیمرت کی می دان فی اسد دانون می دونون مرتبر بیمرت کودنون می دانون می دونون مرتبر بیمرت کودنون مرتبر بیمرت کودنون می دونون مرتبر بیمرت کودنون مرتبر بیمرت کودنون می دونون می د

الحبشة الهجرسين شدالى مكة و هاجرالى المدينة.

مدمية منوره كو ، مجرت ادوسرى مرتبه دونون حضرات (محضرت عثمان اورهنر ارقية رصى الله تعالى عنها) مجرت كركم مشرتشريف له

اريرون المدروة المعظمة مرافي المدروة المدروة المرام كالمدروة المرام الم

[ولاد] صنرت رقد رضی الشرعنها که بطن مصرت ایک صاحبزاده تولد جواجس کا معدالله رکه گلیا. اس صاحبزاده کی ولادت حبشه می بهوی محقی جضرت عستهان رضی المندع ما میزاده کانام اسلام سے پہلے عبدالله محقاء اس کی وجہ سے ابو عبدالله کفنیت محقی و بھرج بے حضرت رقیة رصنی الله عنها مصاحبزاده تولد جواتو اس کانام بھی عبدالله تجویزی اوراین کنیت ابو عبدالله باتی رکھی کی

اس مما جزاده فی بیسس کی عمر بان ادرجادی الاول سکت میں وفات بانی و صفرت سید عالم صلی الله والله می الله والله می الله والله می الله والله 
محضرت عبدالشريضي الشرتعا لي عنه كے بعد حضرت رقبية رضي الشرعنها كے بطن سے كوئي اولادنہيں ہوئى تلي

و فاست احضرت رقیة رضی الله تعالی می می دفات بانی ریخ وه بدر کاز ارزی مقارت بانی ریخ وه بدر کاز ارزی مقارصند و اند بوی آده خود کاز ارزی آب مصنورا قدس صلی الله علیه و کم جب غزوه بدر کے سلنے رواند بوی آده خود رقیق الله و مقال دوری سکے لئے آپ مصرت عثمان رصی الله و مقال و مقال الله و مقال و

له الاستيعاب ١٠٠ كه إسلالغابر مله الاصابر١١

T94)

کوچھورگردوانہ ہوسے اور چونکر آپ کے ارشاد سے انہوں نے غزوہ بدر کی شرکہ سے محرومی منظور کی تقی اس لئے آن کھرسے سل اللہ علیہ ولم نے ان کواس مبارک غزوہ میں مشرکی ہیں مشرکی ہیں مشرکی ہیں مشرکی ہیں مشرکی ہیں مانا اور مال غنیمت میں ان کا حصتہ بھی لگایا۔

حبن روز حضرت ذید بن حار شرحنی الله تعالی عند فتح کی نوشخری لے کر مادیند منوره پہنچ اسی روز حضرت رقید رہنی الله عنها نے وفات پائی۔ ابھی ان کو دفن کر ہی رسب سے کما الله اکبر کی آواز آئی جضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خاصری سے بوچھا کہ یہ بجبیک کہ سے جو لوگوں نے توجیسے دیکھا تو نظر آیا کہ حضرت زید بن حسار شرصی الله تمان عنه سے جا لوگوں نے توجیسے دیکھا تو نظر آیا کہ حضرت زید بن حسار شرصی الله تمان عنه سے عالم صلی الله علیہ وسلم کی او نعثی برسوار ہیں اور مورکم بدر سے مشرکین کی شکست اور سلمانوں کی فتح کی خوش خبری لے کراستے ہیں جھنرت رقیبہ رصی الله تعالی عنها کے جم مبارک پرسوزش والے آملے اور ذخم پڑے گئے گئے۔ اسی من وفات پائی کی

سیدکونین صلی الشرتعالے علیہ ولم غزود بدر کی شرکت اور شغولیت کی وجہسے ان کے دلن میں شرکی نرموسکے تھے۔

صلى الله تعالى عليه وعلى آلم وعترته وصحبه وبادك وسلم.



## المُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَمُا اللَّهُ عَلَمُا اللَّهُ عَلَمُا

مضرت مسيد عالم صلى الله تعالى عليه ولم كى تيسرى صاحبزادى صفرت أمّ كلتوم دصى الله عنها تضير - ال كائع تيبر بن الى لهب سے نكاح موا تھا. ابھى خصتى نهو فيالى تقى كه مال باب كے كہنے سے اس نے صفرت الله كلتوم دصى الله تعالى عنها كوطلاق دسے دى . (جيباكہ بيلے گذر جيكا بيرے) .

حضرت رقيه اورحفرت الم كلؤم رصى الشّرعنها كوايك سا عقطلاق مونى عنى آنحفر صلى الشّرعليد وللم في حضرت وقيه رضى الشّرتعالة عنها كانكاح حضرت عثمان بن عف ال رضى الشّرعنها كانكاح حضرت عثمان بن عف الله ومنى الشّرعنها كانكاح اس كه بعدكس سه بهبي كيا بحثى كرجب حضرت وقيه رضى الشّرعنها ك وفات موسى توحضرت عثمان رصى الشّرعنه الشّرعنها كاجم نكاح وزياديا . يه نكاح بديية منوره مين محوا يحضرت عثمان وصى الشّرية على الله و من الشّرة على الله و من الله

المحرت البخرات المحضرت الشرعلية ولم المرتب مد ميذ مؤره كو بجرت فرمائي هي قواسين هر والول كو مكر معظر من مي جيود كرك الحق اور آب كرفي فاص حضرت الو مروي الشريخ المروي الشريخ كردونول حضرات في المريخ كراسين مناط عند المروي المناس كما عنا ويحد من المروي الشرق المناس عنها بحري عني المجال المناس المنا

له الاستيعاب ١١

کی صاحبزادی تقیس ان کے توہر حضرت تُنگی ہی حذا ورض اللہ تعالی حیات جہادی اللہ تعالی حیات جہادی اللہ تعالی حیات جہادی اللہ تعالی حضرت عفر حض اللہ تعالی حیات کے نکاح کے لئے محضرت عمر صف اللہ عن اللہ عنہاں رضی اللہ عنہاں سے ہی تھی محضرت عمر ضف حضرت الو کر شاہو سے جواب دیا کہ مردست میرا ارادہ انہیں ہے ۔ بنز حضرت عمر ضامت الو کر شاہو سے کہ اور کھے جواب منہ اللہ علیہ ولئے سے منہاں اللہ علیہ ولئے سے منہاں کہ وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہا سے نکاح فر مانے کا اوادہ ولئے ہیں ۔ منہ اللہ عنہاں عنہاں خواب کی کا تکا وادہ ولئے ہیں ۔ منہاں کے سے اللہ عنہاں کے سے اللہ علیہ ولئے تو آب نے فرایا کیاعثمان کے سے الیس عورت نہ بتا دوں جوان کے سے حضرت منا منہ اللہ تعالی علیہ ولئے تو آب نے درایا کیا عنمان کے سے الیہ اللہ تعالی علیہ ولئے منہاں اور کیا حضرت اللہ تعالی علیہ ولئے منہاں اللہ تعالی علیہ ولئے اللہ عنہاں اللہ تعالی علیہ ولئے منہاں اللہ تعالی علیہ ولئے اللہ واللہ عنہاں اللہ تعالی علیہ ولئے اللہ اللہ عنہاں اللہ تعالی علیہ ولئے اللہ اللہ عنہاں اللہ عنہاں اللہ عنہاں اللہ عنہاں اللہ تعالی علیہ ولئے اللہ عنہاں اللہ عنہ اللہ عنہاں اللہ عنہ

صفرت رقية رضى الله تعاسل عنه كو د كيما كرفمي تو آنخفرت ملى الله تعاسل عليه وسلم في تعسرت عنمان رضى الله تعاسل عنه كو د كيما كرفمين اور دنجيده بي . آپ في موال فروا ياكر مين تم كور نجيده كيون د كيور وا بهون ؟ النهون في عرض كيا يارسول الله الله كيا مجدست زياده كسى كومصيبت بيني بهوك ؟ الله كرسول (صلى الله تعالى عليه وسلم) كي معا حبرا دى جومير سن كاح مي هي اس كى و فات بهوك كس سندميرى كمروث كن كى معا حبرا دى جومير سن كاح مي هي اس كى و فات بهوك كس سندميرى كمروث كن كا و دميرا جواب سند ميرى كمروث كن الدوميرا جواب سند كام و في بين المراسل كو في بين المراسل كو في بين المراسل كو فرف سن محجد من الله علي و في بين المراسلة كى طرف سن محجد كو حكم دے رسم ميں كرة مست تمبارى متونى بيوى كى بين أم كلتوم كا اسى بهر مربي كاح

له الاستعاب في ذكر حفضة ١٢

كردون جوتمهارى بيوى كاعقااورتم اس كواس طرح ركحوس طرح نوشگوارى كرميم اس كربهن كور كفته بنقط دير فرماكراً كخضرت صلى الله تعاسل عليه ولم فحضرت أم كلوم وفي الله تعالى عندست كرديا ويه كار بيجالاً و صفى الله تعالى عندست كرديا ويه كارت من الله تعالى عندست كرديا ويه كارت من الله في الله عندات أم كلتوم رصى الله ونها من مولى جعفرت أم كلتوم رصى الله ونها من مولى الله ونها كاسف من الله يكرسس حفرت عثمان رصى الله تعالى عندسك نكاح يس ره كر مكب بقا كاسف المتاركيا وران من كونى اولادنهي مولى له

و فاست المحضرت أم كلتوم صى الشرة على عنها في المستعبان من و فات بان محضرت أم عطيه رصى الشرعها اور حصرت اسمار بنت عميس اور بعض و وسرى صحابياً في معضرت أم عطيه رصى الشرعها الارتحارة المم سفان كي مناز و المحارث المعالى عليه المراكز على 
مصنرت لیل بنت قانعت فرماتی بی کرمیں ان عورتوں میں سے بھی جنہوں سنے رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ بنت قانعت فرماتی میں کرمیں ان عورتوں میں سے بھی جنہوں سنے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت اُم کلٹوم رضی اللہ تعالیہ وسلم سے کفن سے کون کے کہوے آپ کے بعد اسم کے باس سے میں کو دسیتے رہے ہے۔

دفن کے سے جب جنازہ قبر کے قبر میب لایا گیا توسید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماصرین سے فرمایا کہ کیا تم میں کوئ ایسا شخص سے جس نے رات (کسی عورت سے) ماسٹرت نہی ہو ؟ .

حصرت ابوطلح رضى الشرتمائة مندفع حن كياكم بايسُولُ الشربي اليها بول. آبُ غ ضرمايا . تم قبر مي الرحاؤ - جنائج وه قبر بي أترس .

تحرت انس رصی، لله تعاسع و فرمات بی کرسید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم ک آ پنگوں سے اس وقت آنسو حاری محقے ہیں

حصربت الوطلي رضى الشرتعاك عنرك سائقه قبريس آبارسن مي حضربت الماور

اء اسلافا به ۱۱ مه سلافا به والاصابه ۱۱ مه الاستیعاب فی ذکرنسیاتی ۱۲ م

كم مشكواة عن البخاري ١١ -

حضرت على صنى الله تعالى عندسه روايت بى كر (الس موتعرب) سيدع الم صلى الله عليه وسلم نے فروا ياكدا كرميرى به الأكيال (مجى) موتين توسيكے بعد ديكي سعتمائ الله سے نكاح كرنا جاتا حتى كدان ميں سے ايك بجى باقى نرمتى كيد محنى الله عنها والرضاها



له الاستيعاب، ١٠ - عه اسلالغاب، ١١ - عه اسدالغاب في ذكرعمّال ١١٠ -

# عن اورعب المحام

ابولبب بد بخت کان معتب ایک لاے کان معتبدادر دوسرے کانام عتببداور تیسرے کا معتب عاد آنخصرت سی الشرعلیہ ولم نے متبد سے صفرت رقیہ رضی الشرعالی عنبا کا اور عتیب سے صفرت اُم کلام رضی الشرعائی عنبا کا اور عتیب سے صفرت اُم کلام می دونو الشرعائی الله علیہ وسلم الله تعالیہ وسلاق دے دونو شوم رف الله تعالی دے دی اور صفرت الله تعالی عنبا کے شوم رف الله تعالی الله علیہ ولم کے پاس آگر آپ کی گستا نی اور باد اور اور الله علیہ ولم کے پاس آگر آپ کی گستا نی اور باد اور الله علیہ ولم کے پاس آگر آپ کی گستا نی اور باد اور الله علیہ ولم سنے اس کو بد دعا دی اور باد گا و الله علی عرض کیا کہ اسے اللہ الله علیہ ولم سنے میں سے ایک جانور کو اس پر مسلط فرما ۔ اس وقت ابوطا اب می و لم س موجود سے وہ با وجود مسلمان مذہونے کے یہ بدد عاس کر کہم گئے اور اس لیک سے کہا کہ اس بدعا سے کھے خلاصی نہیں ،

اس کے بعد ایک موقع برا ابراہ با یک قافل کے ساتھ شام کے سفر میں دوانہ اوا اس کے ساتھ یہ اور کا بھی تھا جو اس کھ اللہ علیہ والم سے بڑی دشمن اور علاوت بھی گر یہ ور محبتا تھا کہ ان کی معرور گئے۔ الراب برو عاصرور لگ کررسے گی اس سے اس سے قافلہ والوں سے کہا کہ مجمع محمد رصل اللہ تعالیٰ اللہ وسلم کی بدو عاصرور لگ کررسے گی اس سے اس سے تعالیٰ اللہ وسلم کی بدو عاصرور لگ کی بدو عالیٰ فلر ہے ۔ سب وگ ہماری خبرر کھیں ، جیلتہ جیلتے ایک منزل بر ہینچے ۔ وہاں در ندس بہت سے ۔ لہذا حفاظتی تد ہیرے طور بریر انتظام کیا کہ تمام قافلہ کا سامان ایک جگ جمع کو کہا کہ میں ایک میاروں طرف سوگئے ۔ وہاں تا میں کے جاروں طرف سوگئے ۔

الله تعاسف كفيله كوك بدل سكته ؟ تدبيرناكام بوئ اوردات كوايك في الارسب كمن سون كوك كالكائك كم الادرسب كمن سون كالم المراس و ورست و قدر لكائ كم ما ما ال كم شيله برجها ل عنيد بسور في عاو الي بهنج كيا اور بهنجة الحاس كاسرت سه مواكد يا والسبخ الما الما يم الكويا والمنه بوجكا عقاد المراسكا مدد كرسكا مددكا فا مده الوسكة عقاد وكرف قد من الله في مددكا فا مده الموسكة عقاد وكرف قد من الله في الله في المددكا فا مده الموسكة عقاد وكرف قد من المددكا فا مده الموسكة عقاد وكرف الله وكرف الله وكرف الله وكرف الله وكرف الله وكرف الكرف المددكات المد

بعض مورنمین نے کھا ہے کہ حصرت اُم کاٹوم رضی اللہ عنها کا شوم رسالان مہو گیا عنها اور یہ واقعہ دوسرے بھائی کے ساتھ بیش آیا (جس سے حضرت وقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کا نکاح ہوا تھا) بہرحال صفرت رقبہ اور صفرت ام کلٹوم رضی اللہ تعالیٰ عنها کا نکاح ہوا تھا) بہرحال صفرت رقبہ اور صفرت ام کلٹوم رضی اللہ تعالیٰ بیا مسلمان ہوئے اور دوسرے کے ساتھ یہ واقع مبنی آیا۔

میسے شوہ روں میں سے ایک مسلمان ہوئے اور دوسرے کے ساتھ یہ واقع مبنی آیا۔

میسے انفوائد بی اس (شیروالی) واقعہ کوعتیہ کے تعلق کھا ہے اور اس کو تعقر ام کلٹوم کا شوہ رہنا یا ہے اور ربھی کھی ہے کہ شام کو حالتے ہوئے جب اس قبافلہ منہ مام کر دیا ۔ اس کو دیکھ کہ عقید ہے کہا کہ بائے ہائے یہ تو مجہ کو کھا کے چھوٹر سے کا جیسا کہ مجہ راسی انٹر علیہ کو سے میں میں انٹر علیہ کو کھا کے چھوٹر سے کا جیسا کہ مجہ راسی انٹر علیہ کو کھا ۔ نیٹھے جیٹے جھے یہاں قبل کردیا ۔ اس کے بعد وہ شیر حلیا گیا اور جب موگے تو دوبارہ اکر اس کو قبل کردیا ۔

دلاگل النوت میں بھی مکھ اس واقعہ کو درج کیا ہے گرمقتول کا نام متبہ بنایہ ہو سلسلہ بیان میں یہ بھی مکھ اسے کرجب وہ قافلہ شام میں داخل ہوگیا تو ایک شیرزور سے بولا۔ اس کی آواز سن کراس رائے کا جبم بھر مقرافے لگا۔ نوگوں نے کہا تو کیوں کا بیتا ہے جو ہمارا حال وہی بیرا حال ۔ اس قدر ڈرنے کی کیا صرورت ہے ؟ اس نے بولا ہوا ب دیا کہ محروط اللہ علیہ ولم ) نے جھے بد دعا دی بھی خدا کی شم آاسمان کے بیجے می رصلی اللہ علیہ ولم ) سے بی کوئی نہیں ، اس کے بعدرات کا کھانا کھانے کے اسے بی کوئی نہیں ، اس کے بعدرات کا کھانا کھانے کے سیخے نو ڈرک وجہ سے اس لیے کا خاتھ کھانے تک نہیں ، اس کے بعدرات کا کھانا کھانے کے سیخے نو ڈرک وجہ سے اس لیے کا خاتھ کھانے تک نہیں ، اس کے بعدرات کا کھانا کھانے کے سیخے نو ڈرک وجہ سے اس لیے کا خاتھ کھانے تک نہیں ، اس کے بعدرات کا کھانا کھانے تھے اور کے دقت آیا تو

سب قافله والماس كو كھيركراينے درميان ميں كركے موسكے اورشير بہت معمولي آواز مے بعینبینا یا ہوا آبااور ایک ایک کوسونگھتار ہا جتی کہاس لڑکے تک بہنج گیاا وراس ہم حمله کردیا۔ آخری سانس لیتے ہوئے اس نے کہا کہ یں نے پہلے ہی کہا تھا کہ محدّ ہولیّہ عليدوسلم) سيسے زيا دوسيتے ہيں۔ يہ كبه كرم كيا. الولهب نے بھي كهاكر ميں يہلے بھي حيكا تقا كم محتر (صلى الشرعلية ولم) كى بدد عاسيماس الاك كو جيشكارا نبس الم ليصحيح ببي معلوم ، مو تله يكربه واقع عتيبه كرما تقه بيش آيا كيونكر عتبه محتلق الاصاب ادرالاستيعاب اوراسالغابين كهاب كهومسلان بركف تحريها فظابن مجرحم إليتر تعاسله اصابري بنجيتة بي كرجب آنخضرت صلى الشرتعالي عكيه ولم فتح يجيمو قعد بريم معظمه تشربين لائد توات في السيخ جيا مصرت عباس صى الله تعالى عن سع فرما ياكم تماد بحانی زالولهب) كمبين عتبها درمعتب كهان بي وانبون في جواب دياكه وه دولول كم جيود كريط كية بي أيسف فرما يان كوسف و يناني وصنب عباس رض الشرعة ان كوع فات مص مباكر المسائد وه دونون عجلت ك سائحة آكة اوراسلام قبول كرليا. أتحضرت صلى الشه عليه وسلم نه فرماياكه من فالمين جياك ان دونول لاكور كوايين رب سے مانگ لیاہے۔ اس کے بعد بھاہے کوعتبہ مکر ہی میں سبے اور وہیں و فاست يالُ بغزوة حنين كرموقعه بريد دونون بجاني الخضرت صلى الشَّه عليه وسلم كم سائحة يخفر كنتي برثمي شقادت اور بذئنتي ہے كەلولېپ اورخو د اس كالوا كامان رہے ہی اور دل سے مان رہے ہیں کرمحمد رصلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کرکو کی سیانہیں اور ان کی مڈیما صرور مگے گ اور خدا و ندعالم کی طرف سے صرور عذاب دیا جائے گا مگر بھر بھی دین حق قبول كرسفا در كلمة اسلام يرشصنه كوتيارز بهونے بجب دل بیں ہرٹ دھرمی اور دنىد مبير شر حاتى ہے تواجھا خاصاتمجد دارانسان باطل برحم ما تاہے اورعفل كى رمنانى كو تبول كريذ كر بمائة نفس كاشكارين كرايته رت العزمت كي نا إنسكي كي طرف حيلا جا آب اعاذناالله تعالى من شرالانفس وتسويل الشيطل أمين يارب العالمين له ولاكل النبوت مسلام ملبوعه وائرة المعارف حيدر آباد ١٢

### مشرت قاط رسرا مخاللت عنها

من سب سے زیادہ پیاری تقیق علم رسادی اللہ تعالم صلی اللہ علیہ وہم کواپ کھروالوں میں سب سے زیادہ پیاری تقیق علم رسان کوا تخضرت کی اللہ علیہ وہم کی صاحبزادیوں میں عمر میں سب سے جھوٹی بتایا ہے جضرت عائشہ رضی اللہ تعالے عہاست ایک صاحب سنے دریا فت کیا کہ آتخضرت میں اللہ علیہ وہم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا ؟ جواب می فرمایا فاطمہ اسائل نے دوبارہ دریا فت کیا کہ مردوں میں کون زیادہ محبوب تھا ؟ جواب میں فرمایا کہ فاطمہ کاشو سراہ ۔

الاصابري بحفائد كرهنرت فالمرصى الشرعنها كولادت سيدعالم صلى الترعليه وسلم كى عمر شريف بين كدان كى ولادت الله وسلم كى عمر شريف بين كدان كى ولادت الله وقت بوئى جيب كرا تخضرت سلى الترعليدو للم كى عمر شريف ٢٥ سال بقى اور الله وقت قريش كعبة الله كي تعمير مي سنكم بوست مقط ادرسيدعالم صلى التدعليه وللم بجى الن حما عدا من فول تقيد الله كي تعمير مي سنكم بوست مقط ادرسيدعالم صلى التدعليه وللم بجى الن كرسانة من فول تقيد الله كي تعمير مي سنكم بوست مقط ادرسيد عالم صلى التدعليه وللم بجى الن كرسانة من فول تقيد الله كي تعمير مي سنكم بوست من فول تقيد الله كي ما تعمير من فول تقيد الله كي تعمير من فول تقيد الله كي من من فول تقيد الله كي من في 
جب سید عالم صل الله علیہ ولم کو دب العزت کی جانب سے بینغ کا مم ہواا درائی فے بامرا الی تو حید کی دعوت دینا نشر دع کر دی تو قریش کر آپ کے دشمن ہوگئے اور طرح طرح سے آپ کو ستانے گئے۔ آپ کی تطبیف سے آپ کی اہلی محترم دھنرت فدیجہ رصی اللہ تعالم الله عنہاا ور آپ کی اولاد سب ہی کو تعلیف ہیں بجتی اور دکھ ہوتا تھا بھات فاظمہ جنی اللہ عنہاا ہن کم عمری میں ان تعلیفوں کو بہتی تھیں۔ ایک مرتب سید عالم صل اللہ علیہ وسلم نے کعیشر بعین کے قربیب نماز کی نیت با ندھ لی۔ وہی قریش اپنی مجلسوں ہی ہیں ہے ہور فی مصلے کہ ان میں سے ایک بد بخت نے نے صاصر میں مجلس سے کہا کہ بوقتم ہیں ہے ہیں ہی اس کام کو کوسک ہے کہ فلال خاندان سف جو او نہ طرف ذیح کیا ہے اس کی اوجھر

لمالاستيعاب ١١ عدهوابوجهل كمافي جع المغوالد

کسی نے یہ اجراد کے کر صفرت فاظمہ رضی اللہ عنہا کو جا کر خبردی (اس وقت وہ فرخ تھیں) جبر باکر دوری جلی آئیں ادر سید عالم صلی اللہ علیہ وہم کے مبادک کا ذولو سے اکھا کر وہ گئی کہ بھی جب سید عالم صلی اللہ علیہ وہ کہ کی بھینک دی اور ان ہوگوں کو بُرا کہنے گئیں ، بھیر جب سید علم صلی اللہ علیہ وہ کم نمازے فارغ ہوگئے تو آب نے تین مرتبہ بد دعا فرمائی ، آب کی عاد متنی کر جب کہ عا فرمائی ، آب کی عاد میں مرتبہ بوال کرتے تھے تو تین مرتبہ وال کرتے تھے تو تین مرتبہ بوال کرتے تھے تو تین مرتبہ بوال کرتے تھے تو تین مرتبہ والی تو تین مرتبہ فرمائے وہ تین مرتبہ والی اللہ تھے تو تین مرتبہ والی کہتے تھے ۔ آپ نے اقبل تو تربیش کے ساتے عام بدد عاکی اُ اللہ تھے تو تعنی مرتبہ والی کہتے ہے تو تین مرتبہ والی کہتے ہے تو تین مرتبہ والی کہتے ہے تو تین کو میزاد سے ) اور اس کے بعد قرایش کے مرتبہ والی کے بعد قرایش کے مرتبہ والی کے نام لے کر ہمرا کی کے ساتے علیمہ وعلیم و بدؤ عافر مائی اُن اُنہ کے مرتبہ والی کے نام لے کر ہمرا کی کے ساتے علیمہ وعلیم و بدؤ عافر مائی اُن اُنہ کے مرتبہ والی کے نام لے کر ہمرا کے سے علیمہ وعلیم و بدؤ عافر مائی گا

الغرض صنرت فاطمہ دمنی اللہ عنہا کا بچہن دین کے لئے تنکیفیں بہنے میں گزرا حتی کرمید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ایڈا وُں سے بیجنے کے لئے مریز منور

كوبجرت فرمان.

م يحرت كى عنى اور آب البينة على الشرعلية وكم من عند بين جهود من الشرط في نيس مربناكر مجرت كى عنى اور آب البينة تمام كنبه كو كم معظم بي بين جهود من من جهود من من الشرط و تعلم المنابية البر منى الشرط ني تعمل آب كا بوراً الباع كيا ور البينة ابل وعيال كو هجود كراب كرسائة بيل من بحضرت عائشه رصى الشرط با فرماتى بين كرجب سيد عالم صلى الشرطلية ولم في بجرت فرمان توم دونون بيولي و من من ومن من ومن من ومن المنابية المنا

المشكوة عن البخاري والمم ١٣

عد فرجع العوالد فارت وهىجو يرية

این صاحبزادیوں کو کو بہت ہے وار کو تشریف ہے گئے اور مدینہ منور و بہنے کرجب آپ مقیم ہوگئے تو فرید بن حارثہ اور الورائع کو دوا و منٹ اور با بخے شو در ہم دے کر مکہ بھیجا تاکہ ہم سب کو مدینہ منورہ سے جائیں اور حضرت الو بکرشنے بھی اس مقصد سے دو یا تین اونٹ دے کر آ دی بھیجا اور اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عز کو کھو دیا کہ سارے کنبہ کو لے آ کو ، جنا بچہ حضرت سیدعالم حتی اللہ علیہ وسم اور صدیق اکبروضی اللہ عز کے سب گھروالوں نے ایک ساتھ مدینے منورہ کو ہجرت کی اسس قافلہ میں حضرت فاظمر منا اور ان کی بہن حضرت ام کلٹوئم اور ام المؤمنین حضرت سودہ وہی اللہ تقالی عنہا اور حضرت اسمار بنت ابی بکروخی اللہ عنہا اور اس کے علاوہ و کیر حضارت سے ق

جس وقت به قافله مدینه منوره بهنچا، سیّد عالم صلی الله علیه ولم سجد کے آس بات اپنے اہل وعیال کے سلے مجرب مبنوار ہے تھے۔ ان ہی میں آئید نے اپنی صاحرا دیوں اورام المؤمنین حضرت موده رضی اللہ عنہا کو تھیرادیا.

سفادی امبحرت کے بعد سلت میں متیدعالم حتی اللہ ملیہ ولم خصرت عی رضی اللہ معتبدہ فاطرز ترکی کے مرد اسال عنہ استحد بنا کا نظر کے مرد یا۔ اس وقت سیندہ فاطرز ترکی کی عمرا اسال اللہ مادی الاستبعاب)

محضرت انس رمی الشرعند فرایا که پیلے حضرت الو مجرصدیق رضی الشرعند سف سیّد عالم صلی الشرعلی، و لم کو بیغام دیا کر صفرت سیّده فاطیه زیبراسی میرانکاح فرادین کی ایس فی الشرعلی، و لم کو بیغام دیا دیمی ایس فی الله میرانکاح فرادین کی ایس فی الله میرانکاح فرای به است کی بینام سے بھی اعراض فرایا ( جب کدان دونوں اکا برکومعلوم موگیا کداک به مارس نکاح میں مذدی کر تم اسیف لئے الله عند کوراسے دی کرتم اسیف لئے بینام دو بحضرت علی رضی الشرعن کا بیان سیر کہ مجھے انہیں حضرات نے اس چیز کی طرف متوجر کیا جس سے میں فافل تھا۔ ان کے توجہ دلانے سے میں سیّدعا کم صلی الشرعلیة کم متوجر کیا جس سے میں فافل تھا۔ ان کے توجہ دلانے سے میں سیّدعا کم صلی الشرعلیة کم کی خدرمت گرامی میں حاصری مواا وربینام کاح دے دیا ۔

اے زر قانی علی المواجب ال

مندا فی اختر میں صنبت علی رضی الله و نکا واقعہ خود ان کی زبانی نقل کیا ہے کہ جب
میں سفر سینہ عالم صلی الله علیہ و تلم کی صابحہ اور کے بارسے میں اپنے نکاح کا بیغا کا جبنے
کا ادادہ کیا تو میں سفے (دل) میں کہا کہ میرسے باس کچھ بھی نہیں ہیں۔ بھریہ کام کیونکرانی میں
باسٹے گا جسکی اس کے بعد ہی مقادل میں سینہ عالم صلی الله علیہ ولم کی سخاوت اور نواز تُن کا خیال آگیا (اور موج لیا کہ آپ خود ہی کچھ استظام فرما دیں گے) اہذا میں فیصاح خور کی کا خیال آگیا (اور موج لیا کہ آپ خود ہی کچھ استظام فرما دیں گے) اہذا میں فیصاح خور کی کا خیال الله الله الله و درو کہاں گئی ہو میں نے عرض کیا جی بال الله الله و درو کہاں گئی ہو میں نے تا کہاں دور دی تھی جمیں نے عرض کیا جی بال الله بیار الله و درو کہاں گئی ہو میں سے تم کو فلاں دور دی تھی جمیں نے عرض کیا جی بال

کے گھریجیج دیں . بھر نما ذسکہ بعد خودان کے بیال تشریف لے گئے اور تعفرت سیدہ فاطہ زم راصی اللہ عن بائی اے کرآئیں . فاطہ زم راصی اللہ عنہ بائی اے کرآئیں . آئے نے اس بانی سے منہ مبارک میں بائی لیا اور بھراس بانی سے ان کے سید برا ورسر بر چھینے دسینے اور بارگاہ خداوندی میں دُعاکی ۔

اَلْتُهُمُّ إِنِّنَ أُعِيْدُ هَابِدَ السَّهِ السَّهِ السَّهِ السَّهِ السَّهِ السَّهِ السَّهِ السَّهِ السَّهِ ال وَذُيِّ يَنْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ السَّعُوزِ رحضَ كا يَا السَّهِ السَّعُونِ .

اس کے بعدان کے دونوں کا ندھوں کے درمیان اس بانی کے چینے دیئے بھر علی رضی اللہ عندستے بھی بانی منگایا اور اس میں کلی کرے ان کے بسراور سین اور دونوں کا ندھوں کے درمیان چینے دیئے اور وہی دُ عادی جو گئت مبر کر حضرت سبّدہ فاطمہ منی اللہ دی عنی اللہ کے ساعة رموسہوله .

محضورا قدس ملى الله عليه ولم كم منهورفا دم حضرت انس رضى الله عندسانه من محضرت انس رضى الله عندسانه من محضرت انس رضى الله عند من محضرت من الله والمرسية فاطهر صنى الله تعالى عنها كذنكاح كي تفصيل نقل كي من من من الله من من من الله من من من الله من من الله من المرسون الله من المرسون الله من المرسون المرس

جب پیصرات عاصر بوگئے اور اپنی اپنی جگر جیٹھ گئے تو انحصرت کی الشرعلیہ وسلم نے کا خطبہ بڑھا اور اس کے بعد فرایا کہ الشر تعالی لئے ہے کہ علی منے کا طریخ کا نکاح کردوں بم لوگ گواہ ہوجا وکریں نے جارشو متعال چاندی ہر ایم کے اس اس کے بعد فرایا کہ الشر تعالی جائے ہی کہ اس نے جائے ہو متعال چاندی ہر کہ اس کے ایم انہ کا نکاح کردوں بنی اس کی درہم بی زرہ فردخت کر کے ہم میں اس کی قدر جند کر میں اس کی درہم بیاں میں متعال جاندی کا ذکر سبع ۔ قدر فوں روایات اس طرح جمع موسحتی بی کہ ۱۰ م منعال جاندی کے وزن کے جازشواستی دولوں روایات اس طرح جمع موسحتی بی کہ ۱۰ م منعال جاندی کے وزن کے جازشواستی درم بہنائے ہوئے ہوں بوجو دہ سکہ کے احتاد سے کسی نے حصرت فاطریح کا جمراکی کا مستقبی وسیے درم بہنائے ہوئے ہوں بوجو دہ سکہ کے احتاد سے کسی نے حصرت فاطریح کا جمراکی کا معلق درا ہم سے دو ہے سے نہیں ہے۔ احتاد سے جمجہ دکھا ہے۔ حالا تک مہر فاطمی کا تعلق درا ہم سے روپے سے نہیں ہے۔

میں مقرر کرسے علی منسے فاطمۂ کا نکاح کر دیا اگر علی اس پر اصلی ہوں ۔ اس وقت بھنرت على صى الشرعة موجود منسقة اس كے بعد الخضرت ملى الشرعليه ولم في ايك طبق میں خشک مجوری ربعنی جموارے) منگائے اور حاصرین سے فرما یا کتب کے باتھ جھوارے بڑی مے نبوے . جنائج ماصرین نے ایسا ہی کیا . ھیراسی وقت حصرت على رضى الشرقعال عنه بهبنج محكة ال كو ديجه كرآ نحضرت صلى الشرعلية ولم مسكرات اور فرا ياكرب شك الترتعاك في علم دياكتم مد والكم الكاح بالتكومت الله مبرمقرد كرك كردون كياتم اس برراحنى بو والبول فيعون كياجي مي راصى ول مارسول الله!

جب حضريت على رصى الله عمذ سف رضا مندى ظام كردى تو آنحصنرت صلى الله عليه ولم نے دُعاديتے ہوئے فرمايا : ـ

جَمَعُ اللهُ اللهُ المُنْكُما وَ أَعَزَّجُدُّ كُمّا اللهُمْ مِن جِرْد كها ورتمها ونصب الجماك وَبَادَكَ عَلَيْكُمُ اوَأَخْرَجَ ادرتم يربركت دكاورتم ي ببت ادر باكيره اولاد طاہر فرمائے.

مِنْكُمَّاكَتِيرًاطَيِّبًاله

الاصابيم ككاسب تنزوج على فاطمة في دجب سنة مق المدينة ونبى بهامرجعهم صب بدرولها يومئد ثمان عشرة سنة . (يعنى حضرت على صى الشرعنه في حضرت فاطمه صى الشرعنها سه ما ورجب مي تكاح كياجب كربجرت كرك مدمية منوره يهيغ عقرا وررصتى غزدة بدرس والبس موسف يرموني. اس وقت حضرت مستده فاطمر حنى الله عنهاكي عمر اسال متى اس مير معلوم موتاب كه شكاح اور زصتى ايك بي ساتھ زبوني تھي۔

جهير الاصابين كعاب كرامخضرت لى الشعليرو لم في جبيز من تصنب سده فاطمرضى الشرعناكوا يك بجيمونا اوراك جيزے كالحيمس مي مجور كى جيال معرى مولئ عى اور دوم كيال اور دومشكيز عنايت فرلم في ايك روايت بي جارتيكي آئيان له مواهب لدینه ۱۲. عه استیعاب می سبے که ان کی تمریتر بعیت اس وقت ۱۵ سال ۵ ماوهی جسیاکی پیا كذريكاب اس اختلات روايت معصدي كول فرق نبي يرما ١٢.

اورایک روایت می جاربانی کانجی ذکرائی بے۔ ایک روایت می سے کران کی ترصتی میں رات کو ہوئی ان کا استر مینڈ ھے کی کھال گانتھا میکن ہے کہ بیر جھنرت علی صفالہ ہے کہ بیر جس رات کو ہوئی ان کا بستر مینڈ ھے کہ بیر جس آنحضرت کا لٹر علیہ وہ کہ نے خابرت فرایا ہو۔
کے گھرکا بستر ہوا در رہی ہوسکتا ہے کہ بیجی جہنے ہیں آنحضرت کی لٹر علیہ وہ میں جو ای دو مرے دو زابنا والیم کیا جس میں گو ایک دوئی کھجو رہی ، حریرہ ، بینیز مینڈ ھے کا گوشت تھا تا بھ

کام کی سیم استرسی الله عند کے باس کوئی خادم نہیں تھا۔ گھر کا کام کا کام کی سیم الله علیہ الله علیہ ولا کام کی سیم الله علیہ ولا کام کی سیم الله علیہ ولی مناونہ کا کام اس طرح تقسیم فرادیا تھاکہ فاطمہ رصی الله عنها گھرکے اندرکے کام کیا کری دشاہ الله الله الله وینا وعیرہ ) اور علی گھرسے باہر

ك كام الجام دياكريك

اولاد من بنیں ہول اور حضرت والگرذ کرہ دہیں حضرت سید ناعل و فی اللہ تعالیہ و اللہ اللہ عنہ نے عنہا سے ہی بلی ، آپ کی اولاد میں جو صاحبزاد سے نقے دہ قبل ار بلوغ ہی اللہ تعالیہ کو پیار سے ہوگئے ہے اولاد میں جو صاحبزاد سے نقے دہ قبل ار بلوغ ہی اللہ تعالیہ کو پیار سے ہوگئے ہے اور آپ کی صاحبزادی حضرت اُم کونوم وضی اللہ عنہا سے توکو لک اولاد ہمونی تقی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے جوا ولاد ہمونی تی اس بی بنیں ہو لک اور حضرت رقیہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے جوا ولاد ہمونی تی اس بی بنیں ہو لک اور حضرت مقید اور جونس کی درخوں سے خرق و غرب مستقید ایس بی بنیاں ہی سے بی سب حضرت سیدہ فیا طرونی اللہ تعالی کا ولاد ہیں ۔ آئے ضرب سی اللہ علیہ و کم کی ورز عام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی صاحبزادی سے جونسل مبلی وہ آپ کی نسل ہم بی کی ورز عام قا عدہ یہ سب کو انسان کی نسل اس کے بیٹوں سے جبتی ہے اور جیٹی مسے ہونسل مبلی میں ہونسل مبلی میں ہونسل مبلی میں ہونسل مبلی میں ہونسل مبلی سے ونسل مبلی میں ہونسل مبلی سے ہونسل مبلی میں ہونسل مبلی میں ہونسل مبلی میں ہونسل مبلی سے ہونسل مبلی میں ہونسل مبلی سے ہونسل مبلی میں ہونسل مبلی میں ہونسل مبلی سے ہونسل مبلی میں ہون ہونسل مبلی میں ہونسل مبلی ہونہ ہونسل مبلی میں ہونسل مبلی ہونسلی ہونسل مبلی ہونسل مبلی ہونسلی ہ

حصرت ابن عبكسس رعني الشرعنهاسي روايت بي كدا تحضرت لل الشرعليه ولمسف

لعموا بب لدنيرح مشرح درقاني ١١- عدا مترعيب ١٢-

عيمن المواجب وشرحه ١٠ - كه زا والمعادم ١ - همه اسلالغاب ١١ -

قرما یک میدشک انشرنے میرب عبادہ جو بھی تی بینجاس کی ذربیت اس کی بشت فرمانگی اور میری ذربیت انشدته النے سے جاری فرمانگی سب سے بہلے حضرت میں ورمین الشد عنہ بینی ہوئے ہے۔ سید عالم صلی الشد علیہ ولم نے ان کا نام حسن تجویز فرمایا ۔ خود ہی ان کے کان میں اذان دی اور عقیقہ کے روز حضرت سیّدنا فاطمہ صی الشدته اللے عنہا سے فرمایا کہ اس کے مالوں کے وزن کی برابر جاندی صد قد کرو ۔ صفرت سیّدہ فاطمہ رصی الشرته اللے عنہانے وزن کیا تو ایک در ہم دجونی بھر ایا اس سے کچھ کم وزن انزا . ابوداؤداور نسان کی ایک برا وایت میں سے کہ کا مخصرت میں الشرعلیہ وسلم نے ضرت میں الشرعلیہ وسلم نے ضرت میں الشرعلیہ وسلم نے ضرت میں اور حضرت میں الشرعلیہ ورمی الشراق ال عنبا و دون کا عقیقہ فرمائیا .

پھرا گلے سال محضر بیٹ میں رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ۔ آنحضرت می اللہ علیہ وہم ان دونوں سے بہت مجسّت فرمائے سئے ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں دنیا میں میرے پول میں ادر یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں جسّت میں جوانوں کے سردار میں ۔

حضرت سيدنا على صى الشرعند الدوايت المحاسية المعند المعارف المخفرة المخفرة المخفرة المحفر المعارفة المراقة المعند المراقة المحمد المراقة المحمد المراقة المحمد المراقة المحمد الم

ان دونوں مجا بہوں کے بعد مبرسے بھائی حضرت من وی اللہ عند برا بوسے بھے ۔
حضوراً قدسس صلی اللہ علیہ ولم سنے ہی یہ ام بجوریز فروایا تھا جضرت علی صی اللہ عند فرواستے
عظے کہ بیں اپنی کنیت ابوحرب رکھنا جا ہتا تھا جبیت کی ولادت ہوئی توییں سنے اس کا
نام حرث رکھ دیا ۔ آنخضرت میں اللہ علیہ ولم تشریف لائے اور فرمایا دکھاؤمیرا بیٹیا کہاں ہے؟
لیمٹری المواہب لزرقانی اللہ علیہ ولم تشریف بالے مقیقہ صلاح اور فرمایا دکھاؤمیرا بیٹیا کہاں ہے؟
الموشری المواہب لزرقانی اللہ علیہ اللہ علیہ ولم تشریف بالے معن جنگ ہوں میں اللہ عالی میں اللہ علیہ ولم میں جنگ ہوں میں اللہ علیہ ولم میں ہوئے ہوں ہے جھنرت علی رضی اللہ تعالی عزب اور مرقبہ ہوئے نے مردادر نرد آز) انسان تھے ۔ ابوں سنے بارکسی طرح مجھے بو ترب کیا جاسف تھے ۔ اس سنے ہرم تبہ ہوئے نے مردادر نرد آز) انسان تھے ۔ ابوں سنے بارکسی طرح مجھے بو ترب کیا جاسف تھے ۔ اس سنے ہرم تبہ ہوئے نے سے بچوں کا نام حرب رکھا ۔ حاس عنا الشرعة

تم نام کانام کیارگا ؟ یم نے عرض کیا حرب رکد دیاہے۔ آپ نے فرہا یا بہیں اس کا محت ہے۔ بھرجہ سین کی ولادت ہول تویں نے اس کانام بھی حرب تجویز کرد با آخر مسلی الشرطیہ و کم تشریف لائے اور فربا یا کہ دیا ہے اس کانام بھی حرب تجویز کرد با آخر شرب یا کہاں ہے ؟ اس کا تم نے کیا نام رکھا ؟ میں نے عرض کیا حرب تام رکھ دیا ہے۔ آپ نے فرما یا بہیں وہ سین سے ، بھرجب تمیسرا بچر پیدا ہوا تو اس کانام بھی میں نے حرب بجویز کردیا۔ آخو نے مربایا کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے عرض کیا کہ حرب نام رکھا ؟ میں نے عرض کیا کہ حرب نام رکھ دیا ہے افرما یا نہیں اور فرمایا کہ میں نے جوان کے نام بجویز کردیا تھی ہیں ہے جوان کے نام بجویز کردیا تا میں میں نے جوان کے نام بجویز کے ہیں یہ مینوں نام ہارون (چینر سوارات اللہ وسلام ایک کے مین مین میں ان کے ایک میں خرج کانام شہر دوسرے کا شبیر تیسرے کا مشہر تھا ہی جس میں ان کا ترجمہ ہیں۔

معنرت سیده فاطروشی الله تعالے عنها کے تیسرسے صاحبزادہ تعنرت محس صی اللہ تعالے عندنے بچین میں وفات ہائی کیہ

> محضرت مستده فاطه رصی الشرعنهاست مین صاحبزادیان پیدا جوکس. و اتا به حوزید مرقبه صور بازی این این میزادیان بیدا جوکس در

اقل جعنرت رقيه رضى التُدرتعاك عنها جنهون في بجبن مي المتقال فرايا. اسى وجست بعض مؤرفين في التُدرتعام بين بين سب

دوسری صاحبزادی حصرت ام کلتوم رضی استرتعالی عنها تقیس ان کا بیبلانکاح تصر امیرالمومنین عمر بن الخطاب رضی الشرعهٔ سے ہوا تھاجن سے ایک صاحبزاد سے تصرت زیشر اور ایک صاحبزادی حصرت رقیم نیبیل ہوئیں .

پیم حضرت عمر رضی الله رتعالی عنه کی و فات کے بعد حضرت عون بن جعفر شے کاح ہوا اور ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی ۔ کپیر جب ان کی و فات ہوگئی تو ان کے بحالی محضرت محد بن جعفر رضی اللہ تعلیے عنہ سے بکاح ہوا۔ ان سے ایک صاحبزا دی پریا ہوئیں ہو

لمصحبع الغوا مكرومسسندا مام احداثا تله المواجب وشرحه

مؤرخین فیصفرت علی رضی الشرتعالی وزی المادی تعداد ۱۳ المحی ہے جن میں ۱۹ الرکے اور ۱۹ المحی ہے جن میں ۱۹ الرکے اور ۱۹ الرکے اور ۱۵ لوکیاں بیام موسی المشروعی المشروعی المشروعی المسلم اور حصفرت میں کے ۱۹ لوکیاں بیا موسی .

رضى الله تعالى عنهم وارضاهم مرابعين الجعين وجعلنا بهديهم متبعين وليله تعالى اعلم وعلمه والمحكم



#### فاعتبرواياأولالأبصل

تصرت سيده فاطمرز مرارضي الشدنغالة عنباآ تحضرت سيدعالم صلى الشرعليه ولمم كى ب سے ریادہ بیاری اور جبیتی صاحبزادی تحیس ان کو استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنّت ک عورتوں کی مردار بتایا ہے۔ ان کی سنادی کس سادگی ہے آنحصرے صلی اللہ علیہ ولم نے کی ۔ یہ ہیت غور کرنے اور غور کرنے کے بعدا میں اولاد کی شادیاں اسس کے مطابق كينے كى جيزے . آج توگ آنحصر بنصلى الله عليه وسلم اور آب كے اہلِ بيت اعليم الرّ والرصوان) کی محبت کے بڑے دعوے کہتے ہیں سکین ان کے امتیاع اور افتدا و کو اپنی اورخاندان كى ذكت اور عار مجتے ہيں حضرت على صى الله تعالىٰ عنر نے كاح كا بريغام دیا. آنحضرت صلی الله علیه و الم نے قبول فرمالیا منگی کے تمام طریعے جن کا آج کل رواج ہے ان یں سے کوئی بھیرا بھی زکیاگیا۔ پرطریقے لغوا ورسنت کے خلاف ہیں ، پھر ا تخصرت صلی الشرعلیہ وسلم سفرخود ہی نکاح پڑھایا۔ اس سے معلوم ہواکہ بایپ کا لاک کے نكاح ك وقت چھپے چھپے بھرناجس كاآج كل دستورسے ريھي آنخصرت مل الله عليه ولم کے طرایقنہ کے خلات ہے۔ بہتر بیسے کہ بایب خود اپنی لڑک کا نکاح بر طود ہوے جہر بھی تقور ا سامقرد کیا گیا. ہزاروں رویے مہر می مقرد کرنا اور وہ بھی مخترا ور بڑائی جانے کے لئے اور مجرادا مذکرنااس بین اعضرت مل الشرعليه ولم كاا تباع كهال ہے ؟جو لوگ مهر زیادہ باندھ دینے بیں اور محرادانیں کرتے دہ قیامت کے روز بوی کے قرضداوں 2050

ف بارات پڑھائ را تش بازی کے دراید اپنا مال بچونکا۔ دونوں طرف سے سادگ بر آنگی۔ قرص ادھار کرے کوئی کام نہیں کیا بسلمانوں کولازم ہے کرسردار دوجہال صلی الشرعليونم ک بيروی کون صرف اعتقادسے بلکم کی سے صردری بجیس .

بجينركتنا مخصرتها ؟ اس كنفصيل بم كه بيكي بي . دا مخصرت الماسة عليه ولم في كسي من المعتركة بين كالم المعتركة بين المعتركة

پھرانخصرت ملی الشرعلیہ ولم نے داما دا ور بیٹی پر کام کن سیم کردی۔ ابودا و دشرایت یں ہے کہ سردار دوجہاں ملی الشرعلیہ وسلم کی صاحبزادی میکی خود ہیستی تقیس اور دائڈی خود پکاتی تھیس اور جھاٹر وخود دستی تھیس آج کل کی توریس اس کو عیسی تھیں ہیں۔ بھلا بخت کی مور توں کی سردارسے بڑھ کر کون عزت وال ہوسکتی ہے ہ

آج کل کے سلمان کہلانے والے نظنی سے بے کرشادی تک اور بھراس سے بچوں کے
پیدا ہوسفا ور معتنہ اور عقیقہ کک فضول سمیں کرستے ہیں جن ہیں بہت سی شرکیہ سمیں ہیں
اور کا فرول سے لی ہیں اور بہت می رسمیں مودی رو بیہ بے کرانجام دیتے ہیں اور ان
رسموں کو کرسفہ میں نمازیں تک برباد کرنے ہیں اور بے شمار بڑسے بڑسے گنا ہوں ہیں
موت ہوجاتے ہیں ، الشراف الے ہم سب کو اسبے ہی جرس الشرعلیہ وا کہ وسلم کی بیروی
کی توفیق بخشیں ،

مضرت سیره فاطرضی للدتعالی عنها کے گھری اعلیہ و مم باخد انجی نظاور میں اللہ معالی میں اللہ می

مخلوق کے مقوق کی اوائیگی اور سیل جول ہیں بھی کو تائی ندفر ہاتے ہے۔ آپ جو نکہ علم السا نہت سے اس سے آپ کی زندگی سے بق ماتنا ہے کہ نہ تو انسان کو مراسر کہنہ و فا ندان کی مجتنب میں جینس کر فدا و ندعا لم سے فافل ہوجانا مجاہیے اور نہ بزرگ کے دھوکہ میں کنبہ و فا ندان سے کٹ کر اذکار واوراد کو شغل زندگی بنالینا چاہیے۔ اعلیٰ اور اکمل مقام یہی ہے کہ آنخو مرت صلی الشرعلیہ و کم کا پورا پر استاع کی سے اور مہرشعبہ زندگی میں آپ کے اقتدا کو محوظ رکھے۔

انخصرت سیده فاطرونی الد تعالے علیہ دیم نے نکاح بھی کے اور آپ کے اولاد بھی ہوئی چر صاحبزاویوں کی شادیاں کی شادیاں کر دسنے کے بعد بھی ان کی خیر خبر رکھی جضرت سیده فاطرونی اللہ تعالے الا نکاح جب آپ نے سخرت سید ناعسلی مرتعنی صی اللہ تعالے الا آپ اس روز رات کوان کے پاس تشریب ہے گئے اور ان کے پاس تشریب ہے گئے اور ان کے باس تشریب ہے گئے اور ان کے جو کو بھر خبر رکھے تھے اور ان کے بچوں کو بیاد کر سق سے داور ان کے حالات کی خبر خبر رکھے تھے اور ان کے بچوں کو بیاد کر سق سے دائیں مرتبہ حصرت سبتہ ناعلی اور سیدہ فاطروضی اللہ عباک دیمیان اللہ علیہ ولم نے ان کے گھر تشریب ہے ہی توجہ واقد س سل اللہ علیہ ولم نے ان کے گھر داخل ہوئے واقد س سے اور حاصر بن ہیں سے سے دریا فت کیا مراب جب کہ اس کے گھر داخل ہوئے توجہ رسے بیکوئی خاص خوشی کا اثر زیا اور اب جب کہ باہر تشریب ان کے گھر داخل ہوئے توجہ و بیخوش کے آناد ہیں ؟ آپ نے نے فرایا ہیں کیوں خوش نے کہ باہر تشریب النے ہیں توجہ و بیار دوں کے درمیان سلے کرادی گ

ایک مرتبه آنحضرت ملی الله علیه ولم مضرت سیده فاطمه هنی الله عنها کے گفرتشریف معرف و ای حضرت علی هنی الله عنه کوموجود نهایا. صاحبزادی سے بوجیا که وه کهان بی عرص کیا کہ ممارے آبس میں کچھ رنجش بوگئی تھی لہذا وہ عصر مورک کیا کہ ممارے آبس میں کچھ رنجش بوگئی تھی لہذا وہ عصر مورک کی اور میرے پاس میں میں کی است کے احترت صلی الله علیہ ولم سے فرمایا کہ دیکھنا وہ کہاں ہیں ؟

له اصابه ١١عه دوبيم كو كها ما كهاكرسون إليث مبلف كوقيلولكة بي١١

صاحب ننج الباری نے اس مدیت کی سنے تا برت کے ہیں بھلاً (۱) ہو خصر میں ہوا سے درست ہے (۱) ہو خصر میں ہوا سے درست ہے (۱) ہو خصر دا اور کا در کا درکر کا بہتر السے درست ہے درست ہے درست ہے در الماد کی دلدری اور کا دا ماکی دور کر نا بہتر السہ ہے ۔ (۱) باپ اپن بیٹی کے گھر ہیں بغیر دا ماد کی اجازت کے داخل ہو سکتا ہے ۔ جب کہ معلوم ہو کہ اس کو گرانی زہوگ کی اس معلی الشہ ملیہ کو سم حضرت میدہ فاطمہ دی الشہ عنہا کے گھر تشریف سیدہ فاطمہ دی الشہ عنہا کے گھر تشریف سیدہ فاطمہ دی الشہ عنہا کے گھر تشریف سیدہ فاطمہ دی دار بہن کے دھنرت حسن مشریف سیا تقدیقے ۔ دار بہن کے دھنرت حسن

تشریف سف کے بعضرت ابوہ مرد رضی اللہ وہ کا بیاں بھوٹو اسے کیا بہاں بھوٹو اسے ؟ رضی اللہ وزکے بارے بیں موال و راسف کے کہا بیاں بھوٹو اسے کیا بہاں بھوٹو اہے؟ استفیار مصفرت حسن رضی اللہ وز آبہنے جی کدونوں ایک دومرے سے کھے لیٹ گئے۔ اس وقت آنحضرت مل اللہ علیہ ولم نے دعاکی کراسا اللہ ایس سے مجت کرتا ہوں تو مجی اس سے محبت فرما ورج اس سے مجت کرسے ۔ اس سے بھی مجت ورگا ہوں

وتت كى بات ب جب كرحمزت حن رضى الشروز هيوت السياسية.

حضرت اسامه من زیر دس الشرع بهار وابت فرمات بی که مهاست بجبن کے زمانہ میں رسول الشرص الشرع بی کو اپنی ران پر بیٹھاتے ہے اور دو سری ران پر بیٹھاتے ہے اور دو سری ران پر بیٹھاتے ہے اور دو سری ران پر بیٹھاتے ہے اور دو اور کو وہ شاہیے ہے اور یوں دعا فرما سے ہے ۔

من بن می گو بیٹھا یہ ہے ہے اور دو اور کو جہا ایسے سے اور یوں دعا فرما سے ہے ۔

اللّٰ ہے موار حمل ما اللہ کا ارج مہا ہے اور بیس مرتبہ انحصرت میں اللہ علیہ وسلم معنوب سے بیٹوں (یعنی حصرت سین کا کولاؤ۔ معنوب سیسیدہ فاطر دھنی اللہ علیہ کا سے فرماتے کو میرسے بیٹوں (یعنی حصرت سین کا کولاؤ۔

له بخاری شریف که فتح الباری باب نوم از جال فی المسجد کا مشکوه عن ابخاری المسلم ۱۲ . که بخاری شریف ۱۲ زخر دعا السے الله ان رقم فراکونکوس ان بررم کرتا موں ۱۲ - مِيراً مِنْ ان كوسونتِكنة اور (سينس) جِمَّلَتْ يقي

حضرت اسامربن زيدرمني الشرعيذ بسرمائية يحترك كدايك مرتبه لأت كويس ايكضرورت كم التي يسول الشيطى الشرعلي ولم كى خدمت مي بينيا دبابرس ابين آف ك اطلاع دى) آب مادرليي موسر البرنك وادري كوفسس موتا عا مي خرجب ايني صرورت بورى كرل توعوس كيايار مول الله إيركياب جي آب بيط موسف بي والتي نے چادر کھول دی۔ تو میں نے دیجا کہ آئے کے ایک کولہ پرسن اور دوسرے کو لے بر تعسیرُتُّ ہیں .آپٹسنےاس دقت فرمایا کہ میمبری اولاد ہیں ا درمیری صاحب زادی کی اولاد ايراورير عادى اللها حراني احبهما فاحيهما واحب من يحمهما ایک مرتبه انحضرت سلی الندعلیدو کم اس حال میں بام تشریعیت لاسے کرحضرست حسن

رضى الشرحند أي كم مبارك دوش يرشيخ الاسف تعديق.

ما مکی حوال حضرت می رضی استرونه نون سرویه در در در این استرین در سامان بهت می در سامان به د حضرت على صى الشرعة كول مسروايه دار آدمى شيخف ال سيح بهال زاس ا تخامه مخترمه وتماء زكوني فدمت كارتفاء أنخصرت سلى التدمليه وتلم نفيحوصال (فقرو فاقدكما) است النا بسند كياوى والاواور بيثى كرست بسند فرمايا مقارا يك مرنه بصرت سيره فاطمه رصی الشرعنا حاضرفدمت موئی اورعون کیا یا رمول التر امیرے اور کی کے یکس صرف ایک مینده ک کال سے س برہم رات کوسوتے ہیں اور دن کو اس پر اونٹ کو جارہ كماست بي المخصرت صلى الشرطير ولم فراياك اسيميرى بيني إصبركر كيونك موسى ا علیالتلام ) نے دس برس کے اس بوی کے ساتھ قیام کیا اور دونوں کے پاس صرف ایک معاقعی داس کوادر شخ اور اسی کو بچھاتے ہے۔)

لمه ترندی ۱۲ کامشکوهٔ شریعت د ترجردها، است الشّای آن سے محسّت کرما بحل بس تو بھی، ن سے مجت فرما در بوین ست محت کرے ان سے بھی مجت فرما ۱۳ سام<sup>ن</sup> کوہ شراعی ۱۲ . مي مشرح مواجعيد لدنيراً .

ايك روز أنحصرت ملى الشعكيروكم حفرت سيده فاطروى الترعنها كع كمرتشريف ه سكر يك وقت بصنرت من اورحصرت حسين دحى الشرعنها موبود ندسيتي. أنخضرت صل الشعليه ولم في درما فت فرايا كرمير عبيث كهال بي ؟ عوض كبا أج اس مال مي مسع ہون کہ ہمارے مگر ( کھانے کو تو کیا ) حکھنے کو (عمی) کچھنہ عقالبذا ران کے والد جناب، على رضى الشرعة ال كوب كهدكر زباس سف سكف بي كد كلري تم كور وكريراتيان كريں كے افلاں بيودى كے باس كئے ہيں (تاكہ كي محنت مزدورى كركے لاويں) يہ سن كراً تحضرت صلى الشرعليه ولم في اس طرف توجه فرما بي اوران كو تلاث فرماليا. وال دیکھاکہ دواوں بی ایک کیاری بی کھیل سے بیں اور ان کے سامنے کی محوریں اور میں ۔ آنحضرت صلی الشرعلیہ وہم نے حضرت علی رضی الشرعنہ سے خرمایا کیا میرے ان بجوں کو گھرنہیں سے چلتے ہو؟ گری تیز ہونے سے پہلے پہلے مے اپنوں نے عرصٰ کیا اس حال بیں آج صبح ہو لی ہے کہ ہمارے گھر بیں تجریمی ( کھانے بلکہ میکھنے کو ) نریحیا واس لئے ان کوسے کر آیا ہوں اب میرے اور بحوں سے بیٹ میں تو تھے ہینے کیا گر فا ور سے سے کھی جوری ا در جمع کرناہیے) معتولہ ی میں دیرجناب اور تشریب رکھیں تو میں فاطری<sup>ن</sup> کے النے رہیں) چند کھوریں جمع کرلوں ۔ انخضرت صلی الشرعلیہ وسلم اور محتمر سکتے جتی کہ کھھ عجور می حضرت مسیده فاطررضی المشرعنها کے ساتے جمع ہوگئیں . ان مجور د ں کو ایک چوٹ سے کراسے میں باندھ کرواہی ہوئے. ایک بچہ کوصفرت سرورعالم صلی اللہ مليه وسلم نے اور دوسرے بیچہ کو تضربت علی مرتبینے سیدالسادات رمنی الشرعن نے کو دیس ليا ادراسي طرح كلي بيني. وا تعرك إنداز معلم موتلب كرحضرت سيدناعلى مرتض

آ تخفیت لی الله علیه ولم کے گھریں بھی نقرو فاقہ رہنا تھا اور آپ کی صاحبزاری کے گھریں بھی بہی حال تھا جب کچے میسرآ مانا تو ایک گھر دومسرے گھری خبرلیتا تھا جھنر

رضی التدعند نے بہودی کے اغ بی مزدوری کرے استضلے اور بحوں کے اف اور اپنی

اء الترغيب والترميب رجلده)

ابليرمترمه كي في ماصل كفيس.

سيدناعلى من الشرطية فرطت تق كرا يم مرتبرمير عكر تل كجدنة قابيدي كم النا اوراكر المحضوت الناه طيرة فركي يحدين الوجي بنيخ عاما المهذا من مدينة بابرا يد عائب كونكل كيا اورا يسبع وي عرب الموايد بالموايد بالمون كي الدركو المائية وي الدركو المحالكا. باغ والديم بودى في المدركو جمالكا. باغ والديم وي من كم المدركو المحالكا. باغ والديم وي من المدرك الرود ولي المدن المردول بالمائية الموادية والمول بالمائية المحود والمول ويا اورمي من بالمائية بالمت وماكر ويا بروه مجرا يك المردول كرديا المردول بروه مجرا يك المركم وي المائية المائية المائية المائية والمائية المائية 
صنرت انس دعنی الشرح زوایت فرائے ہیں کرحفرت سیدہ قاطر دخی الشرع نہا سفایک مرتبہ آنخصوت مل الشرعلیہ ونم کو تؤک روق کا ایک ممکر ادیا . آپ نے نسرہ ایا اے فاطرین روزسے میں سفے کچھ کھایانہیں . اتناع صد گذر مانے پر پر مجھے السے .

ایک مرتبرا نخضرت ملی الله علیه و هم صرت صدیق اکبرادر فارد قراط مرضی الله و است که مساعة صفرت ابوالیب انصاری رضی الله عند که مساعة صفرت ابوالیب انصاری رضی الله عند که که مسائن بهایا اور رول تیاری آنخضرت ملی الله علیه و ملمه فی الله عند و که که مسائن بهایا اور رول تیاری آنخضرت ملی الله عند کودیا معید و ملمه فی الله عند کودیا که به فاطر کو به بنیا دو اس کومی کی روز سے کی نهیں مل سکا بینانجد وه، می وقت به بنیا ائد مند الله و مناقب الله مندان الله مندان الله و مناقب الله و مناقب کی دلداری کا بهت زیاده خیال فرمات سیده فاطر رضی الله و مناقب کی دلداری کا بهت زیاده خیال فرمات سیده ایک مرتبرآت

فارشاد نرایاکه د

فاطرمیرے م کا مکر اسے جس نداسے ناراص کیا اس نے جھے ناراص کیا. دوسری روایت جس ہے

فاطمة بضعة مىندن

له الترفيب والترجيب ١١ كه ايضًا ١١

يرىيىنى ماارابها ويوذينى ماأذاها.

كرآپ فراياس كرنى سے فيد نج موتا جدادراس كى ايذاب مجد ايذا موتى سے .

ایک مرتبه آنحضرت می الشرطی و کم نے صفرت سیده فاطی می الشرع باسے درمایا که استرا برتم کو فعظه آسے الشرکو (مجی اس بر) تمبارے فعشه کی وجہسے فعشه آبا ہے اور دتم جسسے راضی ہوئے ہیں ہے جسسے راضی ہوئے ہیں ہے جسسے راضی ہون الشرط فالله راس سے بتمباری رصاکی وجہسے راضی ہوئے ہیں ہے مصنوت علی رضی الشرط فرائے تھے کہ بی نے دمول الشرط الشرط برا می الشرط نے تھے کہ بی نے دمول الشرط الشرط برا بی آنکھوں کو سے دوز پر دسے کے بیچھ سے ایک منادی اعلان کردی ہیں ۔

بند کر لو۔ فاطم بہنت سیرنا می مسلی الشرط برا کی کر در ہی ہیں ۔

ایک مرتبستید عالم صلی الله علیه وسلم نے حضرت حتی بین اور ان کے والدین درضی الله تغام کے میری بھی الرائی درضی الله تغام کے میری بھی الرائی کے درخی الرائی کے میری بھی مسلم اللہ ہے۔ میری بھی مسلم اللہ ہے۔

له مشكوة شريف ١٦. كه ايضًا ١٢ - ته ايضًا ١٦ - محد اسدالغاب ١٢ - هم ايضًا . قد مشكوة شريعيت ١١٠ -

حضرت مذلفه رضی الشرع زفر مات مقے کوئی آنخضرت می الشرعکی و کم کی خدمت میں ما صنر ہوا ، آپ سفاس وقت فرما یا کہ بے تمک پر فرسٹ تہدے ہوئی ہیں ہوا ج کی اس ما صنر ہوا ، آپ سفاس وقت فرما یا کہ بے تمک پر فرسٹ تہدے ہے جوز بین پر آج کی اس رات سے بہلے بھی نہیں نازل ہوا ، اہیضد بسے اجازت سے کر چھے سلام کرنے اور اور بین ارت دیسے کے سائے آیا ہے کہ یقیناً فاطر ہجنت کی عور توں کی سردار ہے ، اور یقن احتیٰ حسن کے جوانوں کے مسردار ہیں کہ بھتنا حتیٰ جنت کے جوانوں کے مسردار ہیں کہ

حصرت عائث رصی الشرع باسے دوایت سے کدآ نحضرت کی الشرعلیہ وہلم کی ہم ب بيوً مان آي كے يكسس هنيں كراس اثنا وہيں سسيدہ فاطمه رصني الله عنها ٱلكُّنيس . ان کی رفتادلس موبہواً مخصرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی رفتاریتی . جب ان پرا مخضرت مرور عالم صلى الشُّرعليه وسلم كى نظر رثرى تواتَّت في سف فرما يا أوَّ بيثى مرحبا إلى بحران كواتِ سف مھالیا.اس کے بعد چکے سے ان کے کان میں کھوٹر مایا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ روتيس بجب آي مندان كوببت رنجيده ديجها تودوباره آمسته سع (ان كے كان ي) كجد فرمايا وه اجا تك بمنسخ لكين رجب أتخصرت صلى الشرطيد ولم تشريف سي كن توين فدريافت كياكر بتاؤكرآ تحضرت على الشرمليرولم فيتمس إستدسي كيافرايا مقاج حصرت سيده فاطمه رضى الترعبها فيجاب دياكه رسول التصلي الشرعليه والمهك وازكوي كيول كمولول؟ (سبسي فرماسف كابات الاتى تواتي آبسته سي كيول فرمات ؟). جب أنحضرت صلى الشّرعليدولم كى وفات محكّى تومي سندسيِّده فاطه دحني التّر عنبلت كهاكه ميراجونم برتق سے اس كے زور ريب يوهيتى ہوں كه رسول المتحسلى الشطير وسلم سفتم سع كبا فنرما يا عقا؟ حضرت سيده فاطمه رضى الشرعنها سفحواب ديا كرال اب بتاسكتى مول - ببلى مرتبر وأب في استرست خرايا توخبردى عتى كرجبرالي مرسال مجرست ایک مرتبقرآن مجید کا دور کرتے مختدا دراس مرتبرا بہوں نے دو مرتبد دور کیا ہے اور میں (اس لئے) سمجھتا ہوں کہ دنیاسے میرے کوچ کا وقت قریب آگیاہے۔ اہٰذا تم التشريعة ورنا اورصبر كرنا كيول كدمي تهارس النهبط سع مبان والول ميس بهت ببتر

المنكرة شريب ال

ہوں۔ یکن کرمیں روسنے گئی جب آپ نے میزاریج دیکھاتو دوبارہ آہستہ کچے فرمایا۔
اوراس وقت کا فرمانا یہ عقا کہ کیائم اس پراضی نہیں ہو کہ جنت کی حورتوں کی سے دار
ہوگی یا پر فرمایا کہ مون حورتوں میں سب کی سردار ہو، دوسری روایت میں ہے کہ پہلی
مرتبہ آپ سند آہستہ سے فرمایا کہ میں اسی مرحن میں وفات پا جاؤں گالہٰذا میں وسند
گئی ، پھردوبارہ آہستہ سے فرمایا کہ آپ کے گھروالوں میں سب سے پہلے میں ہی آپ
سے جاکر موں گی ۔ بیمن کر مجھے مہنسی آگئی ایھ

وی ترسیت اور ترکیبی آب کی تربیت اور ترکیه نفس کے اللہ جارات کی قربیت اور ترکیه نفس کے اللہ جارے کے ۔

تربیت اور ترکیبی آب کی کا لحاظ نہیں فرائے سے اپنی اذواج واولا واور عزیز و قربیب سب ہی کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائے اور آخرت کا فکرمند بنائے ہے ۔ جب آیت کریم و اُنگر دی عرف اللہ مسلی اللہ علیہ و کم اُنگر دی عرف اللہ مسلی اللہ علیہ و کم اُنگر دی عرف اور فا ندان والوں کو آخرت کے وذاب سے ڈرایا ۔

علیہ و کم نے اپنے درشتہ داروں اور خاندان والوں کو آخرت کے وذاب سے ڈرایا ۔

ور قبیدوں اور بعض رشتہ داروں کا نام لے کر فرایا کہ اپنے آب کو دوز خے ہے بچاؤی میں فرایا کہ ایسے کے کام نہیں آؤں گا ور وز خے ہے بچالو ، میں اللہ کے معاطر میں تبارے کے کہ کام نہیں اللہ کے معاطر میں فرایا ۔ چرفر وایا کہ اے میں اللہ کے معاطر میں میں انسی کے معاطر میں کہ ایسے کہ کام نہیں آؤں گا ۔ (اپنے کو دوز خے ہے بچائی) اے میں اللہ کے معاطر میں اللہ کے معاطر میں کہ کہ کہ ایسے کہ کام نہیں آؤں گا ۔ (اپنے کو دوز خے ہے بچائی) کے میں اللہ کے معاطر میں اللہ کے معاطر میں کہ کہ کہ میں اللہ کے معاطر میں کہ کہ کہ کہ ایسے آؤں گا داسنے کو دوز خے ہے بچائی اور اللہ کو دوز خے ہے بچائی کے دول کی کہ کہ ایسے کہ کہ ایسے کہ کہ کہ معاطر میں کہ کہ کہ کہ ایسے آؤں گا داسنے کو دوز خے ہے بچائی کے دول کی دول کی کہ کہ کہ کہ ایسے کہ کام نہیں آؤں گا داسنے کو دوز خے ہے بچائی ۔

له شکوة شریف ۱۷ کے (ترجراآیت) آب این نزدیک کندکو درائے عصیعی خود تیک کام کردا وراند آنا کے اسکام کردا وراند آنا کے اسکام کی اسکام کا سکام کی اسکام کی اسکام کی اسکام کی نفی نہیں ہے بود کل پرا بھات اسکام کے اسکام کی تعداد جرب کی شفاعت کی جائے اس کو بھی تو لائتی سفارش ہما مرد می ہما مرد می ہم جو مومن ند ہوگا اس کی توسفارش ہم نام ہوگا ، ۱۲ مند

۳۲۲م سیّده فاطمه رضی الشرعنها کی شادی کر دینے

آنخفرت کا فاص خیال دکھا۔ حضرت کی وفالٹر عنباکی شادی کردینے کے بعد

اللہ علی و بی تربیت کا فاص خیال دکھا۔ حضرت کی وفی اللہ عن نفر ایسے ہیں کہ انجہ مرتب رات

و آنخفوت کی اللہ علیہ و لم میرے اور فاطر کے پاس تشریف لاسے اور ہم دونوں کو

ماز رہب ، کے اللے جگایا۔ چرا ہے گھریس تشریف لاسے اور دیر تک ناز پڑھی ،

ہمادے اُسٹیف (اور وضو و بنے وکرسے) کی کوئی آہم ہے دستی تو دو بارہ تشریف لاسے اور گھرکو جگایا اور فر وایا اعظم نماز پڑھو۔ میں آنھیس ملی ہوا بیٹر گیا اور عرض کیا کو خوالی تسم

جیکو جگایا اور فر وایا اعظم نماز پڑھو۔ میں آنھیس ملی ہوا بیٹر گیا اور عرض کیا کو خوالی تسم

جسی نماز ہمارے مقدر میں ہے وہی تو ہم پڑھیں گے۔ ہماری جانیس اللہ کے تبعی (اور تھوڑ اللہ میں بیدار فروادیتے ہیں (اور تھوڑ اللہ علیہ وقت ہو ملہ ہے پڑھ ہیں ہیں کہ آخصرت میں اللہ علیہ وکی اور قرآن مجد یہ ماری ہوگئے اور قرآن مجد مارسے ہوسے اور میرے نفلوں کو رتعجب سے) دہرات ہوئے والی ہوگئے اور قرآن مجد مارسی ہوگئے اور قرآن مجد مارسی ہوگئے اور قرآن مجد کی ہے آ بیت بڑھی و کے اور قرآن مجد کی ہے آ بیت بڑھی و کے ان المخوری انگائی آ کے آئو شنی حب کے لائٹ ریعنی آدمی ہوگئے اور قرآن مجد کی ہے آ بیت بڑھی کو سے اسے بڑھی کی ہے آ بی ایک کی آئی شنی حب کے لائٹ ریعنی آدمی ہوگئے اور قرآن مجد کی ہے آ رہے ہوئے اور آئی ہوئے کی ہی آ بیت بڑھی و کے ان المخوری انگائی آئی گئی شنی حب کی گئی ہے آ بیت بڑھی کی ہے آ بیت بڑھی کی ہے آ بھی ہوئی انگائی آئی گئی کو کو کی ان کی آئی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کھی کی کی کو کی گئی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی 
محفرت على رضى الشرعة فرمات جي كديس كرآب رات كوممارس باس تشريب السند. اس وقت بم دونوں ليث چڪ تقر. آب كى آمد مر بمسند كھڑے بوسنے كا اماده كيا. آپ نے فرمايا ابنى جگه ديلتے ، رجو . بھرآب ميرے اور فاطم (رضى الشرعبا) كے درميان

لهمسنداحدا

جی کے اور فرایا کیا تم کویں اس سے بہترز بنا دوں ج تم نے جھے سے دوال کیا ہے ؟ جب تم رات کومون سے سے لیٹ ما کا قوس مرتب سیجان النٹرا ورس مرتبر الحداث اور م مرتبر الحداث اور م مرتبر مرتبر الحداث النٹرا کور اللہ ما کہ دائے ما دم سے بہتر ہوگا ہے

مسلم شریعی کی ایک دوایت می سے کرسید عالم صلی الشرعلیہ ولم فراس موقع مر

ان ميون جيرون كو افرض الماذك بعد يرصف كو معى فرماياكم.

حضرت على صنى الله ون فرما ياكر جب سيمي في المحضرت على الله عليه ولم سيم من المحكم الله عليه ولم سيم المعلى المحتمل ال

اسى سلسادى يينمون عى دوايت كياگيا ہے كرا تخصرت كى الشرعليرو لم فادى حلا فران سے بڑى تنى سے انكار فرايا اور يوں فرايا كر خذا كا قى تم كود فادى انہيں دول كا يہ كيمے مرسك ہے كرتم كودسے دوں اور صفحة ميں رہنے دانوں سكر بہيل بجوك سے بہي كھلتة رايس ادران برخرج كيسنے كوميرے ياسس كچه عى زبوج يہ فلام جو اُستة ايس ان كو فروخت كرسك صفہ دانوں برخرج كردن كا ميہ

طرح و کھ تکلیف سے محنت ومشقت کرتے ہوئے صاحبزادی ک ذندگی گزر تورہی ہے عگر صغروالي وبهت بى بدمال بي جن كو فاستة برفاسة گرد مبلسته بي ان كى دعايت مقدم مصاورصا حبزادی كوايساعل بتايا جوائرت مي ب انتباا بروتواب كا درايدسن. دنيا كى فنا ہونے والى تكليف آخرت كے بلے انتها العامات سے بانتها كم ہے . اس لئے أالخضرت صلى الشرعكيرو لم فضرواياكان كايراه ليناتم ارسائ فادم سعبهتر ا ابوداؤ دشريين ميسيرك أنحضوت صل الشعلير وللم خصنوت ميتره فاطهرجني التهر حنباس فروايا اعفاط الشهد أدر ادراي زب كافريوندا داكرا دراسي تتومركا كام الجام دسه اورسوسته وقت ۳۳ مرتبرسبهان الثراور۳۳ مرتبه الحديشرا ور۴۴ مرتبه الداكر المعلياكر وكني من مو موسكة جوترس من فادم سع مبتري بحضرت مسيده فا لمدری الشرعندان است کے جاب می عرص کیاکہ میں الشردی تقدیر ) اور اس کے رسول رکی بخویز سے داحتی موں . شایداس موقع برانشدے ڈرسنے کواس سنے فرمایا کہ فدمت مخزار طلب كيسف كوان سك بلندم تبسك خلاف مجعلدا لله تعاسل المم. بعن بزرگوں سے سناہے کہ موتے وقت ان چیزوں کا پڑھ لینا آخرت سکے اجوره ورجاست ولانے کے سائٹر سائٹر دان تھبرکی محنت ومشقت کی تھکن کو دور کرنے کے

الم الم الم الم الم

حضرت توبان صى الشرعة روايت فرمات بي كررسول الشرصلي الشرعلي ولم حب مغركوتشريين سعاسة عقوتواسين كمفروالول مي سب سعة خرى الماقات معنرت سيده فاطمه دعنى الشرعنها مع فرمات عقدا ورجب سفرس والبس تشريب لات توسب سيلي مضرت سبيده فاطمه رصى الشرعنهاك ياس تشريب سيصلت سعة اكب مرتبرا كيفزوه

لحا حراقم الحردف سے ایک بزدگ نے بیان فرایا جنہوں نے احاردین کے لئے ہزائیل کا ایک بیل سغركيا تماكاس مغرمي محيال بسيحات كى قدر علوم جوئى وربرها بدم المنالم اسفراسال سعط بوكيا. رات كوجب التسبيحات كويره ليا توون بعبسسرك تعكن كا فدم وكي ١٥ من مفاانتدمند .

سے تشریف لاسے اور صب عادت سسبدہ فاظم دخی الشری باکے یاس تشریف ہے جانے کے ساتے ان کے گھر جہنے۔ انہوں سنے در وازہ پر ( زینت کے لئے عمدہ تسم کا) پر دہ لٹاکا کے انہوں سنے در وازہ پر ( زینت کے لئے عمدہ تسم کا) پر دہ لٹاکا

کے ساے ان کے گھر جہنے۔ انہوں نے در وازہ پر (زینت کے لئے محد قسم کا) پر دہ لٹاکا در کو ان کا دو فران بر سے سے محد قسم کا) پر دہ لٹاکا در دو فران بر سے صفرت سے دہ فاطر شخص اللہ عنہا نے کھے۔ آپ اندر داخل ہوسئے بھر واپس ہو گئے بحضرت سیدہ فاطر شخص اللہ عنہا فریک کے اندر داخل ہوسئے بھر واپس ہو گئے بحضرت سیدہ فاطر شخص اللہ عنہا در کہنگ ان اس وجہ سے اندر تشریعین باس کے المخارا اسی وقت، پر دہ ہشادیا اور کہنگ ان ان اس لئے دو فول بچے دان کشکول کو سائے ہوئے ) آئے ضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ ولئے اور کہنگ کی دومت میں روت ہوئے ہوئے ، آپ نے ان کے باعثوں سے وہ کسمت کی دومت میں روت ہوئے ہوئے ، آپ نے ان کے باعثوں سے وہ کسمت کا اور دوئی کی دومت میں روت ہوئے وہ کھی دانے ایک بارہ مثب کا اور دوئی کی دومت کی دون ہوئے کے دون کی میں یہ باد کی بارہ کی کا رود دوئی کی دومت کی مدہ چیز ہی اس زندگ میں کھا ایس و را بین ایس ، میں یہ بارہ دوئی ہوں کہ اپنے دوئی ہوں کا ایس و دائی میں کا ایس و دائی ہوں کا ایس و دائی میں کا ایس و دائی میں کا ایس و دائی میں کھا ایس و دائی میں کا ایس و دائی میں کہ ایس و دائی میں کا ایس و دائی میں کا ایس و دائی میں کھا ایس و دائی میں کی ایس و دائی میں کھی دائی کھی دائی کے دائی میں کھی دائی میں دوئی میں کھا ایس و دائی میں کھی دائی کھی دائی کھی دائی کھی دائی میں کھی دائی میں کھی اسے دوئی کھی کھی دائی کھی دائی کھی دائی کھی دائی کھی کھی دائی کھی دوئی کھی دوئی کھی دائی کھی دائی کھی دوئی کھی دوئی کھی دوئی کھی در دوئی کھی دائی کھی دوئی کھی دائی کھی دوئی کھی دوئی کھی دوئی کھی دوئی کھی دو

عد عصب بین کو کیتے ہیں وکن ہے کو اس زماز میں حلال جانوروں سے بھٹوں سے کی آر بنا مینتے ہوں بعیض عالموں نے کہاہے کرایک جانوں کے دانت کو دعبی اصب کتے ہے۔ والترتعال الم ۱۲ لے مشکوۃ عن احدوالی داؤد ۱۲ ۔ المشکوۃ عن احدوا بن ماجر ۱۲ . بحورون ی سے ایک کجورے کرمزی رکھ لی جفواِقد سے سل الشعلیہ ولم نے فوراً منہ سے نکال کر باہر ڈالنے کو فر بایا اور یعی فر بایا گیا تم کو فبر نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں ۔
تربیت کے سلسلہ کا ایک واقع دیھی اسدا لخا بہ بن نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رسولِ فدا صلی الشرعلیہ ولم حضرت میں ہے ۔ اس وقت حضرت علی رمنی الشرعنہ محضرت میں دو طرحی الشرعنہ الے کھر تشریف ہے گئے۔ اس کو ایک بحری علی الشرعنہ الشرعنہ وسم سے جمعرت میں الصراح کا ایک بحری علی المحضرات علی دو میں الصراح کا ایک بحری علی المحضرات میں الشرعنہ وسم سے بھیے ہوئے اس کا دو دھون کا لا۔ ابھی آپ نے کسی کو دیا منا کہ میں الشرعنہ الشرعنہ الشرعنہ الشرعنہ آپ کے باس بہنچ گئے۔ آپ نے ان کو ہٹا دیا ۔ حضرت میں میں میں ایک کو وہ دو سار دیا حضرت حسین میں الشرعنہ الشرعنہ الشرعنہ اللہ عوض کیا اللہ دونوں میں آپ کو وہ دو سار دیا جاس دو مرب میں اللہ عنا کے اس دو مرب اللہ عنا کے فرما یا۔ یہ بات نہیں۔ اصل بات یہ بہنے کا اس دو مرب فرایا کہ میں ادر تم اور ربید دونوں لاکے اور یہ سوسے فرایا گئے میں ادر تم اور ربید دونوں لاکے اور یہ سوسے فرایا گئے میں ادر تم اور ربید دونوں لاکے اور یہ سوسے فرایا گئے ہوں کے کھور تھا میں کہ کے اور یہ دونوں لاکے اور یہ دونوں کے اور یہ دونوں لاکے اور یہ دونوں کے اور دونوں کے دونوں کو دونوں کے 
بعض علائے کہا کہ آپ کے بید سر و رخا کہ دنیا میں رہ کواللہ کو بیاری ہو بین جہنرت نئی کو ہم صلی اللہ علیہ دسلم کی و فات پران کو بہت رئے ہوا اور آپ کے بعد جب تک زندار ہیں کہ بھی ہنستی مزد بھی گئیں۔ آنحضرت میں اللہ علیہ دسلم نے ان کو خبروی بھی کو میرے اہل میں سے میٹ سے بہلے تم ہی مجھے سے آکر ملوگ ۔ چنا پخرالیا ہی ہوا ان کی و فات کے وقت مصرت اسمار بنت عمیس رصی اللہ عنہا و ہیں موجود تھیں۔ ان سے حضرت ریدہ نے الم اللہ عنہا و ہیں موجود تھیں۔ ان سے حضرت ریدہ نے الم رصی اللہ عنہا و ہیں موجود تھیں۔ ان سے حضرت او پرسے ایک رصی اللہ عنہا کے براؤال کی رمردوں کے جنازہ کی طرح ) سے جائے ہیں جس سے ماتھ یا و رکی ایہ جل جاتا ہیں۔

الم مشكوة شريب ١٢ كه إسلالغار ١٢ عد ذكره في إسدالغار وفي والك اقوال؛ خرذكر إالحافظ في الإصابر ١٢ 149

حضرت اسمار صی الشرعهٔ السفر ما یا که می تم کوابسی چیز بتا نے دستی موں جومبشه می دیکھ*ے کہ* آتی موں . یہ کوروزخت کی شنیاں منگا کرائیہ مسہری می بنا دی اوراس پر کیڑا ڈال دیا۔ حضرت سيبده فاطرضى الشرعنها سفاس كوبهت بيسندكيا ادرصرت امماء سعفرا ياكجب ين و فاست يا ماون توتم اورعلى ارمني الترعنه) ال كر مجر كونسل دينا اوركسي كومير يانسل مي مشركت كرسف كرسك سلة معت آسف دينا . جب وفاست بموكى توصنرت عاكشر وهي الله عنباغسل دیسے کے سلے آئیں جعنرت اسار دھی الشرع نیائے ان کوروک دیا۔ انہوں سنے حضيت ابوكم رصى الشرعن سيشكايت كى حضرت ابو كمرصى الترعن تشريف لائ اورهنت اسماروى الشرعنهاست فراياكه اسعاسا أأنخ ضرت مسلى الشرعكية ولم ك بيوبون كوآب ك صاحبزاد کے پاس جانے سے کیوں روکتی ہو ؟ انہوں نے جواب دیا کرانہوں نے مجد کواس کی وصیت کی ہے جعنرت ابد بحررصی الشرحہ نے فرا یا کہ اجھاان کی وصیّت برعمل کرو۔ جنا بخرا نہوں نے ا پیاہی کیا بعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی معیت میں ان کوٹسل آئیا اور کفنا کرمسہری میں رکھ<sup>د</sup>یا حنبت سيترناعل صى الترمن الترمن الترمن الترمن الترمن الاستحان المراكب قول يعيب كر مصرت مهاس رضى الشرعن في أيجنازه يرهاني بصرت سيده فاطم بضى الشرعنبان وسيت كى يى كەيمى رات بىي كودىن كردى جا قال. چناپخالسا بى كياگيا در قبرى تصرت سيدناعلى رمى الشرعزا ورهنرست سيّدنا عباس من الشرعنيا درأن سكصاحبزاد سفِّ فل رحى الشرعن الشرعن الرحدة · عد ما نظائن مجرده الله تعالى الاصابي عظمة بي كما بن فتحون في اس كو بعيد محد كراعتراس كياسيد كرمضرت اسماه إس وقت مصرت الوكريشك شماح بس يحتيس ان كومضرت على رضي الشرهمز كم سأتمه ل كرفسل دينا كيونكر درست بوا؟ اور دوسل اشكال حنى خرب كى بناوير بيش آنك كروفات ك بعدشوم بوى كونسل نبس دعاسكما دكماقال فى الفتاوى العالمكيوب ويجوز للمروة إن تغسل زوجهاو إما حوف لا يغسلها عددنا) دونون اشكالون كاجواب اس طرح بوسكتاب كيمكن بصعصرت على دمني التشرعية ميده وال كرحضرت اسماره كالشر عناكه بانی دیتے مبلتے ہوں اور وہ غسل دیتی حاتی ہوں اور انہوں نے كونی اور عورت اسيضما تقر مدد کے لئے بلالی ہو۔ والٹراعلم المنزعفا الشرعنر۔

مجتے ہیں کدان کی وفات سررمضان المبارک سلست کو ہوئی ۔ اس وقت ان کی عمر ۲

اگر میں جع مانا مبلنے کرحضرت رسول خداصلی الشہ علیہ وسلم کی تمرشر لھنے۔ کے ۳۵ ویس برس ان كى ولادت مولى على قوم ، ٢٩ سال ك درسان ان كى عمر موتى بحب كدان كا سن وفات السنة مانا جلسة اوريسي محمع معادم موتاسية جنبون في مرس كرعمر بتالى ان كحقول كابنا يزعمنرت فاطمرص الشرعهاي ولادت أتخصرت صلى المتدعليه والمم كاعمر شربيب كـ ٢٩ وي برس مونالازم آناب يكن يكى كا قول معوم نبيي موا . الاستيعاب ميس مجى ايساواتعد بكام المحام كحس سے ٢٥ برسس والے قول كى ترديد بوتى ہے. مسندا مام احربن منبل من مصرت الملى مى الشرعنها معدد وايت كياسي كتبرم وف میں حصنیت فاطمه دمنی الشرمنها کی و فات ہوئی میں ان کی تیمار داری کرتی محق۔ ایک روز صبح ہوئی تومجےسے ضرایا کہ اے ماں امیرے لئے عنسل کا بان رکھ دو جینا بخریں سنے اس کی تعمیل کی . پھرا ہوں نے بہت اچی طرح عشل کیا . اس کے بعد مجدسے کیڑے طلب کے کرمیرسے کیرے دے دو میں نے اس کی جی تعمیل کی اور انہوں نے مجرسے کیرے الكرزيب تن فراك بيرمجوس فرايا كرميرابستر بيح تحري بجياده بيناني مسن اس کی بھی تعمیل کی اس کے بعد وہ قبلدرخ ہو کراور ابنا المحقد رضار کے پیچے رکھ کرلیٹ محكين اور مجست فروايك است مان إب ميرى جان ما تى سيد مين في شاكر لياسيد، مجھے کوئی مز کھوسلے . جنا بخداسی وقت جان بحق ہوگئیں جصرت علی رضی اللہ عنداس وقت موجود نه سفتے. باہر سے تشریعیت لائے تو میں سفے ان کوخبرکر دی ۔ اسدالغاب می بھی اس وا قعہ کو (تذکرہ اُم سلمی میں) ذکر کیا ہے۔ لیکن علمار اس کو صحیح بنہیں مانے کہ وفات سے يهيا جوعنل كيا مقااس كوكافي سمحها كيا بكفهجيع يبي ب كرحصنت على أوراسمار بن يحسين صناتم عنهاف بعدوفات عشل ديارحا فظ ابن حجرهم الشرتعاسان سفي كلي الاصاب مي اس كولبيد

سليم كياب كدوفات سے يطيح عسل فرمانيا تقااس يراكشفاكيا كيا ہو.

جب تک حضرت فاطر رضی الله عنها زنده رئی یصفرت علی رضی الله دور و مرا ناح نهیں یصفرت علی رضی الله سف دو مرا انکاح نهیں کیا ، جب ان کی و فاست ہم گئی تو ان ہی کی وصیت کے مطابق ان کی بھا نجی صفوت المعربیت زینب رصی الله عنها سے نکاح فرایا بحضرت فاطمه رمنی الله عنها مطاوه آنخضرت مسل الله مسلم کی تمام اولادا آب کی موجودگ ہی جی فوت ہم گئی تھی۔ پھر آب کے بعد صفرت فاطمه رصی الله عن جلدی آب سے ما ملیں۔ دصنی الله عنها و احضاها۔

واقدی فرمات کے کرمی نے مدار الرائی بن ابی الموالی سے کہا کہ ہوگ بیان کرتے ہیں کہ صفرت فاطر رصی الشرعنہ اجنت البقیع میں دفن ک گئیں اس ہارے می کہ کیا گئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ حضرت مقیل ازبن ابی طالب اکے مکان کے ایک گوشہی دفن کی گئیں ، ان کی قبر اور راست نے درمیان سات انتوکا فاصلہ ہے ۔ رصنی الله عنها و ادرضاها ۔



# 

سيد عالم على الله علي ولم كايك ما جزاد ب حضرت الإميم ضى الله عنى الله علي ولم كايدى في المرقبطير في الله وله المرقبطير في الله وله المرقبطير في الله على والله 
د ترجر) بسم انتُّ الرحمُن الرحم منانب محسمّد عبدانتُّ درسوله .

بنام مقوتس ج قبطیوں کا سردارہے برسلام اس پر جوبائیت کو مان ہے اس کے بعد مرحایہ ہے کو کی اسلام کی دجرسے آوسالا

رہے گا اور تجھے دوم (اجمالٹ تعلیے دیں گئے اور اگر تو نے اسلام سے مزموڈ اُتو تجہ پر زصرف اپنے گناہ کا وبال ہوگا بکہ تمام قسبلی قوم ک گمراہی تبرسے ہی سر رہسے گی۔ (اس سکے ہی ترآن مجید کی ایک آئیت کھی جمع کا ترجم ہے سہیر )

اسدائل کتاب ایک ایسی بات کی طرف جو بهادس اور تمبارس در میان نم بونے میں برابر ہے۔ یہ کربر اللہ تعالیٰ کے جم کسی کی عبادت ذکری اور اس کے ساتھ کسی کو مشر کی نے نہ عقرائیں اعدف اکو چیوڈ کر ہم میں سے کوئی کسی کو سب قرار مذدس ۔ بیمر اگر وہ نوگ امراض کریں تو تم کہد دو کرتم بمارس اس اقرار کے گواہ رہو کہ ہم تو ماغے والے بیں ؟ (سان برا)

عد اس وقت النامی جواب دین کی ضرورت می ورزخفیتی جواب یسب که ید دنیا دادالاسباب به اس می الله کی شریع اور کوشش کے بعد اس می الله کی شریع اور کوشش کے ذریع جب سے ان کا اجرب انتہا ہو جائے الله تقالے ہا ایت بھیلانا جلیج بی اوراسلام قبول کرنے والے کی می یخوبی ہے کہ بجائے اس کے کہ بعد علیے جبور محرکر او پر آئے خود ویت می بینے براسی اسلام قبول کرنے مامن : ر

انه قدكان قبلك رجل يزعم انه الرب الاعلى فاخذه الله نكال الأخرة و الاولى فانتقرمنه فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك مك.

ملسلة کلام جاری رکھتے ہوئے حضرت حاطب صی اللہ عند فرما یا کہ جیسے حضرت موسی علیہ لصلوۃ والسلام کے مدی بشارت دی ایسی موسی علیہ لصلوۃ والسلام کی مدی بشارت دی ایسی ہی بشارت حضرت عیشی علیہ لسلام نے حضرت محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی الدی دی اسی ہی بھتی ہی ہم بچھ کو دعوت اس طرح دیتے ہیں جیسے تواہل توریت کو بخیل کی دعوت دیتا ہے ، پس جس طرح حضرت موسی علیہ لصلوۃ والسلام اور ان کی لائی ہوئی توریت سرلیب کو حت مست ہوئے حضرت عیشی علیہ لصلوۃ والسلام اور ان کی لائی ہوئی توریت سرلیب کو ویت ہوئے ہوئے ویت موسی علیہ لصلوۃ والسلام اور ان کی لائی ہوئی آئے کیل کی دعوت حت موسے ہوئی مانے ہوئے کی ایش کی دعوت دیتے ہیں کرسا بھتہ نیوں اور اسٹر کی کہ اون کو حق میں کہ سابقہ نیوں اور اسٹر کی کہ اون کو حق میں موجودہ بیٹے میں اسٹر علیہ اور اس کی لائی ہوئی کتا ہوئی کا موز ان کی طرف اشارہ ہوئی کتا ہوئی کا کتا ہوئی کتا ہوئ

اتباع کروریه قاعد و دام کرج نبی کسی قوم بی آیا ده قوم اسس کی امت دعوت بوگی اور اس کے ذمراس نبی کا ما ننا اور اتباع کر تا ضروری بوگیا المذااب جب که تو سفاس فردی بوگیا المذااب جب که تو سفاس و بین برا ما دو به بات بحی صاف کر دینا صروری بی بخیر است کسی کرد بین اصروری سے که میم مجد کو عیسانی ند مب کے خلاف دو سرے دین برآ ما ده نهیں کرد بی بیکر عیسانی خرم بسی بکر عیسانی مذم ب کی کوک بر دے بی داوروه بات یہ بین کری مصرت عیلی ایسانی مذم ب کی اور ان کا نام احمد بنایا تھا . واسلام سفایت بعد بین برا خراز مال سکا تن کی خبردی می اور ان کا نام احمد بنایا تھا . چنا بخیروه تشریف سے آئے ، اب حب فرمان صفرت عیلی علی است یا و و السلام کا اتباع کرو .

یر باتی سن کرمقوت نے کہاکہ میں نے اس پیغمبر (آخرانز مان سی الشرعلیہ وہم اکے بارے میں فود کیا تو میں اس نتیجہ بر پہنچا کہ وہ جس جیز نے کرنے کا سم فرماتے ہیں وہ قل اور طبیعت کے ملاون نہیں ہیں اور جس جیز ہے نع فرماتے ہیں عمل ودانش کے عتبار سے کہنے کا نہیں ہے میں نے جہال تک فور کیا اسس سے یہ جہاوہ نہ جا دو گر ہیں نہ گرکہ وہ میں ، نہ کا بہن ہیں نہ کا ذب ان کے تعلق جو معلومات ماصل ہو کمی ان سے پہ جالا کہ وہ فیب کی باتوں کی خبر دیتے ہیں۔ یہ ان کے نبی ہونے کی نشانی ہے اوران کا اتباع کر دو فیب کی باتوں کی خبر دیتے ہیں۔ یہ ان کے نبی ہونے کی نشانی ہے اوران کا اتباع کو ماند سے سلم میں فورکوں گا۔ اس کے بعد سید عالم صلی الشرعلیہ وہم کے والا نا مرکو حفاظت سے سکھنے کے لئے افادر انخفرت حفاظت سے سکھنے کے لئے انکوری کی جارت زیل جمعنے کے لئے انکوری کی میں الرحب بعد لمعت مدین عبد اللہ میں مان الموج بعد لمعت مدین عبد اللہ میں المحقوق عظیم القبط سے لاح علیات امتاب عد فقد من المحقوق عظیم القبط سے لاح علیات امتاب عد فقد من المحقوق عظیم القبط سے لاح علیات امتاب عد فقد من المحقوق عظیم القبط سے لاح علیات امتاب عد فقد من المحت مان دی و فیصت مان کے دوت نے و مامت دعو المید میں المحد و المید و فیصت مان کے دوت نے و مامت دعو المید و المید و فیصت مان کے دوت نے و مامت دعو المید

عد حضرت حاطب صی الله عند کے پہنچنے سے پہلے تقوش کوسید عالم مسلی اللہ علیہ وہم کے بارسے میں ہوں کا مند وہم کے بارسے میں کا مند

وقدعلمت ان منبياقد مقى وكنت اظن ان يحرج من الشام وقد اكرمت رسولك وبعثته اليك بجاريت بن لهمامكان من القبط عظيم وكسوة واهديت اليك بغلة لتركبها والسلام.

توجید : شرد ع الله که نام سے بوبرا اہر بان نہایت دم والا ہے . برخوا ہے محت مد بن عباللہ کا مدرا سے بوبرا اہر بان نہایت دم واللہ برخوا ہے ہے ہو الله بردار سے بام مقوق کی جانب سے بوقبطبوں کا سردار سے بام برسلام ہو . سلام کے بعد عزف ہے ہیں ہے آب کا والانام بڑھا اور جو کچھ آب نے ذکر فربایا ہے اور جس جیزکی آب نے دعوت دی ہے اس کو بھی ا مجھے پہلے معلوم تاکد ایک بنی کی آمد باق ہے بیکن میرا خیال تھا کہ وہ مک شام میں تشریف لائی کے رجماز میں تشریف لائے کا بات میں میرا خیال تھا کہ بر سے تام میں تشریف لائے کا مدت کمان نہ تھا ) بیس نے آب کے قاصد کا اعزاز واکرام کیا اور اس کے ساتھ آپ کی فدمت میں دو باندیال بدیث (ماریہ اور میرین) میں جرا ہوں جو قوم قبط میں اپنا ایک مقام رکھتی ہیں و باندیال بدیث نہیں ۔ نیز کر جرے بی جیج را ہوں جو قوم قبط میں اپنا ایک مقام رکھتی ہیں ۔ نیز کر جرے بی جیج را ہوں اور ایک کے سواری کے سے ارسال فدمت ہیں ۔ نیز کر جرے بی جیج را ہوں اور ایک خیر بھی آپ کی سواری کے سے ارسال فدمت ہیں ۔ نیز کر جرے بی جیج را ہوں اور ایک خیر بھی آپ کی سواری کے سے ارسال فدمت ہیں ۔ نیز کر جرے بی جیج را ہوں اور ایک خیر بھی آپ کی سواری کے سے ارسال فدمت ہیں ۔ نیز کر جرے بی جیج را ہوں اور ایک خیر بھی آپ کی سواری کے سے ارسال فدمت ہیں ۔ نیز کر جرے بی جیج را ہوں اور ایک خیر بھی آپ کی سواری کے سے ارسال فدمت ہیں ۔ نیز کر جرے بی جو بی جو بی اور ایک کے بی ایک اور ایک کو بیا کی سواری کے سے ایک ارسال فدم سے ایک ایک کی سواری کے سے ایک اور ایک کی سواری کے ساتھ کی ایک کی سواری کی سواری کے ساتھ کی سور کی سور کی سور کی کی سور کی سور کی کا در ایک کی سور کی کی سور کی کی سور کی کی سور کی سور کی کی کی کی کی کی کی کی کی ک

برتمام تفصیل موامب لدنیدی کی ہے ادراسس کے بعدیہ کی کھا ہے کہ مقوقس نے سیّد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا والانامر بہنچنے پرس بہی کیا کہ آپ کی تعریف کی اور اسپنے ایک محتوب کے ساتھ مندرجہ بالا چیزی ہدیتے ہیں ویں . البته اسلام قبول نہیں کیا .

ما فظ ابن مجرد حمر الشرتعالى نے الاصاب مي محضرت ماريز كے تذكره مي كھا ہے كم مقوق من فيل مونا اور بيس تحان كم من سيري اور بزار مثقال مونا اور بيس تحان كي اور ايك كرها جي فير يا يعفور كہا جانا تھا كيرا اور ايك محمد بور ها جو صى تحا اور ماريكا بحانى تھا الخضرت مل الشرعلية ولم كى فيرت اور ايك مرد بور ها جو صى تحا اور ماريكا بحانى تھا الخضرت مل الشرعلية ولم كى فيرت ميں حضرت ما طبق نے حضرت ماريد ميں حضرت ما طبق نے حضرت ماريد اور ان كى بہن سيرين مين الشرعنهما كو اسلام كى ترغيب دى۔ جنا بخر وه مسلمان موكيكس .

نیکن وہ بڑسے میال مسلمان نہ بوستے بلکہ بعد میں انہوں نے سیّد عالم صلی انٹرعلیہ کوسلم کے زبانہ پی میں پر بیٹ مینورہ میں اسلام قبول کیا <sup>ای</sup>

معزرت انس رضی الشرعند اس سلسله کا ایک واقعه به همی بیان فرمات کے کو ایک مرتبه انخضرت ملی الشرعند اس بین بخد ابرا بهیم درصی الشرعند) کودیکھنے کے نشریت سلسله کا بین بخد ابرا بهیم درصی الشرعند) کودیکھنے کے نشریت سلسے بھری ساتھ ہوگیا۔ جب ان صاحب کے قریب پہنچ جن کی بیری صاحبزادہ کو دود دھ بلاتی تھی تو ( میں نے دیکھا) وہ ہوئی گرم کررسمے بی اورسا را گھردھ کوئی سے مجرا ہوا ہے۔ میں جلدی سے دسول الشرصل الشرعلیہ وسلم سے آگے بڑھا اوران صا

له الاصابري . كه إسالغابروالاصابه ١١ - كاي ملم شريب ١١ -

سے کہاکہ اسے ابوسیف ذرائقہ وربول النّصلی اللّه علیہ ولم تشریب لائے ہیں میری آدہ دلانے سے انہوں نے بھٹی دھونکنا چھوڑ دیا۔ وہاں پہنچ کر انخصرت سلی اللّه علیہ ولم نے بچہ کومنگا کر چیٹالیا اور (اس وقت کے مناسب پیار ومحبت میں) مشبیب ضاوندی کے کومنگا کر جیٹالیا اور (اس وقت کے مناسب پیار ومحبت میں) مشبیب ضاوندی کے کوافق (بہت کھے) فرایا ۔

مصرت ابراہیم رضی اللہ عند الله عند الله عند الله علی عمر ما کروفات بائ کی واقدی نے اللہ کا مدر الله واقدی نے ال

معنرت الأبيم رض الشرعنى و فات كے دقت سيدعالم صلى الشرعكية ولم دبي موجود يقد الن كه آخرى سانس جارى سف كرسيد عالم صلى الشرعلية ولم كا نكموں سعة انسوجارى ہوگئے۔ اس وقت صفرت عبدالرش بن عوف رضى الشرعة بي حالم على الشرعة بي حالم كا نكموں سعة انسوجارى بحيف مقصر المبول الشرعة عليه ولم كى مبارك الكول السوجارى بحيف ولي المبول المبارك الكول المبول المبارك المبول المبارك المبول المبارك المبول المبارك المبول المبارك المبار

ان العين تدمع والقلب بحزن و لا بيشك آنكون بي آنسوبي اوردل بي نقول الاما يوضى ربنا و احدا درخ به اورزبان سع مم كول اليى باست بفوا قلب يا ابوا هيم لم حزونون. نبي كية جوالترتعال كرمنا كي فلات مو يم

ومى كتة بين سي مارارب راحى مو- اورتيرى بدائى سيدا سارابيم بم كورنجسيد-

المسلم شريف ١١ - كاشرخ ملم للخودي ١٢ - كا اسدلغابر١١

مت رضاعت كيميل كرانے كے ساتے الشرتعالے كى طرف سے اس بچر اوراس كے والديكرم صلى الله تعليہ وسلم كى عزت افزال كے النے خصوص طور بردو دو دور هر بلاسنے واليال مفرر كى كتيں اور اس بچر كو دنيا سے رخصت ہوتے ب جنت ميں بيجے ديا گيا تھ تال فى شرح المواهب و خدم الحف بر (ف قول م ان له خل ترین ، اشارة الحا اختصاص هذا الحد كھوالا .

وفات کے بعدست البغیع میں صفرت عثمان بن طعون رضی الدون کی نما زِجست انه خود
پڑھائی اور جنت البغیع میں صفرت عثمان بن طعون رضی الدون کی قبر کے پاس
دفن فرا یا جضرت نصل بن عباسس رضی الشرعنها نے ان کوفسل دیا تھا اور قبر می
دیکھنے کے سلے حضرت نصل اور اسامہ بن زیر رضی الشرتعا ہے عنہم اتسب سید
عالم صلی الشر علیہ وسلم قبر کے کنارے تشریف فرمادہ ہے۔ دن کے بعد قبر ربر بالی چرا
دیا گیا اور بہجان کے سلئے جند سگریز سے قبر ربر رکھ دسیتے گئے سب سے بہلے ان بی

ال المرسوب ١١. كه شرح نودى كالمسلم ١١. كه اسدالغابه مشكواة شريب ١١.

بوگیاتو حاضرین سے فرمایاکہ چاند سورج النّد کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. ان کے درگر من سے دو نشانیاں ہیں. ان کے درگر من سے دریوں اللّہ کی اللّہ کی اللّہ کی دریا ہے۔ ایسا اوریق بین جانو کہ ان کا گرمن کسی کے مرسف اور بدیا ہموسنے کی درجہ سے نہیں ہوتا جب ایسا موقع آئے تونماز میں مشغول ہوجا کہ اور اسس حالت کے دور ہونے تک نماز میں مشغول ہوجا۔

حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ البینے بیری و فات کے العد میروں زندہ رہی بحضور اقد سے المال اللہ علیہ و مسک بعد حضرت البر مجرصد ابنی صنی اللہ تعالیٰ عز البیت المال سے بان کا حرب الحملت میں اللہ عنہ اللہ عز سانے کا مان کے بعد حضرت اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ فاسے فلا فت میں بیسلسلہ جاری رکھا، حتی کو محرم سالہ ہیں محضرت ماریہ رضی اللہ تفالے عنہ اللہ و فالت بالی بحضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ تعالیٰ اور نماز جنازہ پڑھائی اور محضرت البقیع میں دفی کی میں رضی اللہ تعالیٰ اور نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفی کی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اون ولد ج

### فائلا

(۱) بی کون کوچومنا، چیشانا، پیارکرنا، دین داری کے خلاف نہیں ہے بکرسیمالم ملی اللہ علیہ دیم کم منت ہے۔ اپنی ادلاد کی خیر خبر اور دیجھ بھال کے لئے، ن کے پاس آنا جانا بھی عین دینداری ہے۔

له نسائ شريعية واسرالناب ١٢ كه الاصاب١١

(۲) : پکول کوان کی مال سے علاوہ غیر عدرت سے دو دھ بلوا نا درست سے ۔

(۳) یہ بھی معلوم ہواکدا کابر کے ساتھ خدام کا جانا بلکمو قعے کے مناسب ان سے آگے بہنے کران کے بنیطنے اسکتے اور آلرم کا انتظام کر دینامسخب ہے۔

رم) ابن الداولاد یا عزیز قریب کی و فات پر دل کارنجیده بونااور آنسو کو گا آجا نا خلاب سنسر بیعت بنیں سبے بکد آنحصرت می الشر تعالیٰ علیہ وسلم کی منت ہے۔ طلاعلی قاری رحمتا للتہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حالت الم کمال حصرات کے فرد کیا ان انتخاص کے حالات سے بہتر اور اکمل ہے جن کے حالات سکے بارے میں منقول سبے کا بنی اولا میں وفات بہمنے۔

البتہ یہ نادرست اورخلاف شریعیت ہے کہ کسی کے وفات پانے بر زبان سے
المیسے کلمات نکالے جو کفریہ کلمات ہوں اور جن سے انشر تعالے براعتراض ہوتا ہو۔ رنج اور
تکلیف کے موقع بر بھی انسان اللہ تعالے کا بندہ ہے اور اس وقت بھی اسس کو
احکام ضریعیت برعل کرنا ضروری ہے۔ آج کل کے بہت سے مرد اور عورتی صیبت
کے دقت اسے آپ کو بریخو کہ بھو کر کھزیہ کلمات زبان سے بحالے ہیں اور کپر فرسے
بھارتے ہیں اور زور ذور دورت ورسے روئے ہیں ۔

. مدیث شریف میں ہے کہ آل حضرت سے بیدعالم صلی اللہ تعالمے علیہ وسلم بے دنے۔ ماما:

وہ ہم میں سے نہیں جو ارنج وغم کے موقعہ پر) منہ پیٹے ادر گریبان بھاڈسے ادر جاہلیت کی دالی دسے۔ دوسری ڈایت میں ہے کہ آپ نے فرایا میں اسس سے بری ہوں جو (رنج وغم میں) بال منڈا نے یا جاتا کر روستے اور کپڑسے بھاڈسے ۔ یا جاتا کر روستے اور کپڑسے بھاڈسے ۔ رمشکوڈ مٹریفن) ليسمنامن ضرب الخدود وشق الجيوب و دعم بدعوى الحباهليه. رواة الشيخان و في رواية لسلم مرفوعاً انابرى مسمن حلق وصلق وخوق - الحدالله بنات ظاہرات برتمام اولادا مجاد کے ضروری اتوال ممل ہوگئے۔ اب اس دسالہ دختم کرتا ہوں۔ ناظرین سے درخواست ہے کہ فقر حقر کو اور اسس کے اس تندہ اور والدین کو اپنی دُعاوَل بی ضرور یا د فرمائیں۔ اللہ حماج علمنا مستبعدین لسندہ نبینا صلی اللہ علما ہوں۔ علیہ و سلم و محسد ین بہدیدہ واجعلنا

اللهماجعلناهتبعين لسنة نيناصل الله عليه وسلم ومهتدين بهديه واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها تابليها واتمهاعلينا واجعلنام فلحين برحمتك ياارحمال لحمين وصلى الله تعلي خارفاله في مين مين وصحبه اجمعين وصحبه اجمعين وصحبه اجمعين وصحبه اجمعين و



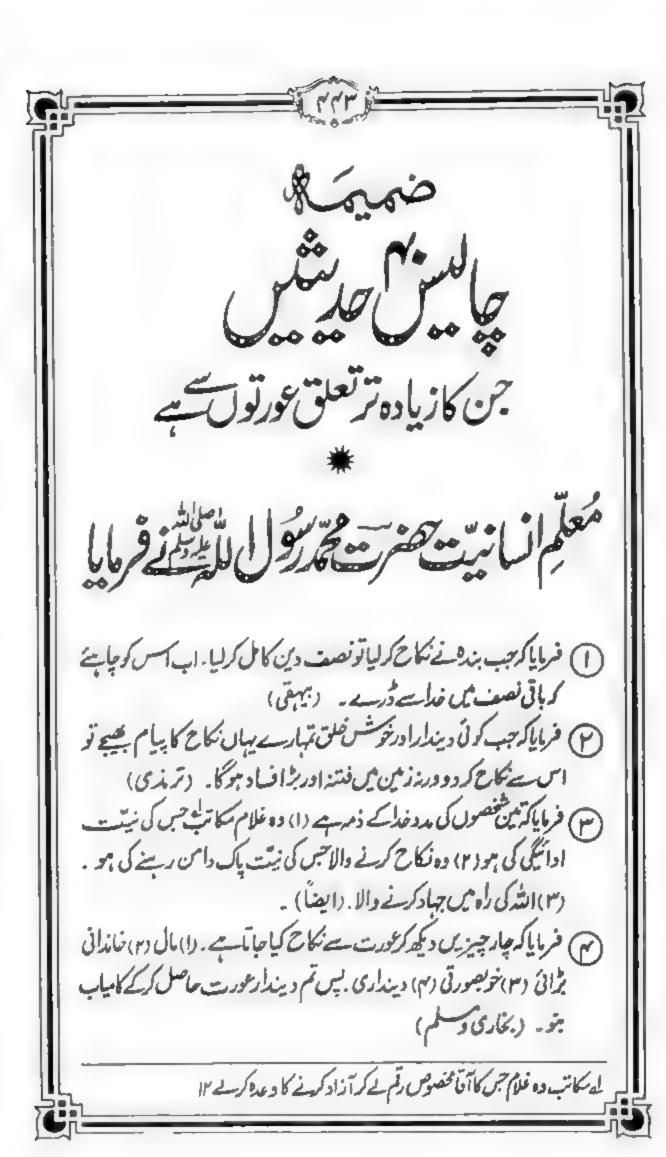

۵) فرما یا کرجب میمی کوئی غیرمرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تودیاں صرور تیسرانتیطان (تھی) ہوتاسیے ۔ طرفایا کرمیری جانب سے عور توں کے ساتھ بھلائی سے بیش آنے کی دھیٹت قبول کرلوی دمشکواتی ے خرمایا کم عورت میر هی بسل سے بدا ہوئی ہے کمی طرح سیدی نہیں ہوسکتی . اس کی بھی کے ہوئے بوئے بی اس سے نفع حاصل کرسکتے ہو۔ اگراس کوسیھی كرف مكوكة توقور دوك ادرعورت كاتورنا طلاق دے ديناہے. اسلم) مرمایاکراین عورت کوغلام کی طرح مذمار و (کیونکر) آخیت می کو اسس کے وربایاکر ملاست به کامل ایمان داند مون ده نیمی بین جوخوست خاتی بین اور ابن بولوں کے ساتھ زمی کا برتاؤں کھتے ہیں ۔ (ترمذی) (1) فرایا کرس کویه چارچیزی ل گسین اس کودنیا و آخرت کی بھلال کل گئی ۔ (۱) *مشکر گز*ار دل (۲) الله کی یاد میم شغول رسینے والی زبان (۳) مصیبت يرصير كرسف والابرن (م) امانت دار بوى حواسين نفس اورشوم رك مال مين خيانت رزكرار ومشكوة) (11) مرایا کر طلاق سے زیا دہ نغض والی کوئی چیز ضالنے زمین پر میدانہیں فرائی۔ ومشكوة) الله خرمایاکه کو نُ تنخص ایسنے بھائی کی منگنی برمنگنی نرکرے۔ یہاں تک کہ وہ نیکاح کر سے یا چھوردسے ۔ دایستا) (۱۳) فرمایا که و پخص معون سیم جواین عورت سے اغلام کرے . (احدا بودا وّ د ) س) فرمایا کرجس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں میں برابری مذکر تاہوتو قیا کے روز اسس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک بیبلوگرا ہوا ہوگا . (تریذی) ه) فرمایاکرجب مرداین بیوی کواسینے بستر ریر بلائے اور دہ ذائے جس کی و حبست

م د ٹاراضگ میں رات گذارے تو شیع تک عورت پر فرنتے بعنت کرتے رہیں گے (١٩) فرمایا کر جوعورت اسینے شہر کوراضی مجبور کرمرے وہ جنت میں داخل ہوگی ومشكون (١٤) فرمایا کر جب عورت یا نبخ وقت کی تما زیرشدها در روزے رمضان کے رکھے اورابني عصمست محفو نزريكم اوراسين شوم ركى اطاعت كرسه توجشت كحب دروارسے مسے چاسے جنت میں داخل موجاستے. (ابھناً) (۱۸) فرمایا کرجب مردایس ما بعت کے بیغ بیوی کو ملائے آو آ جائے اگرچہ تموریرکام کردی ہو۔ درندی) (۱۹) الرمایا که دستخص ہم میں سے نہیں ہے جوکسی عورت کو اس کے شوہر کے خلات یا غلام کواس کے آ قاکے خلاف مجر کاتے۔ دمشکوۃ) بن فرمایا که کول عورت نئوم رکی اجازت کے بغیر (نغلی) روزے نردسکھے جب کہ شوبرهم ميرمو (ابوداؤد) آب فرما یا کرمین شخصول که زنماز قبول موتی سید، نه ان کی کوئی نیک ادیرماتی سید (۱) بھاگا ہوا غلام جب تک والیس آکراسینے آ قاکے انتقامیں یا تھار دے دے (٢) وہ مورت جس سے اس کاشوم رااض مو رسى نشر في كرے ہوش مومانے والاجب تك بوشس مين اكته (مشكورة) من فرمایاکروورت بغیرمجوری کے است شومبرے طلاق کا سوال کرے اسس پر بحت کی توسنبورام سبے . (تر مذی) (س) فرمایا (ایک موال کے جواب میں) کربہتر مورت دہ ہے جو اپنے مرد کو توس کرے۔ ہیے مرد اس کی طرف دیکھے اور جب مردیکم کرے تو کہا مانے اور اپنی جان کے بارسے میں شوم کی مخالفت نہ کہے د بعنی غیرسے آنکھ نہ طائے اور دل زلگائے) ادرشوبر کے مال میں اس کی مرضی کے خلاف تصرف نہ کرے۔ (مشکوة)

(مم) فرمایا کر جخص ت در بوت بوت عده کیرے تواضعاً نہینے خداس کوکرامت كاجورا ببنائے كاادر حِتَّخص الله كے لئے نكاح كرے خدا اس كوست ابى تاج منائے گا۔ دمشکوی (۲۵) مرمایا که خدا کی تعنت ہے ان مردوں پر جوعور توں کے مشابہ بنیں اورخی اک لعنت بے ان عور توں پر جومردوں کے مشابہ بنیں ۔ رمث کوۃ ) (۲۹) فرمایاکیمردول کی خوسشبوایسی ہوجس کار بھے نظرز آئے اور خوشبو آئے اور عورتوں کی خوسشبوایسی ہوجب کارنگ نظر آسے اور خوشبو کم آسئے. (تر ندی) (۲۷) فرمایاکه شراب می سارے گناه موجود ہیں اورعور تمی شبیطان کے مبال ہیں ا در دنیا کی محبت سرگناه کی برطسیه . (مشکوٰۃ) (۲۸) فرما یک میں سنے جنت میں نظر ڈالی تو دیجیا کہ اکثر غربیب ہیں اور دوزخ میں نظردال توديجاكه اس بين اكثرعورتين بي . رمشكوة ) (P9) فرمایا کماسے ورتو اصدقہ کیا کرواگرچہ زیور ہی سے دو کیو کہ قیامت کے دن دورخ مین اکثرتم می موگی . رمت کوة) س فرایاک عورت جیبی مولی چیزید جب با مرتکلتی ہے توست بطان اس کوشکنے مگتے۔ دررنی) افرایا کیورتوں کی مکاریوں سے بچتا۔ کیونکہ بلاٹ بین اسرائیل میں سے بے ببلافته عورتون مي كحشرا بهوا. رمشكوة) (P) فرمایاکه کوئی مومن اپنی مومن بیوی سے بغض نه رکھے کیونکه اگراس کی ایک خصلت نايسند موگى تودومسرى يسند آجائے گى. دايسنا) (m) فرمایا کرجس نے اس عورت کوتسلی دی جس کا بچہ جا تاریا ہو تو اس کوجنت میں جادری بہناتی جائیں گا۔ (ایصنّا) رہے فرمایا کہ اس عورت پر فدالعنت کرے ہو (کسی کے مرنے ہر) زورسے اور بات كهسكه دوني اوراس عورت يرحواس كاروناسينيه. (ايعنًا)

اس فرایاک خبردار اجم سب کے سب گہبان ہو ۔ اور سب اپنی ابنی رعیت کا سوال ہوگا۔ صاحب افتدار عوام کا گہبان ہے اس سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا اور مردا بینے گھروالوں کا گہبان ہے اس سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا اور عردا بینے گھروالوں کا گہبان ہے اس سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا اور کا سس کی اولاد کی نگہبان ہے اس سے شوہر کے مال واولاد کا سوال ہوگا اور غلام اپنے آقا کے مال کا گہبان ہے اس سے اس سے اس کے مال واولاد کا سوال ہوگا اور غلام اپنے آقا کے مال کا گہبان ہوا در سب سے اپنی اپنی اس کے مال کا سوال ہوگا ۔ (بخاری و سلم)

ب فرمایا که جوعورت نوشبولگاکرمردول برگزرسد تاکداس کی نوشبوسونگهیس تو ایسی تورت زناکارس به بیرفرمایا که مهرآ نکورز تا کارسید ( بینی نامحرم مردیا عورت کودیکه نامی زناسید) ( ترغیب)

رس فرمایا که دوگروه دوزخی بول کے جن کو میں نے نہیں دیکی اسے بینی انجی وہ کو جود نہیں ، کو سے بینی انجی وہ کو جود نہیں ، کوستے ، ادّل وہ لوگ جو بیلول کی دُموں کی طرح کو ڈسے سلتے بھری گے اور الن سے نوگوں کو ماریں گے۔ دوسرے وہ مورتیں جو کپڑے پہنے ہوں گی دگر اسکان ہوں گی در دوں کو ابنی طرف ماکل کریں گی اورخود ان کی طرف ماکل موں گی .

لے ہو چیزکسی کی نگرانی میں دی جائے عربی ہیں اے استخص کی دعیت کہتے ہیں۔
ع کر شہب ہوئے نگی ہونے کہ کی صور ہیں ہیں ، ایک یہ کر کر شرع یا ریک ہوں جن سے بدن نظر
ائے ۔ دوسرے یہ کرچیت لباس ہو جو بدن کی ساخت کو ظاہر کرتا ہو تیمیرے پیکو لباس اس قدر
کم ہوج بورسے بدن کو نہ ڈھکتا ہو جیسے آج کل کی عور ہیں صرف فراک ہیں کر دہنی ہیں اور لڑکیوں
کو اکثر بہنا یا جا تاہے جس کے پنچے یا جا مرحی نہیں ہوتا لہٰذا بنڈلیاں اور ساری بانہیں سب دیکھتے
ہیں ۔ العیاد باللہ ۔

ان کے سراونٹوں کے بیٹے ہوئے کو انوں کی طرح ہوں گے۔ یہ مورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور اسس کی خشبو تک نہ سونگھیں گی۔ رسلم )

(سم فرایا کہ جو کچھ تو اپنے آپ کو کھلائے دہ صدقہ ہے اور جو اپنی اولاد کو کھلائے وہ صدقہ ہے اور جو اپنی اولاد کو کھلائے وہ صدقہ ہے اور جو اپنی میوی کو کھلائے وہ صدقہ ہے اور جو اپنی میوی کو کھلائے وہ صدقہ ہے اور جو اپنی میوی کو کھلائے وہ صدقہ ہے ۔ راحمد )

(م) فرایا کہ اللہ تبارک و تعالے اس عورت کی طرف (نظر رحمت سے ) نہ دیکھے کے دوایا کے ایس عورت کی طرف (نظر رحمت سے ) نہ دیکھے کے دوایا کے ایس عورت کی طرف (نظر رحمت سے ) نہ دیکھے کے دوایا کے دو سرح کی کھر از نہیں مالا نکہ اس کی تیاج رحمتی ہے۔ دنسان )



# صروری مسلط معلقه لیامسس اور زلور

نباس تن دسطے کی جیزے اور اس فائدہ کے علادہ سردی گرمی کا بجب اوجی میں اسے ہوتا ہے۔ دین اسلام نے خوبصورت لباسس پیننے کی اجازت دی ہے۔ مگراس مدیک اجازت دی ہے۔ مگراس مدیک اجازت سے جبکہ فعنول خرچی نہ ہوا در اترا و اور دکھا وامقصو در ہو اور فیرقوبوں کا لباس نہ ہو۔ ایک عدیث سریف ہیں ہے کہ حضرت رسول مقسبول صلی الشرعلی و لم نے فرایا کہ کھاؤ بیوا ورصد قرکر دا ور بہنوجب کک کرففول خرچی اور خودی سے کا مسلان عور توں نے لباسس اور خودی سندی ربیخ مزاج میں بڑائ ذاکئے۔ آج کل سلان عور توں نے لباسس اور خودی سندی ربیخ مزاج میں بڑائ ذاکئے۔ آج کل سلان عور توں نے لباسس بہنے کے بارے میں بھی خوابیاں پر اگر لی ہیں۔ ہم ان پر تنبیہ کرتے ہیں۔

ایک خرابی بیسبے کہ باریک کپر سے بین ایس باریک کپر آجس سے بدن نظرائے اس کا پہنا زبینا دونوں برابر ہیں ، حصرت عاتشہ رصی اللہ عنہا کہ جینبی ایک مرتبہان سے پاس آئیں ، ان کی اور حسی باریک تھی بحضرت عائشہ شنے دہ اور حسی بھا فرالی اور احسی بھا ور حسی باریک تھی بحضرت عائشہ شنے دہ اور حسی بھا فرالی اور اسینے پاس سے دوئے کپر سے کی اور حسی اور حسی اور حسی اللہ مناکو ہوئے اور حسی اور حسی اور حسی اور حسی اللہ مناکو ہوئے اور حسی اور حسی اور حسی اللہ مناکو ہوئے اور حسی اللہ مناکو ہوئے اور حسی اللہ مناکو ہوئے اور حسی اور حسی اور حسی اللہ مناکو ہوئے کہ اور حسی اللہ مناکو ہوئے اللہ مناکو ہوئے کہ اور حسی اللہ مناکو ہوئے کہ مناکو ہوئے کے کہ مناکو ہوئے کے کہ مناکو ہوئے کے کہ مناکو ہوئے کے کہ مناکو ہوئے کے کہ مناکو ہوئے کے کہ مناکو ہوئے کہ مناکو ہوئے کہ

معنرت رسول مقبول مل الله تعلیه و کمه نے فرایا که دورخیول کے دوگروہ بیدا موسنے دائے دوگروہ بیدا موسنے دائے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں کہ گروہ ایسا بیدا ہو گا جو بیلوں ک دمول کی طرح ( بلے بلے کو اسے سلئے بھریں گے اوران سے توگوں کو مارا کریں گے۔ دوسرا کروہ الیسی عور تول کا بیدا ہوگا جو کیڑے بہنے موسئے بھی ننگی موں گی دعیرمردوں کو ) ابنی طرف ماک کریں گی اورخود بھی زان کی طرف)

ليمشكون ال

مأنل ہوں گا۔ ان کے سراؤٹوں کی جنی ہوئی کمروں کی طرح ہوں گے۔ بیوت سے کہ ابسی تو تیں داخل ہوں گا۔ بیوت سے کہ ابسی تو تیں داخل ہوں گا نہ و تنظیم سی ای ای دیجھ کی سی سخت و حید ہے کہ ابسی تو تیں جنت کی نوشنیو سوگھیں گا ۔ و تکر ہی کیا ہے ۔ کیٹر ابہتے ہوئے منگا ہوئے کی نوشنیو جی زسونگھ سکی جنت میں جانے کا قو ذکر ہی کیا ہے ۔ کیٹر ابہتے ہوئے منگا ہوئے کی کئی صورت میں ہیں ۔ ایک صورت یہ ہے کہ کھوڑا ساکھڑا ہم ناہیں اور حیم کا بہت ساحقہ کھلا رہیے جیسے فراک میں کی مازاروں میں جل جاتی ہیں اور مراور مانہیں اور معند، ور بنڈلی سب کھلی رہتی ہیں ۔ ایکٹر ایسے کھلی رہتی ہیں ۔ اللہ بچائے الیا سب کھلی رہتی ہیں ۔ اللہ بچائے الیا سب کھلی رہتی ہیں ۔ اللہ بچائے الیے الیا سس سے ۔

دوسری خزابی بیسبے کہ کا نمزعور نول کی نفل آبار تی ہیں جو لیکسس عیسائی لیڈیاں باسینا میں کام کرنے والی ایکٹر تر بہنتی ہیں وہی خود بہننے لگ جاتی ہیں۔ یادر کھودور کی اسینا میں کام کرنے والی ایکٹر تر بہنتی ہیں وہی خود بہننے لگ جاتی ہیں۔ یادر کھودور کی المیسس بہننا سخت گناہ ہے۔ ارشاد فرما یا رسول الشمال المشاملية وسلم نے کرجس نے کسی قوم کی طرح ایتا حال بنایا وہ اُن ہی ہیں سے سے کیا۔

تیسری خرابی بیست کرنام اور نمود اور بڑائی جتانے اور اپنی مال داری ظاہر کرنے کے ساتے اچھا اچھا لیکسس بیہنتی ہیں۔ نام ونمود بری چیز سے۔ ارتباد فروایا حضر ست رسولی تقبول صلی اللہ تنعالے علیہ ولم نے کر حس نے دنیا ہیں نام ہونے کے لئے کیرا ایستا تیا معت کے دور اللہ تعالی اسس کو ذات کا لباس بینا ہیں گئے۔

نیا بور ایم بناصروری جمی ایر یه بنیال بوتله که دیکے والی ورتین کہیں گی کواس کے پاس بس بی بین جارجو شد ہیں ۔ ان ہی کو بار بار بہن کر آجاتی سے صرف ناک او کچی کرنے اور بڑائ بخانے کے سائے شوم کوستاتی بی اور تعاصر سے کہ اور کپڑے بنا دسے ۔ اگراس نے بنیال نرکیا توجور و مہیداس نے کسی بخت صنر ورت کے لئے یا مسی کا قرض و سینے کے لئے رکھا تھا پہلے سے نکال کر کپڑا خرید لیا ۔ اب خوم ربیات ان بوتا ہے جس کا قرض تھا اسس کے سامنے ذلیل ہوتا ہے یا اور کسی بڑی برایتان میں بڑی برایتان میں بڑو جاتا ہے جب کا ورکسی بڑی برایتان

ار فعم اس برا بوٹ باک میں جا کہ ہے ہے۔ اور بہترین چیزے مگراب الیارقد بینے دکا ہے کہ اس برا بی بوٹ بنائے ہوتے ہیں جس کامطلب یہ ہوا کہ جونہ دیکے وہ جی دیکھے۔ کچے توکسی کاخیال ہماری طرف آدے۔ توب اقرب ایردہ کیا ہم انظر کھینجنے والا کیٹرا بن گیا اور بہت ہی توری الیا او کچا برقد بہتی ہیں کرمشا لوار یاساڑھی جو بینڈ ایول برم تی سیے سب کونظرا تی ہے اور پاؤں جی دیکھتے ہیں۔ الیسابرقد برت ہون خوب نیجا برقد بہت ہی توری برقد سے اور پاؤں جی دیکھتے ہیں۔ الیسابرقد برت بہن خوب نیجا برقد بہت ہی توری برقد سے اور باور باور بی دیکھتے ہیں۔ الیسابرقد برت بروائنا دی برقد برا برا می دیکھتے ہیں اور وری آستین کا دی بیٹ ساڑھی بہن کر جو اتنا کہا ہو کہ بیٹ لیاں اور شخت بھیے رہیں اور وری آستین کا کرتا یا تعیس بہن کرجواتنا کہا ہو کہ بیٹ اور کر مذکلے ، اوپر سے ساڑھی بہن لو۔ بیٹ اور کم کا کا موت بردہ سے ایسے میان اور بایب سے بھی ان دونوں کو جھیا ؤ۔ اور کم کا کور تور بہنا جا کرنے سے کہائی اور بایب سے بھی ان دونوں کو جھیا ؤ۔ اور کم کا کور تور بہنا جا کرنے سے کہائی اور بایب سے بھی ان دونوں کو جھیا ؤ۔ اور کم کا کور تور بہنا جا کرنے سے کہائی اور باید سے بھی ان دونوں کو جھیا ؤ۔ اور کم کا کور تور بہنا جا کرنے ہیں نہ بہت سے گا

مسله ببیخ والازلوربینادرست بهی اورجیونی لاکی کوبینا تا بھی درست بهیں اورجیونی لاکی کوبینا تا بھی درست بهیں بیس بیسے جھانی وغیرہ بحضرت عائشہ رصنی الله تعالیٰ وعفرت رسولِ مقبول صلی الله تعلیہ ولم کی بیوی بھیں ال کے پاس ایک عورست آئی ایک بچی کولے کر اس بچی سفے بیخ والا زیوربین رکھا تھا جعفرت عائشہ رصنی الله والا زیوربین رکھا تھا جعفرت عائشہ رصنی اللہ دیا تا عنہا نے فرایا

اس بی کومیرے پاس ہرگزر لانا۔ جب تک کراس کایہ زیور کاٹ کوعلیمہ مذکر دو بیس نے مرسول الشرسلی الشدعلیہ و لم سے ستاہے کہ س تھر ہیں بیخنے والے تھو تھے وہوں اسس میں فرشتے داخل نہیں ہوئے کے

هدله د چاندی سوسف علاوه کسی دوسری بینز کا زادر بهبنانجی درست ہے۔ جیسے بین ،گلٹ رونڈگولڈ کا زادر مگرانگو پھی سونے چاندی کے علاوه کسی دیسسری بینز کی درست نہیں ۔ اور مردوں کوصرف چاندی کی انگو پھی بہننا جائز ہے کسی اور چیز کی جائز نہیں چاہیے سونا ہو یا اور کوئی دھاست ہو۔

مسله در وچیزی مردون کو بینناجائز بنی نابایغ در کون کو بیناجی جائز بنی در کون کو بینا ایمی جائز بنی در کون کو بیناجائی به در کون کون کی بر ایا کان میں بالی بندا یا تطایم بنیا باجائے ہے۔ مسلمان کی اتعالی سونے کے برتن میں کھانا پینا یا جائدی سونے کے بجیرے کھانا یا ان سعیدے موسلے خلال سے دانت صاف کرنا جائز بنہیں ہے۔

مسٹل درسر نے باندی کی مسرم دانی یاسلائی سے سرم نگانا یاان کی پیالی سے آل نگانا یا ایسے اکیر نیس مند دکھنا حس کا فریم سونے یا جاندی کا ہو یہ سب ناجا کرنے مردوں اور فور توں سب کا ایک حکم ہے .

تندیده برزادر بین کردگها و اکرنا اور برای جناما سخت گناه سهد ببت ی بورتایس دوربین کرترکیبوں سے اینا زلور ظام کرتی بی گرمی نگفت کے بہلنف سے گلے کا ادادر کالوں کے بند سے دکھاتی ہیں کوئی نہ و چھے تو طرح طرح کی باتیں جمیز کرا ہے بندوں کی تیمت اورڈ نزائن کاانو کھا ہونا ظام کرتی ہیں اور مال داری کی بڑائی جتاتی ہیں یہ خت گنا ہسے .

مدیث شریفی می کا تصنبت رسوام قبول می الله علیه و مرد و می سے مرایا کیا تم جاندی کے دیورت می سے سوند کا زاد می می کا دیا ہے کا دیا ہے کہ است میں کا دیا ہے کہ است کا دیا ہے کہ دیا ہے کہ است کا دیا ہے کہ دیا ہے کہ کا دیا ہے کا دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کا دیا ہے کا دیا ہے کہ کا دیا

آمين باربة للعلمين برحتك ياارجه الواحمسين

المدمني شريب اعد بشرطيكه أم ما شرسه كم موما -





تصربت عائشه وفى الشرع بالق فرما ياكه نماز مشروع مي دودد ركعتين فرض كى كئيں تقييں ديعن نمازمغرب کے علاوہ ہرفرض نماز دودور کعت ہي بڑھي جاتي تھي) بهرجب ربول الشصلي الشطيه وللم ن مدمينه منوره مجريت فرماني تو اظهر عصرا ور عثارى نماز مين ؛ اصنافه كرديا كيا اوران تين اوقات كي نما زمين چار ركعت پڑھنا فرض قرار دے ویاگیا اور قصرنماز حب سابق دور کعت می اینے حال پر جھوڑ دی كتى. (رواه البخاري وسلم)

مورة النساري منسسرايا:

وَإِذَا طَهُرُيْتُهُ وَالْأَدُصِ فَلَيْسُ عَلَيْكُمْ جُسَاحٌ أَتْ تَعْصُرُوْامِنَ الصَّلوةِ إِنُ خِعْتُمُ أَنْ يَفْتِنكُمُ اللَّذِينَ فَتَنِين والديكَ بِهُ الْ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل كَفَرُرُ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا بِينَ كَانُوا بِيرِينَ كَانُوا بِيرِينَ كَانُوا بِيرِينَ كَانُوا لَكُمُ عَدُدًا مُبِينًا .

اورجب تم زمين مي سفر كر وتوتم ركوني گناه بنین کرنماز می قصر کرلو، اگرتم کو اس بات کاخوت ہے کہ کا فرلوگ تبیں

اس آیت میں سفر میں نماز تصر کی ا حازت دی ہے، ظہر عصرا در عشار کی جار رکعتیں بڑھی جا میں ماز فجراور نماز مغرب میں قصر نہیں ہے۔ان کوسفر می می پورا بى براهنا فرمن سے.

قران مجید کے انداز بیان سے علوم ہوتا ہے کہ اگر کا ضروں کے فتتے میں والنے یعنی تکیف بہنچانے کا ندلیتہ ہوتونما زقصر کرنے کی اجازت ہے۔ اسی لئے حضرت يعلى بن اميه في حضرت ممر «سيع حن كياكه الله تعالي في توليون ارشا و فروا باسبي : أَنْ تَقُصُرُوا مِنَ الصَّلاَّ وَإِنْ خِفْ تُمُ أَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا رجس سے معلوم ہور اِسے کرامن وامان ہوتو تصریہ ہو ؛ اب تو امن وامان ہوگپ

(البذابوري برصى جابية) حضرت مرشف فرما يا كرمجة ي اس بات سي تعجب مواعما، جس سے تبیس تعبیب ہور اے اکراب توامن وامان ہے۔ لبذا پوری نماز پڑھاکری) مي في ربول الشمال الشرطير ولم سعيري سوال كيا عما آب في فرما يا كرير الشرى طرت عةم برصدقه سع لبذاالتركاصدة فبول كرو. (رواد سلم ص ١٧١ ج ١) اس سے معلوم بواکہ کا فروں کی طرف سے فتنے ہیں ڈالنے کی شرط جوالفاظ قرآن مے خبوم ہور ہی ہے پیشرط ابتداؤ تھی بعد میں پیشرط نہیں رہی اورنماز قصر ستقل ايك حكم بن تمي اورمسافت تصريح سفر ربي تصركا مدارره كيا يمسي تسم كاكوني خوف اور كافروں كى فتزارى نە بهوتب بھى چار ركعت والى نماز قصر بىي برهى جائے جھنرت عبدالشهن عباسس في فرماياكردمول الشرصلي الشرعليد ولم نفر كرسے مرسب كامفر ضرمایاالشرکے سواکسی کا ڈریز تھا آپ دو دو رکعتیں ہی پڑھتے رہے۔ رقبی الزوائر <del>انظ</del>ے) حضرت حارثة بن ومهب شنه بيان فرما ياكه ميس في رسول الشرسل الشرعليه وللم كے ساتھ منیٰ میں دورکعتیں پڑھیں اور بیراس وقت کی بات سے جبکہ لوگ خوب امن وامان ميسيخ. (روامسلم ص ١٢١٥) حضرت عبدالشربن عرشف فرما ياكرمي رسول الشرصلي الشرعليه وتلم كسك ساتق مفر يس را مون أي ف دور معتول سے زياده ( مار ركعت والى فرض الماز نہيں باحى. بهال تک کرآی کی وفات موکمی اور حضرت ابو بمیشکے ساتھ رام ہوں انہوں نے سفر یں دور کعتوں سے زیادہ (فرمن انماز نہیں پڑھی اور حضرت عرضے ساتھ راہوں انہوں نے بھی سفریں دورکھتوں سے زیادہ دفرض اتماز نہیں بڑھی یہاں کے کہ الشيفات كواعثاليا اورحضرت عثمان كسائقر إبول انبول فيم مفرس دو ركعت معة زياده و فرمن ، نماز نبس برحى يبان كه الشهاب كواعاليا ورالكه تعالى كادا الله الله وكان لكُمُ فِ دَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنةٌ والبرتهار الشرك رمول كى ذات شريعني اسوه سندين اچى اقتدائب دي مم ١٢٢٥ ج١١ حضرت عثمانُ اسبغ آخري ز ما زخلافت ميں جا ركيتيں پڙھنے گئے گئے معنی ملم تاہیں

اس بروگوں کواشکال ہوا تو ہواب میں کہا گیا کہ اہنوں نے تا ویل کرلی ہے ۔ یہ تاویل خود حضرت عثمان سے مردی ہے تجمع الزوائدس ۱۵۱ج ۲ میں مسندا حدسے نقل کیا ہے کے عبدار من بن ابی ذباب نے بتا یا کرحضرت عثمان نے من میں مار کعت نازیر حالی تو ہوگوں نے اس کو اچھا نہیں جانا حضرت عثمانؓ نے جب لوگوں کی طرف سے ان کار دیچھا توفرا یاکرمی نے محتریں وطن بنا لیا ہے اور میں نے رسول الشاصل اللہ علیہ ولم سے سناہے کرچھنفس کسی شہریس وطن بنانے تو وال مقیم وال نماز بڑھے۔ماصرین کا استنكار (من مي حضرات صحابه كالمم يحبي عقيه) اورحسرت عثمات كا ما ويل كرنااور وطن بنانے کی نیت کہے مار رکعت بڑھا براس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضرات قصر کواس مبا فركسائة واجب بمجقه بقرجس كحسائة تعرشروع ب بحضرت امام الومنيف رحمة الشرعلير كابهي مذمب سبع الركوني شرعي مسافرتس كمسلئے قصركر نامشوع ہے تنهانماز يرشط يامها فنرك يتجيئماز برمصاور دوركعت كي بجلت ماركعت برم بے تواکرنے میں پہلا تعدہ کیا تھا تو نماز لوٹانے کی صرورت نہیں اور اگر درمیان کا قىدە چپورُ د يا توحفىرىت امام الومنىفەرىمة الشمىلىدىكىزدىك سجدەسپوسىتىل فى نە مركى كيؤكر ببلاقعده بى اس كسائة أخرى قدره تااوراً نزى قعده امام مساحب وصوت کے نزدیک فرمن ہے فرمن چھوٹ بلنے کی سجدہ مہوسے المانی نہیں ہوئی۔ حضرت انس في بيان كياكر رول الشرصل الشرتعالى عليه والمهن مدينه مؤرويس ظهري حاركمتين يژهيس اورنماز ظهر يژهوكرسفركے سلئے روانہ ہوسكتے توذى المليف مِن مصر کی دورکمتیں بڑھیں ۔ د البخاری وسلم) ذوالليفال مديدك ميقات اعجو مديد منوروسي تقريبا فودى كلوميرس مصوراتدس الشعليه ولم في وال نماز مصر رفي تودور كعت برهم اس

دوا طیخدان دریدی میمات سے بور درید سوره سے طریب وروسے مرب وروسے مرب وروسے میں اسے سے دوران در کو میرسے معنوران در کو میرسے معنوران در کو میں اللہ علیہ در کی اس سے معنوم ہوا کہ جب سفر میں جا سے ایک میں فصر مبائز ہوادر لینے تہر یا بستی سے پاہر انکی جائے تاہم میان تاہم میں فصر مبائز ہوادر کی خاری وقت سے نماز قصر کرنا جائز ہے۔ یہ ضروری نہیں کرمافت قصر بر بہنچ کر می قصسہ بناز پڑھی جائے۔

حصرت انس می الدور نے بیان کیا کم پیول الدم ملی الله علیہ وسلم کے ساتھ دینے
منورہ سے کم معظمہ کے سئے روانہ ہوئے الدائب فارکوت والی نماز دور کھات بڑھاتے
سنتے یہاں تک کہ مم واہس درینہ منورہ بہنچ کے ،کس نے معلوم کیا کہ کم معظم میں کئے
دن قیام کیا جواب دیا کہ دک دن قیام کیا۔ (رواہ البخاری وسلم)
مسئلہ: مسافر جب مقیم کے بیچھے نماز بڑھ سے تو بوری نماز بڑھ سے اس میں
قصر نہیں اور تنہا نماز بڑھ سے (یامسافر کے بیچھے ) قد در کھت بڑھ سے حضرت ابن
مرمنی الشرنہ المام کے بیچھے جار رکھت ہی بڑھتے سفریں مقیم کا بی عمل تھا۔
درواہ البخاری)

مسئلہ: اگرما فرنماز پڑھائے توجولوگ تیم ہوں امام کے دور کعت پر سلام پھیرنے کے بعدا پی نماز پوری کریں، رسول الشرسل الشرملیہ دسلم فتح کی کے موقع پرجب نماز پڑھاتے سفے توسلام پھیر کراعلان فرماد سیقے سفے اقدوا صلاً مَنَّاکُمُ مُناقَا فَعُورُ سَعَدَ وَ "اپن نمازی بوری کرلو۔

مسسئلہ: مفرمی سنتیں اگرنہ پڑھیں جبکہ مواری کل مبانے کا ایکسی شقت میں پڑمبانے کا قری احتمال ہوتو سنتیں مجبوڑ دینا مبائز سبے ۔ امن وا مان اور بہولت کے ہوئے ہوئے برا حدلیا کریں ۔

رسول الشوسل الشعليه والم نفل نماز بمي سفري براه سيق سق بكرسوارى كوتبله من كرك نماز غيرفرض شروع فرياد سيق سق تنبير تحريم فرياكر نماز شروع فرياتية ادرسوارى كارخ جس جانب بوتا وه جني رحي . (رواه الوواؤد)

فائلا درسول الشمل الشعفيه وللم سفلم معظم المحصر أحمى برهنا ورمغرب اور وشاراكم برهنا بجي روايات ا ما ديث بن وارد بواه بحضرت المم الجمنيف منه في المستقل المحمود المحمد الم

MON

كانت أخبار احاد لم يعمل مها أبوحنيفة لأنها تعارض الأية الكريمة التى ذكرناها.

مسافت تعرکتی ہے ؟ یکی ایک اختلافی مسئلہ ہے امام ابو صنیقہ رقمۃ اللہ ملیہ کے نزدیک اگر توسط دفتار سے بیا ددیک اکر توسط دفتار سے بیا بیدل یا اونٹوں پر سے کیا جاتا تھا ایسے صفریں جائے توقعہ کر نا درست ہے اس سے کم میں جائز نہیں اس مسافت کا حساب حضرات اکا برسف مہمیل سکایا تھا جس سک کم میں جائز نہیں اس مسافت کا حساب حضرات اکا برسف مہمیل سکایا تھا جس سک میں میں وقت میں اتنی مسافت سف سے سے سک سنے نکلے توقعہ کردے اگر جہموائی جہازیا موٹر کا رسے حائے ۔

## صكارة الصحي

بھی انٹرتعالے کی طرف رجوع کرنے والوں کی نمساز اس سے اس کوھی صلاۃ الاقابین کہنا درست ہے گرسلم شریف کی مدیث میں چاشت کی نمساز کوصلاۃ الاقابین سے تعبیر فروایا ہے۔

اس نمازی رکعات کی تعداد کے ہارہے میں متعدد روایات بیں صفرت معاذہ جو حصرت عاذہ استیں مازہ اللہ مالیہ جو حصرت عائشہ مائیہ علیہ وحصرت عائشہ وسی اللہ وسلے مائیہ علیہ وسلم جاشت کے وقت کتنی رکعات بڑے مستھے ہو حصرت عائشہ رصنی اللہ عنہائے جواب ویک آپ جاشت کے وقت جار رکعت نماز پڑے ہے اور جیسے اللہ تعالیے کی مشیشت ہوتی ان میں اصافہ بھی فنر مادسیتے سفتے ہے ہوتی ان میں اصافہ بھی فنر مادسیتے سفتے ہے ہوتی ان میں اصافہ بھی فنر مادسیتے سفتے ہے

له رواه احدوالرّفرى - ك كذا وقع فى رواية مسلم عن عائشة ولفظ معددانستين و الثلاثماشة وليس ويها د حسر صلوة نقى واجع مشكرة المصابيح ١٦٠ م كارواه الوداؤد م الادرواه الرّفرى - هه رواه سلم .

خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنها جاشت کے وقت اُنظر کعت نماز برهمی تقیں اور فرماتی تقیں کا اور فرماتی تقیں کا اور فرماتی تقیم کا کرمیرے مال باہے بھی قبر دل سے انظا کر اَ ما میں توان کو برجمور د گل باله

حضرت انس رضی الله عزد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایس نے چاشت کے وقت بارہ رکعات بڑھ لیں اللہ تعالیٰ اس کے سائے جنت بی کونے کا ایک محر بنادے گاہیے

حضرت ابوالدردارا ورحضرت ابوذرصی الشرعند نے بیان کیاکدرمول الشرطی اللہ اللہ اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی علیہ و کم سفاللہ تارک و تعالی کی طرف سے بندول کواللہ تقالی کا یہ بینیا م بہنچا یاکہ اسے ابن آدم بور ک صفحہ میں میرسے ساتے چارد کھات نماز برابھ سامی اس دن سکھ فری حصر کے سے سے سے کھا یہت کروں گا بینی تیری صرور آجا ہے بیری کروں گا ہوں کا بیری کروں گا ہوں کا بینی تیری صرور آجا ہی بیری کروں گا ہوں کا بیری کروں گا ہوں کی بیری کروں گا ہوں کروں کی بیری کروں گا ہوں کروں گا ہوں کی بیری کروں گا ہوں کروں گا ہوں کی بیری کی بیری کروں گا ہوں کی بیری کروں گا ہوں کروں گا ہوں کی بیری کروں گا ہوں گا ہوں کروں گا ہوں گا ہوں کروں گا ہوں کروں گا ہوں کرو

بظام اس سے اسٹراق کی رکھتیں مراد ہیں کیونکر دن کے شروع حصتہ کا ذکرہے میکن صاحب سے اسٹراق کی رکھتیں مدیث کوصلاۃ الصنی میں نقل فرمایا ہے۔

#### صلوة الأستسقار

بارسش الله تعالی کی بڑی نعمت ہے اس سے انسانوں کو بھی رزق ملک ہے اور مبانوروں کو بھی رزق ملک ہے اور مبانوروں کو بھی کھیتیاں ہری بھری ہوتی ہیں ایا خاست سرمبز ہوتے ہیں ان میں بھیل آتے ہیں کو کو ک میں بانی بڑھ مبا آسٹ نہری مباری ہو مباتی ہیں ۔اللہ دیالے مبال کے اللہ دیالے اللہ دیالے مباری ہو مباتی ہیں ۔اللہ دیالے اللہ دیالے مباری ہو مباتی ہیں ۔اللہ دیالے اللہ دیالے دیالے دیالے اللہ دیالے دی

لعرواه المهخاری ومسیلم ۔ کے رواد امسام ماننے ہے۔ المؤملا ۔ که رواد السترسیذی و این ساجسه ۔ که رواد السترمسیذی ۔

#### شانئة فيارشاد فرمايا،

ٱلْعُرِتَرَاتَ اللهُ ٱللهُ اَللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَا وْنُسُلَكُ هُ يَنَابِئِعُ فِي الْأَرْضِ ثُعَرَّمُ وَجُ بِهِ زُدُعًا تَخْتَلِمَّا ٱلْوَائِهُ ثُمَّر يَهِيْجُ فَ تَزَاهُ مُصْفَدِّا ﴿ عِروه كِينَ فَكُ بِرِمانَ بِسُولِكِ ثُمَّ يَجُعَلُهُ خُطَامًا إتّ في ذلك كُرى لِأُولِي الْأَلْبَابِ و (الزمر ١١٠)

كما تُونے نہيں ديمياكدات نے آسمان مع إن نازل فرما إلجراس كوزمين كي موتوں میں داخل کرد مابھراس کے ذریعہ كهيتيال كالباحيجن كقمين مختلف بي د کھیتاہے پیلے رنگ کی مالت میں جھر وه اسے چراپورا بنا دیتا ہے' بلاشیاس يرعقل والول كياف المسيحت مع .

ایک مرتبه ایسا بواکه بارشس بونی تورسول الندصل الشرعلیه وللم ف این بدن كاديسيكم الماديا ماكه بارش كى مجدادندي آب كتيم اطهر ريرهايس رادئ مدیث مصرت انس می الدیمنه فرماتے ہی کہ ہم نے عرض کیا یارسول النداآ کیا ۔ الساكيوں كيا؟ آت فراياس ك كريا جي الجي الجي الي رب ك ياس سے دلائن عالم فیسسے، آئی ہے داس عالم کے اجزار کی انجی اس میں طاوف نہیں ہو ل رسول الشُّرْصلى الشُّرتِعالَ عليه وسلم سنة دوسرى دُعا وَل كَ طرح بغير نساز بيع بارش كسلة دُعاكرنا بهي تابت ادر بارسش بسيف كسلة فاصطح يرنماز يرحف كاابتمام بحى مردى ب جيصلاة الاستسقار كهاما تكب آث جب بادل دیکھتے تو دومسرے کام چپوڑ کراس کی طرف متوجہ ہومائے کتے اور ایوں دُعب

أَلْتُهُ مَدَّ إِنِّي أَعُونُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا دِنْ وَمِن الشَّرَى بِناه ما كُمَّا بون اس چیزے شرمے جواس بادل میں ہے) ۔ پھراگر بادل چلاجا ماتو الشرتعالیٰ کی حمد بیان کرستے اور اگر باکشس موسنے تھی تو اوں دعا کرستے: اَللهُ مَدَّ سَفَيْ مَنَا فِعَادا كالسُّراس بارش كوسيراب كرسف والى نفع دسيت والى بنادس) له

ادرایک ردایت می این به کرجب آسمان پر بادل کااثر محسس موتا ها تو آب کارنگ بدل جاتا تفاآپ مجی با سر بحلتے کمجی اندرجات کمجی آگے برشد محمی بیجے بیشتے پھرجب پاکستس موجاتی ہی توآٹ کی بیکینیت دور موجاتی ہی .

عنرت مائنه رمن الله منبان اسر المائه الموسية وم عاد كرسائة المواجب النول على ورتا المول كه نوائخ است اليهانه الموجيها قوم عاد كرسائة المواجب النول في وريحا كران ك وا ديول ك طرف بادل متوج المور المهم قد كرف المدن الموج المور المهم والاسم والاسم من المائم و المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع الموجع المو

د کیجا بہ سیدالمقر بین سلی اللہ علیہ ولم کا حال عما جوسیدلمعصومین بھی سنھے آج تو لوگ نٹید بنے ہوئے ایس گنا ہوں پر گناہ کرتے ہیے جائے ایس اور آیات اور علامات د کھ کر ذراجی فکر مند نہیں ہوئے۔

عصرت انس رضی الله مزین ایا کیاکدایش خص جمعه کے دن می دنبوی کے دروازہ سے داخل ہوا ہو منبر کے جانب تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالے علیہ ولم کھڑے ہوئے خطبہ دے دست مست مقار ہوا ہوگئے والا آدی آپ کے سامنے کھڑا ہوگیا اورع من کیا بال سول اللہ کے سامنے کھڑا ہوگیا اورع من کیا بال سول اللہ کے سامنے کھڑا ہوگیا دانے اللہ کے دوران ہوگئے اور سافروں کے اسفار دروان بارٹ ہوگئے اور سافروں کے اسفار اور میات بھرت ختم ہوگئ للمذاآپ اللہ سے والی اللہ میں کہ دو بارش بھیج دسے است اللہ کے اور میان ہی کہ دو بارش بھیج دسے است اللہ کے درمیان ہی می کھڈا کھائے اور ایول دُعاکی :

ٱللهُمَّ اسْتِنَا ٱللهُمَّ اسْتِنَا ٱللهُمَّ اسْتِنَا ،

و مَنَابِتِ الشَّحِدِ . پرادردرخوں کا کے کہیں ہربرا۔

محضرت انس ضی الشرعند نے بیان کیا کہ آپ نے یہ دُعاک ادربارشن تم ہوئی جس
ک وجہسے ہم دھوب ہی چلف گے اور بارش کا یہ صال ہوگیا کہ بادل دائیں بائیں ک
جانب چیٹ گیا ادھرادھر بارشس ہوتی تتی اور مدینہ منورہ پربارش نہیں ہوتی تتی اور مدینہ منورہ پربارش نہیں ہوتی تتی اس حدیرف مبارک ہیں صلوہ استسقار کا ذکر نہیں ہے ۔ آپ نے ضطبہ پرشھتے

مزیر برہی بارشس کی دُعا فرمائی ، دگر روایات میں نماز پڑھنے کا بھی ذکر ہے ۔

بڑھتے منبر برہی بارشس کی دُعا فرمائی ، دگر روایات میں نماز پڑھنے کا بھی ذکر ہے ۔

ولم بارش طلب کرنے کے لئے شہر مدینہ سے باہر تشریعی سے کے آپ نے تبلہ کی طن
دخ فرمالیا اور دعاکرتے رہے اور اپنی چا در کو پلٹ دیا مجرودرکھتیں پڑھائیں جن
میں قرارت جہرسے بڑھی گیہ

اهم صحیح البخاری را بواب الاستسقاء) که رواه البخاری م

چادربیشنے کامطلب یہ کہ اس کے ادبر کا حصد بنیج اور بنیج کا صعد اوبراوردائی جانب کا حصد اوبراوردائی جانب کا حصد دائیں جانب کا حصد دائیں جانب کا حصد دائیں جانب کر دیا پیلور تفاؤل تفا، مطلب یہ تفاکح جس طرح یہ چادر باشکی اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارسے حال کو باش مسے تعطی کو دور فرما دے اور خوش کالی کے مورش کالی بدا فرما دے ۔

اَلْتَحُمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمُ الْمَا الْمَا الْمَا الرَّحِمْدِهِ مَا الرَّحِمْدِهِ مَا الرَّحِمْدِهِ مَا اللهِ الرَّاللهُ اللهُ الل

سب تعریف استر کے سائے جو سائے جہانوں
کا پر در دگار ہے روز جزاکا ما تک ہے اللہ
کے سراکوئی معبود جہیں وہ جو چا بتا ہے کرتا
جے لے اللہ اللہ اللہ ہے تیرے مواکوئی معبود
بنیں تو عنی ہے اور ہم فعرار ہیں تو بارش
نازل فرما در سے اور جو بارش نازل فرمائے
ائے ہما رسے سائے قوت کا اور ایک زامانہ
کے گزارا کو سے کا ذراعے بنا دسے ۔

بھرآپ نے ای ای اور استے اور استے اور استے ای اسٹے کہ آپ کے دونوں مبارک بغال کی سفیدی ظاہر ہوگئ مجرآپ نے توگوں کی طرف اپنی بیشت بھیری اور اپنی جا در ملے ہے

دى بيرلوگول كى طرف متوج بوسف اورمنبوت اتركر دوركعت نماز برهاني الترتعاسك نے بادل پیدا فروا دیا اللہ کے محم سے بادل گردیا، بجل جی مجبر باکسٹس ہوئی ایجی آپ مسجد مي (وابس) تشريف نبيل لائے عفے كر سرطرف بانى سے لگا دائجى تولوگ بارت كى خوابسس ظاہر كررسيد يخ اب جب بايسس بون تى تو گھروں كى طرف رُخ كرليا) جب رمول الشصل الشرطيه وسلم نے ديجيا كرملدي جلدي اسينے گھروں كى طرف جاره می توای کومنسی آئی کرات کی آخری دارهی ظامر جوگنین ای او لوگ بارش کا سوال کررے سقے اور باکشس ہونے لگی تو مبلدی جلدی استے گھروں کی طہر روانه بوسكة) يه ما جزاد كيمد كررسول الله صلى الشرتعالى عليد وللم ففر مايا: الشهد ان الله على كل شي قدير دانى عبدالله ورسول دي كوابى ويتابون کرانته مرجیزیر قادرسصا درگوایی ویتا جو س کریس ایشه کابنده اوراس کابیول بول م جب تيز بواجلتي توربول الشصلي الشعلية علم دُعُنا كم وقعم الله المرف موج مع ماست مع اور بول وعاكرة عنى:

کشرے اوج کیا اس میں ہے اس کے شرسے اور ی کھنے کر جبی گئی ہے اسس کے نٹرسے کے

ٱللَّهُ عَدَ النِّ أَسْأَلُك الماسَى آيست اس كَ خِرِكا اورج تحسير ما وحسير ما بنيها يحاسي باس ك فيركا ورج كيك وَحَسِيْرَ مَسَاأُدُ سِلَتُ مُركِمِي كُنْ اللهُ مِسَاأُدُ سِلَتُ مَا الرَّابِون بيه وَ أَعْسُونَ بِلَثَ مِنْ الدلاماليُّونِ آبِ كَا بِنَاهِ مَا كُمَّا بِولُ مِن شرها وشرمانيها وَشَيرٌمُا أُرُسِلَتُ بِأَهُ

حضرت الوم رميره رصى الشرحن سب روابيت سب كدريول الشيرسني الشرعلية ولم نے ارشاد فرمایا کہ ہواا مشدکی رحت ہے رحمت ہے کر آئی ہے اور عذاب مجی تیم اسے برانه كهوا دانشرے اس كى خير كاسوال كروا وراس كے شرسے اللہ كى يناه ما نگوسى

له رواه الودادُو . که رواه البخاری دسیم . که رواه الودادُ و

لم دواه المزمى الدروه السيه في في الدعوا المصبير

اَلْلُهُ مَّ لَا تَعْتَلُمَا يِغَضَدِكَ المَاشَمِينَ البِنَ فَعَرَسَ قِلَ دَرِااور وَلَا تُهَلِكُنَا بَعَدَ البِكَ البِكَ البِينَ هَذَابِ سِيدِ الكَدَ فَرَااوراس سِيدِ وَ عَافِنَا قَبُلَ ذَ لِلْكَ . بِيدِ مِينَ عانيت مِن ركواهِ

# صلوة الخوف كاطريقه اوراس كيفن احكم

مورة النساري ارشاد بارى سير:

وَإِذَاكُنُتَ مِنْ عِدْمُ فَأَقَمُتَ لَهُمُ الصَّاوَةَ فَلُتَقُمُ طِكَآنُفَةٌ مِنْهُمْ مَّعَكَ وَلُيَانُخُ ذُو ٓ السَّلِحَتَهُ مَ فَإِذَا سَحِدُ وَافَلَيْكُونُو امِن وَّرَّا بِكُفِّ وَلُتَاتِ طَآئِمُ خُلُ الْحُرِى لَدُيُصَلُّوْ ا فَلَيُصَلَّوُ امْعَكَ وَلَيُ احُذُوا حِذُدَهُمُ وَٱسْلِحَتَهُ مُرْوَدٌ الَّذِينَ كَفَرُوالُوتَغُفُلُونَ عَنَ ٱسْلِحَتِكُمُ وَامْنِعَتِكُمُ فْيَمِيْلُوْنَ حَلَيْكُمْ مِّنْيِكَةً وَّاحِدَةً ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنَّ حَانَ بِكُمْ أَذَّى رِّنُ مَّ طَهِ الْاحُبُ مُّ مُرْضَى أَنْ تَضَعُوا السَّلِحَةِ كُولُ وَيَحُدُوا جِذُرُ كُمْ إِنَّ اللَّهُ أَعَدَّ لِلْكَامِرِي عَذَا بُامُّ هِ يُنَّا ، فَإِذَا تَضَيْتُمُ الصَّالْةَ غَاذُ كُرُوااللَّهَ قِيامًا وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوْدٍ كُمٌّ خَإِذَا اطْسَا سَبُنُّهُ فَاقِبُهُواالصَّالُوةَ \* إِنَّ الصَّالُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتُمَا مُوقُوِّدُا الْمُهَا مترجيه: اورجب آب أن مي موجود مول بعران كے الله نماذ ما كم كري توجائے كران میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھٹری ہوجائے اور یالگ اسپنے معقبار سالیں بهرجب بمده كوكس تويرتها رساء بيجيع موحاتين اور دوسري حاعت أمائ جنبا نے نماز نہیں پڑھی سودہ آپ کے ساتھ بماز پڑھیں اور اپنے بجاؤ کا سامان اور است متهارسا تعسايس كافرول كى ينوامستسب كراكرتم است محقارول مصاوراساب سے غافل برجاؤ توتم بریب بارگی حملہ کر میٹیں اورتم پر اس بات كاكونى كناه نبين كداكر بارشس مست كليف موياتم بمار بوتواسين بقيارركه

له دواه احمدوالترمذي وقال هذا حديث غربيب.

دوا درایین بچاؤ کاسامان سے لوئیے شک اللہ نے کا فرول سکے ساتے ذلیل کرنے والا عذاب تیار فروایاہے سوجی تم بمازا داکر حکو توانشر کو یا دکر و کھڑے اور جیھے اور استے بہلوؤں پر یہ بھرجب طمئن بوجا دُ تونماز ما مُ کروٹے شک نماز ٹومٹین پرفرض سے

جس كا وقت مقررسي .

اس آيت شريفيه من صلوة الخوف رخوف كى نمازى كا ذكريب لباب النعول " مي حضرت ابوعياش ذرتي شيفقل كيا ہے كه ابنوں نے بيان فنرما ياكه بم رسول توصل لله عليه والمم كے سائذ مقام عسفان ہيں ہے سائے سے مشركين آگئے ہو خالدين وليد كى مركزدگى یں مجے روہ اب کے سلمان نہیں ہوئے ہتے ) یہ لوگ ایسی مبکہ ہے جو ہمارے اور سمار قبله كه درمیان عن آنحضرت مرورعالم صلی الته علیه ولم نے میم کونما ز ظهر رابطا کی توشکین کنے سکے کرمہ نے غلطی کی جب یہ ہوگ نماز میرور رہے تھنے اس وقت ان پرحملہ کرتیتے ان كوتو مهارسے حملے كاخيال بھى مذتخيا. كھيركننے سنگے كدائجى ايب اور نماز آنے والى بى ریعنی نمازعصر) وه نمازان کو اسینے بیٹوں سے اوراین مانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے جب یادگ آئندہ نماز میں شغول ہومائیں توان پرحملہ کردیا جائے۔ اس کے بی*جھنر*ت جبرئيل علىالسلام فلهرا ورعصرك ورميان يرآبت سليكر نازل موسف وإدا دُنْتَ بِهِ حُدِمًا قَدُمُتَ لَهُ مُرُ الصَّلَوٰةَ *. نما ذبوب كَيُ طرح سنے ثا : ت ہے ۔* امام ابودا وُ درحمة الشُّرعليه في يطريق نقل كنَّ آبت بالا بب صلاة خوف كابوطم ا ذكر فرما ياہے وہ پرہے امام نمازیوں کی دوجماعتیں بنائے ان میں سے ایک جماعت میں کی طرف متوجه رسے اور دشمن کی نگرانی کرے اور ایک حماعت امام کے پیچھے کھٹری ہوجائے جب امام کے ساتھ کھڑی ہونے والی جماعت پہلی رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہوجائے تو بہلوگ اپنی مبکسے ہے ما کیں اور دستمن کی طرف مطلے جا میں اور وہ دوسمی جاعت آجائے جنہوں ہے ابھی تک نمار نہیں بڑھی ان کے آنے تک امام ان کے اشکا من بیخارے۔ اب یرگردہ ایک رکعت الم کے ساتھ بڑھ نے۔ امام سلام پیسروے امام کی دورکعتیں ہوگئیں اور دونوں جماعتوں کی ایک ، بیب رکعت ہوئی ہونکے مرجاعت

کاایک ایک دکھت رہ گئی ہے اس سے ان میں کا بڑھ اپنی اپنی نماز ہوری کرسے ا یعنی جورکعت رہ گئی ہے اسے پوری کرسے سے بخاری جس ہے کہ دسول الشمال الشرطير وسلم علاقہ نجد کی طرف اپنے لٹ کرے ساتھ تشریف ہے گئے سکتے وہ اسٹین سے مقابل ہوگیا تو آئی سے ندکورہ بالا طریقے سے نماز بڑھی تھی۔ مدیث کے راوی مصرت وبالنشر بن عمروضی اسٹرعنہا ہیں ۔

ید برجاعت کوایک ایک رکعت بڑھا نااس صورت میں ہے جبکہ امام اور مقتدی مسافر ہوں اگرامام تقیم ہو تو ہرجا عت کو دو دورکعتیں بڑھانے باقی رکعتیں وہ لوگ پور کمانے ہوں اگرامام تقیم ہوتو ہرجا عت کو دو دورکعتیں بڑھائے ہوتا ہوت کو دورکعتیں اور دوسری مراسی اگر نماز مغرب میں الیا واقعہ بیش اسے تو بہلی جاعت کو دورکعتیں اور دوسری جماعت کو ایک رکعت بڑھائے۔ (دھران مقیمان)

نمازیں آیا جانا ہو کہ حالت اضطرار کی وجہ سے ہے اور شرعی اجازت سے ہے اس سے اس سے اس سے نماز فاسد نہ ہوگی ۔ صلوۃ الحوف کی شروعیت سے نہ صرف نماز کی جگرجا کی اجمتیت معلوم جور ہی ہے جبکہ وشمن سر سرسوار ہے اس وقت بھی نماز چھوڑ نے کا ذکر توکیا ہوتا بلاجا عت نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ویا گیا ۔ اس اگر دشمن کا بچوم اس انداز سے جوجائے گائی حفاظت سے کوئی راستہ ہی نہو ، اور نماز خوف پڑھنے کی حفاظت کی کوئی صورت مزبن رہی جو تو بھائے گرا اس موقع بھر بھر اس موقع بھر بھر ہے تا بھی میں موقع بھر بھر بھر ماز پڑھ لیس اور اگر میصورت بھی ممکن مذہو تو نماز بالکل بھی تھیوڑی جاستی ہے جب فیشمن کا بچوم نررہے تو چھوٹی ہموئی سب نما رہی قصفا پڑھ لیس جیسا کہ تخضرت میں اللہ فی تھیوٹری جاستی ہے جب فیشمن کا بچوم نررہے تو چھوٹی ہموئی سب نما رہی قصفا پڑھ لیس جیسا کہ تخضرت میں اللہ فی تعلید وہ اس کا بیا تھا۔

### صالوة التوبة

حضرت الو مرصدات صى الله تعالى عند في بيان فرما ياكه من في حضورات من الله تعالى عند في بيان فرما ياكه من في حضورات من الله تعالى عند في مناه كر بيني بيراً عقر المعرف المواور روضون الله كالم من المبارت حاصل كريك دوركعتين بيره درا لله بين عضرت طلب كريك توالله حل شاله الم

صروراس ک معضرت فرما دے گااس کے بعد آیٹ نے یہ آبت تا وت فرمائی.

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَسِلُونَ الْمُ اللِّهِ الرَّايِسِ وَكَرُ رُحِبِ كُولُ كَامِ السَّاكِرِ خَاجِسَةُ أَدُط نُمُوا ﴿ كُرِتَ مِنْ مِن زَادِتَى مِواا بِي وات پر یفضان انٹاتے ہیں توانڈ کو ما كربيت بس بيراسينے گ بور ك معال عابت للته بن ادر الترك سواكون، جوگیا ہوں کو بخشا جو رور وہ لوگ اپنے

الْعُسُهُ عَدُدُكُرُوُ اللَّهُ وَمَنْ يَعْمِرُ الذَّنُوْتِ الْأَالِكُ وَلَـمُرُبِصِرُّوا عَلَىمَافَعَلُوْا ى هُدُونَ مُعَدَّمُ وَلَا أَلْ مُرْانَ ١٣٠) منل بِإِلْسِرَارِبِينِ كَدِينَ اوروه النَّيْنِي

اس مدیث سے علق بوا کہ توب کرنے کا را دہ کرے تو اس کا سخب طرابقہ یہ ہے کہ دو ركعت نماز بره كران مان سان سي فضرت كاسوال كريداس كونماز توبر كيني بير. اگر **کوئی شخص نماز تو ہے بغیر ہی پوری ن**کامت اور شرمندگ کے ساتھ کڑ گڑا کرمغفرت طلب كراور بهدكرا كآئده كناه بنبي كرون كاتب هي توبه موجاتي بربشرطيك

اس كوارم اورشرائط بورك كرك.

اگرام از کم دورک ت نماز پڑھ کر توب کرے اور گنا ہوں کی مفغرت کا سنے دل سے سوال كها تويه دُعاا ورزباده لائتي قبول موحاتي ب يوبيمي آداب دعا يس سے ہے كركول فيك على وعاس يسط كراميا جائ عير مازتوا نعنل الاعمال باس كوتبوليت د عا كا ذرابعه سانا جاست ماص كرتوبه قبول كراني مسك التركناه معاف كران م الناوركنادمعاف كراف كالف كالوتوبادرد على بطاناز كاخاص ابتمام كياجات. جب كون كناه بو مائة توكرست يه نامت اور برليتان كے ساتھ آئنده كو كناه مذكرف كاعهد كرسك معافى مانكے اوراس برثابت قدم رسب اگرنفس وشيطان کے در غلاسنے سے گناہ ہوجائے تو پھرتو سرکھیا الشرکی رحمت سے بھی ما یوس نرہواگر جند بار توبه كي اور توثري مجمر توركي نو انشارا منه تعالى گناه مجبوط مي ما يم و مادلة المذفيق

مرواه الزيدي والوواؤد عم

واضح رہے کر حقوق العباد توب سے معاف نہیں بوتے ہی اور حقوق الله میں جن کی تلافی مکن ہے ان کی تلافی بھی لازم ہے حقوق العباد کی ادائیگی اور حقوق الله کی تلافی توبہ کاجز واعظم ہے۔ صال مالی الم المجمعی میں است میں است کے المحاسب کے ساتھ میں است کے المحاسب کے سیاد کی المحسب کے سیاد کا میں سیکھی کے المحسب کے مسلوق المحاسب کے المحسب کی المحسب کے المحسب کی تعلق کی المحسب کے المحسب کی المحسب کے المحسب

مورة بقسمرولمي ارشادسه:

يَّااَ يَثْهَا الَّذِيْنَ آمُنُوااسْنَعِيْنُوا استامان والولدوما تكوممبراور بِالصَّمْرُ وَالصَّلُوْةِ إِنَّ اللَّهَ سلَوْهَ كَساتَ سِن التَّصر مُعُ الصَّابِرِيْنَ و (۱۵۳) كرك والول كرسانة سبح.

اس آیت کریم می مبراور تمازے ذریعہ سے اللہ تعالی سے مدد مانتے کا طریقہ آیاہے۔ لفظ صبرتین عنی بی آیاہے۔ اول طاعات پرجار منا فاص کرفرائض اور واجبات کو پابندی سے اواکرنا۔ دوم گنا ہوں سے برری طرح ابتمام کے ساتھ بچنا برم جوصاب اور شکلات در میش ہوں اُن پرصبر کرنا۔ ربول اللہ صلی اللہ علیہ دیم کا ارشادہ و مسا اعطی احد عطاف ہو حسب و اوسع من الصب ر دینی کسی کو کو ل ایسی جیزعطا نہیں کی گئے ہے جو صبر سے بہتر ہموا ور مسبر سے برا حوکر و سیع ہمو اُج

عام طورت وگوں میں یہ میرامعنی بی زیادہ معروف ہے ۔ تینوق می کاصبراللہ تعالی کی مدد کولانے والاسے ۔ زندگ میں عموان صبرے مواقع بمین آتے رہے ہیں بھادات بھی صبر بی سے ادا ہوتی ہیں۔ نفس عبادت کے سئے تیار نہیں ہوتا ۔ اگر تیار ہوتا ہے توسیح طربی سے ادا ہوتی ہے بیاری ۔

صنب مذیبدرضی الشروزروایت فرائے بی کرایلة الاحزاب می دعزوہ خذق کے موقع مرب ایر اللہ اللہ کا اللہ کا استر علیہ وقم کے پاس واپس آیا دان کو ایک کام کے لئے جمع تقا ، تو آپ مہا دراوڑ سے بوئے نماز بڑھ دست نفتے جصنب علی رضی الشرطند نے بیان فرایا کر میں نے عزوہ بررکی دائے میں دیجا کہ سواتے رسول الشرصی الشرطیہ وسلم کے سب

سله ردادالنخاری دسلم

الوگ موسئے ہونے کے آپ برابر نماز میں شغول رہے اور صبح ہونے مک ڈیاکر ہے دہے۔ (ابن کثیر میں مدج ا)

نمازک دریدالله جارشاندسے بنده کاخصوی تعلق بیدا بو ماتا ہے۔ ایک مدیث میں ارشادہ کو جب نمازی نماز بڑھتا ہے تو دہ اپنے رہسے منا مات کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کی اور جب خصوصی تعلق ہوگا ہے کہ جب کہ جیز کا یمرتبہ ہوگا وہ خصوصی تعلق کا ذریعہ کیوں نہ بنے گی اور جب خصوصی تعلق ہوگا تو اللہ مال شاند کی مدد اور رحمت صرور توجہ ہوگ ۔

اگرکوئ شخص نماز بی بی انگارسے تو اول تو بینماز بی گنا بی رفع مصیبت کے
لیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت صاصل کرنے کے لئے اکسیر ہے اگر دُعا بھی مانگ لیے
اللہ کی رحمت اور نصر بیں بیاجہ اس متوجہ بوں گی توگوں کا پرطر لیقہ ہے کہ جب میں بیت
اللہ کی رحمت اور مال اوقت اور جان و مال انہی تد بیروں میں
لگا دیتے بی نیکن نماز کی طرف متوجہ نہیں بوستے اور نہ ہے دل سے دعا کرتے بی مالائم
دفع مصائب کا سب سے بڑا ذراید اور کا میاب علاج نماز اور دعا ہی سے .

عضرت مذیفه رصنی الله عنه بیان کیاکه رسول الله صلی الله علیه والم کوجب کوئی انهم کام بیش آما با عقالونما زمین شغول مو حاستے سطتے لیم

اس مدیت سے ایک عمومی بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی مشکل پیش آتی تھی آتی تھی آتی تھی آتی تھی ایک عضرت سرورعالم صل اللہ تعالی علیہ وسلم نمازی طرف متوجہ ہوجاتے سے آتے آتے سنے اور تلقین بعض فاص مواقع میں خصوصیت کے ساتھ نماز بڑھ کر و عاکر سنے کی ترغیب اور تلقین فرمائی سے صلوۃ الاستمارا صلوۃ الحاجہ صورۃ الاستمارا اسی سلسلہ فرمائی سے صلوۃ الاستمارا صلوۃ الحاجہ صورۃ الاستمارا اسی سلسلہ

سلم رواه الوداؤو

کی نمازی ہیں جوا ما دیت ہیں وار و ہوئی ہیں ۔

عليدونكم برورود راسع اور عيريد راسع.

لآوله الدالله الدالله المحلف الكون و الكون و الفرس الفرس الفوس الفوس العطيم و المحتف المحتف المعلم المعلم المنظمة المحتف المعلم المعلم المنظمة المعلم المعل

ترجمہ: القد کے سے جو طرق کے معود نہیں ہے جو طیم وکر یم ہے القد باک ہے جو طرق کے طرم کارب ہے اور سب تعریفیں القد ہی کے لئے ہیں القد ہی کے انقابی مجھ سے تیری رحمت کی واجب کرسنے والی چیزوں کا اور ان جیزوں کا سوال کرتا ہوں جو تیری مفسرت کو صروری کردیں اور سرم جو ان ہیں اپنا حصد اور سرگاہ سے سلامتی جا ہتا ہوں اے ارجم الراحمین ہیں اور سرم جو اور کوئی رکنے دور سے بغیراور کوئی حاجت جو تھے ارجم الراحمین ہیراؤں کی گاہ بغیر نے جو اور کوئی رکنے دور سے بغیراور کوئی حاجت جو تھے ۔

تِ الْدَحَدَ عَرِالدِّ احِدِیْن کے بعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہارے میں جومیا ہے سوال کرے .

له دواه الترمدى وا من ماجه ف الدهما من دوايه ما شدين عدى ما من دوايه ما شدين عدد الرحمان وزادابن ماجه بعد قوله باار حمالة الحج بُن تم يسلمن امرالد باوالاخرة ودواه الحاكم ما حتصار وقال احرجه تاهدا وفائد مستقيم الحديث وزاد بعد قوله وعرائم معمر ما والعصمه ممكل ذب كذا قال المددى في الترغيب ثم قال عائد متروك دوى عنه التقات وفال اس عدى معضعه مركم بيشه مهما

## صك لوة الاستخاره

تصرت جابر دی الشرعه فرمات بی که رسول الشرسی الشر مکید و کم در میش آن و الدیما الشر مکید و کم در میش آن و والے تمام امور کے سلسله میں بم کو اس طرح استخاره سکھاتے ہے جیسے قرآن کی سُورت سکھاتے ہے آپ فرماتے سکے کو جب تم میں ہے کوئی شخص کام کرسنے کا ال وہ کر ہے تو فرضوں کے علاوہ وورکعت نماز پڑھے بھیرید و ماپڑھے:

لے تعظم مذاا کا موسی دوجگہ ہے جب یہاں چہنے تواث سکام کا مام لے جس کے بارے میں استخارہ کرر اے ۔ الدرواد سماری

### ( ( O ) =

# دُعائِ جِفظ قُرْ لَانِ مِحِيد

حضرت ابن عبكسس وضى التدعمة كابيان سي كديس حضوصلى الشعليه ولم كي زيرت میں ماضریحنا کر حضرت علی کرم الشروج به حاصر ، وسنے اور عرصٰ کیا کہ مارسول السوالی اللہ اللہ عليه وسلم ميرسه مال باب آب برقسران مول قرآن ياك ميرسه سينف المستحل ما آم اورجو يادكرتا مول ومحفوظ نهبي رمتا جصنوصلي الشرعليه وسلم فرماياكه اسب الوالحس إكما ميں يخصے ايسي تركيب بتلا وُل توسيجھے تعبی تعنع دے ا در تب كو تو بتلا ہے اس كريد على انع بواور جو كيد أوسي و ومحفوظ رسيد بحضرت على كرم الله وجريسة عرض کیاارشا دفرما دیں .حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کرشب جمعہ میں اگر يه بموسكتا بوكرات سكه اخيرتها لي حسّه مي العثولويه بهيت بي اجعاب كريه وقت ملائكمهك نازل برسنه كاسبعاور دعااس وقت خاص طورسے قبول ہوتی سبعے اور ميرك بحال معقوب وعلى السلام ) في حوسوف أستُغفِرُ لَكُمُ فرما المحار كونقرب تهار است استغفار کروں گا) اس سے شب جمعه مرادی سی اگراس وقت می ما گناد شوار موتورات کے درمیانی حصر میں اور بھی نہ ہوسکے تو مشروع ہی رات میں كمراك بوكرجاردكعت نماز (نفل) برهو . بيلي ركعت مي مورة فالحب بعدسورة يئسس اور دوسري ركعت ميں فاتحه كے بعد سور و د خان اور تميسري ركعت ميں فاتحہ کے بعد سورہ الّم سجدہ اور سومھی رکعت میں فاتحہ کے بعد مورہ کاک بڑھواور حب التحيات سيه فارغ بروجا ؤتواة لحق تعاليضت مزكن نوب حمد وثنابيان كرو اوراس کے بعد مجریر خب درود بھیجواور تمام انبیار پر درود بھیجواس کے بعار منبن کے لئے اور ان مسلمان بھائیوں کے لئے ہوتم سے پہلے گذرگے ہیں استغفار کرو تھےریہ دیا پڑھو۔

 PKY !

چلنے کی طاقت صرف اللہ کی طرف سے ہے جوعظیم اور برترہے ۔"

اس دُعاکو بتاکر یحضوراً قد سے سے جوعظیم اور برترہے ۔"

عمل کو بمین ہفتہ یا با بخے ہفتہ یاسات ہفتہ کر لو انشار اللہ تعالی صرور دعا قبول کی جائے گئی تم ہے اس ذات باک کی جس نے مجھے نبی بناکر جسیجا ہے جبی کسی موکن سے خطانہ کرے گا۔

میں مصرت ابن عباسس صی اللہ تعالی ہونہ کا بیان ہے کہ مصرت علی صی اللہ عنہ کو بالج یاسات ہی جھے گزرے ہوں گے کہ وہ مصنوراً قد سے لمی اللہ تعالی علیہ وہلم کی مبلس میں صاصر ہوئے اور عرص کی کہ یارسول اللہ البہ بیس تضریباً جار آیات یا ان کے برابریاد میں صاصر ہوئے اور عرص کی کہ یارسول اللہ اللہ بہا جس تضریباً جار آیات یا ان کے برابریاد کرتا تھا اور وہ ذہمن سے نہل جاتی تھیں اور اب راسی عمل کے بعد ہفتہ بنا جاسی آیا گیا جاتا ہوں جو السی از بر ہو جاتی جی کہ گؤیا میں قرآن شریف د کھے کہ پڑھ دیا ہوں اور پہلے ہیں حدیث من کرجب د سرانا جا ہتا تھا تو ذہمن میں مزرجی می اور اب جوا صادب بنا عاتو ذہمن میں مدیث من کرجب د سرانا جا ہتا تھا تو ذہمن میں مزرجی می اور اب جوا صادب بیا حدیث میں وربی میں اور اب جوا صادب بیا جاتا تھا تو ذہمن میں مدیث من کرجب د سرانا جا ہتا تھا تو ذہمن میں مدیث میں اور اب جوا صادب بیا حدیث میں مدیث میں کرجب د سرانا جا ہتا تھا تو ذہمن میں مدیث میں اور اب جوا صادب بیا تھا تو دیا ہوں اور بیا ہوں جواتا 
#### فأكده

سُنّا بول تو ایک لفظ بھی نہیں جومتا ک

اس سے معلوم ہواکہ یکل صرف حفظ قرآن ہی کے سلے نہیں ہے بلکہ دینیات ک دوسری جیزوں کو بادر کھنے کے سلے بھی مغید ہے کیو کر حضرت علی صنی اللہ تعلیا ہے عنہ نے اپنا تجربہ بتایا کہ اس کے بعد قرآن و صدیت دونوں خوب یا در سہتے ہیں کیم



روزه اسلام کا چوتخا رکن ب اورا یک ظیم بدنی عبادت ب اس کے فضائل بے شار ہیں ، نبی کریم صلی الشرعلیہ وستم رمضان المبارک میں بہت ہی زیادہ عبادت ، تلاوت اور سخاوت فرماتے ہے ۔ اس مضمون میں رمضان المبارک کے فضائل سیان کئے گئے ہیں اور بہ بتایا گیا ہے کہ رسول النہ صلی الشرعلیہ وسلم رمضان المبارک میں گزارت سے کہ رسول النہ صلی الشرعلیہ وسلم رمضان المبارک میں محتد ہے ۔







رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کا بو تھارکن ہے بہ خالص بدنی بخباد سے اور بدنی اس شان سے ہے کہ اس میں کچھ کرنا نہیں بڑتا۔ بعض چیزوں کونزک کرنا بعنی کھانا بدنیا اور شرم گاہ کی شہوت بوری کرنے سے بچنا اس کانام وزہ ہے بشرطیکہ روزہ کی نیت کی ہو۔ روزہ بہلی امتوں بر بھی فرض تھا جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرض تھا جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرض نا است

يَّا أَيُّهُا الَّذِيْنَ أَمُسُوا الْحُينِ السايان والواتم يرون فرض عَلَيْكُمُ الصِّيَا مُرْكَمَا حُينِ السَّيَا مُركَمَا حُينِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لَعَلَّكُمْ تَتَ عُوْ تَي روزه كى محمت كى ظرف اشاره فرمايا ہے تقوى صغيره وكبيره ظاہره اور باطنه كنا ہوں سے بچنے كانام ہے . آبت كريميہ نے بتا دياكر دوزه كى فرضيت تقوى حاصل كرنے كے سئے ہے ۔ بات يہ ہے كہ انسان كے اندر جبي يت كے جذبات يہ ہے كہ انسان كے اندر جبي يت كے جذبات ہم وجود جي نفس كا مجارم عاصى كى جذبات ہم وجود جي نفس كا مجارم عاصى كى

طرف ہوتار ہناہیں۔ روزہ ایک ایسی عماد سن ہے جس ہے بہیمیت کے مذبات کمزور ہرستے ہیں اور نفس کا اُ بھار کم ہوجا آہے اور شہوات ولڈات کی اُمنگ گھٹ جات ہے ایک بهیدرشری دن یس کانے بینے اور صنی تعلقات کے متعنیٰ بڑمل کرنے سے اگر بازرسے تو باطن کے اندرایک تھارا دنفس کے اندر شدھار پیدا ہوجا آہے اگر کونی خف*س رمعن*ان کے رونہ ہےاُں!حکام وآد اب کی *روشنی میں رکھ یے جو قرآن و مدمی*ث من وارد بوسة من توواقعة ايك سال كسك اجما خاصر تزكيه بوجاتات. رمضان المبارك كے روزوں كے علاوہ نغل روزے يجي مشروع كئے لئے ہيں ان روزوں کا توامیتقل ہے جوروایات حدیث میں پرکورے اوراس ٹواپ کے علاوہ یہ فائدہ بھی ہتے کرمصنان المبارک سکے روزے رکھنے وقت جوعمل کوتا ہمیاں ہموئیں اور آ داب کی رعایت معوظ زری رحب کی وحبہ سے تزکیئہ باطن میں کمی روگئی اور نضانی جذبات می بیرا محارمد ف ایک اس کوتا بی کی تلانی بوتی سے. بوگناه انسان سے سرز د بوتے بس ان بس سے زیادہ دو جیزی گناه کا با بنتی ہیں ایک منہ دوسری شرمگاہ ۔ جنانچہ امام تریذی نے حضرت ابوہر ریز ڈےسے نقل کیاہے کے حضوصتی اللہ علیہ وسلم ہے د ربافت کیا گیا کرسب سے زیادہ کون می چيزدوزخ مِن داخل كرانے كاذرليوسنے گى آب سنے بواب ديا الفسع والفسوج يعنى مذاور مشرم كاه ان دونول كو دوزخ ميس دا مل كرافي مي زياده دمل هيدروزه میں منا ورشرمگاہ دونوں پریا بندی ہونی ہے اوریہ بابندی ہمیشہ کے لئے کا ایے سكتى ہے لیعنی مذکورہ دونوں را ہوں سے جوگناہ ہوسکتے ہیں روزہ ان سے بازر کھنے كابهت برا دربعس اسى مع تواكب مدبث من فرمايا: ألحت المحت أيعن روزه دُهال ہے اگنا مسے بھی بچانا ہے اور آتش دوزخ سے بھی بچانا ہے ، جب کو اُنتخص روزہ رکھے لیے توروزہ کی حفاظین کرے تعنی گنا ہوں سے یکنے کا خاص امتمام كريد رسول العصل الشعليه والمرف ارشاد فسرما ياكرجب تم يس سي سكا وزه ہوتو ہُری باتیں نرکیہ اور شور نرمیائے۔ اگر کونی شخص اس سے کالی کلوج کرنے لگے

توکبددسے میراروزہ بنے دائدان مجگڑا میراکا کہنیں )
اگردوزے کو پورے استام اوراحکا کو آداب کی محل رعاعت کے ساتھ پوراکیا باتا کے دوراکیا باتا کے دوراکیا باتا کے دوراکیا باتا کے دوراکیا باتا کے بعد بھی اوراس سے محفوظ رمہنا آسان ہوجا تاہے فاص روزہ کے دقت بھی اوراس کے بعد بھی اوراس سے محفوظ کر است فرص ادا ہوجا تاہے گر موسئے محمول کا خیال نہ کیا اور گنا ہوں بیٹ خول ہے تا ہوئے کو دورہ کے دورہ کی تو اس سے فرص ادا ہوجا تاہے گر دورہ کے دوری مہت ہے۔
ایک فاصلسل روزے رہے تھے کی حکمت

الله مل تفایک ماه کے بورے دونوں کے سے دمضان المبارک کامہینہ مقرر فرمایا ہے اور
ایک ساتھ ایک ماہ کے بورے دونرے مکھنا فرض قرار دیا ہے ایک ساتھ بورے ایک ماہ کے دونرے مرکزی نوٹرے کا کوٹرے کوئے کے دکھے جاتے تواس سے نفس کی قوت شہوا نیہ کے دہا ہے اور تزکیر نفس کا دہ فائدہ حاصل نہ ہوتا ہو بورے ایک ماہ دونرے ندروندے تفرق مرتبر دیکھنے سے توشی کا دہ کیف میں حاصل ہوتا ہو ویدے دن حاصل ہوتا ہے ۔

اگر بندوں کواختیار دے دیا جا آگر سال بھری جی کا جب جی چلے مقررہ
تعدادی روزے رکھ سے تواسی یک جبتی بھی ندر می کہی ذیدر کھتاا ورکھی
عمرو اور بہت سے توگئ تقرارہ تعدادی روزے در کھیاتے کیو کھا جہا عی صورت یں
جو کام آسانی سے ہوجا آہے وہ انفرادی طور پراس شان سے ہیں ہوتا۔ بھراجماحی
پرکتیں بھی بہت ہوتی ہیں اگر سب کے سائے ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو مسبوسی انفاا
کانہ وہ کیف ہوتا جس سے انکھوں کو نورا ور دل کو مرور ماصل ہرتا ہے اور مناجماعی
طور پر سب کی حید ہوتی جس کا کیف اور مسرور مسائے ہے۔

بهردمضان المبارك صرف روزون بى كامهيد نهي سيماس بن شب قدر هي معروم من المستان المبارك مراح من المستكان هي سيد مبركام الميد

له رواه البخاري دسلم

بھی ہے اور سخاوت کا بھی اور آبس کی غم خواری کا بھیٰ اس میں مُون کارزق برطھا دیا ما آ۔ ہے۔

طبیعتیں خود بخود نیکی طرف جلے نگئی ایس سیاطین مجرد دے جاتے ہیں اور بخت کے در وازے جاتے ہیں اور بخت کے در وازے بند کر دے جاتے ہیں اور دوزخ کے در وازے بند کر دے جاتے ہیں اور دوزخ کے در وازے بند کر دے جاتے ہیں اور دوزخ کے در وازے بند کر دے جاتے ہیں اور دوزخ کے در وازے بند کر ابر اللہ بات ہیں ایک اور نفل کا تواب فرض کے برابر اللہ بات ہیں وارد ہوئی ہیں اس ماہ کی خیر وہرکت مون بندے ہم ہم ہے تہیں اور محسوس کرتے ہیں فیاد اللہ فی صیاحه مد وصلوا تھے۔

رمضان المبارك كى المديريول المصل المعاليم كالمريريول التدكي المعاليم كالمريريول التدكي التعاليم كالمريديون الم

وَعَنْ سَلَمَانَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ خَطَبْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَخِرِيهُ مِينَ شَعْبَانَ قَالَ . يَا يَبُهَا النَّاسُ قَدُأُ ظَلَّكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَيْ أَخِرَ مِينَ الْفِ شَهْرٍ عَظِيمُ مُهَادِكُ ، شَهْرُ عَظِيمُ مُهَادِكُ ، شَهْرَ عِلْهُ مَنْ الْفِ شَهْرٍ ، شَهْدِ فَيَهُ اللهُ صِيَامَ اللهُ صِيَامَ الْمِيلِةِ نَطَوَّعًا ، مَن تَقَرَّب ونيه بَعْلَ اللهُ صِيَامَ أَيْلِةِ نَطَوَّعًا ، مَن تَقَرَّب ونيه بَعْلَ اللهُ صِيَامَ الْمِيلِةِ نَطَوَّعًا ، مَن تَقَرَّب ونيه بَعْلَ اللهُ صَيْعَ أَوْ يَعْلَ اللهُ وَيَعْلَ وَيَعْلَ وَيَعْلِ وَالْمُوالُولُهُ ، وَهُ وَيَعْلَ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَ اللهُ وَيَعْلَ اللهُ وَيَعْلَ اللهُ وَيَعْلَ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ الللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عَنْ مَمُلُوحِهِ فِيهِ عَفَرَ اللهُ لَهُ ، وَ أَعُتَقَهُ مِنَ النَّادِ وَاسْتَكُبُرُ وُ الْفِيهِ مِنْ أَدْبَعِ خِصَالِ، خَصْلَتَ بْنِ سُرُضُونَ بِهِمَارَ بَكُدُ ، وَخَصْلَتَ بْنِ لَا غِنَارَبُكُمُ عَنْهُمَا ، فَأَمَّا الْخَصْلَتَ بْنِ اللَّمَانِ اللَّمَانِ سُرُضُونَ بِهِمَارَ بَكُدُ ، فَشَهَا وَ تُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَسْتَعُفِرُ وُنَهُ ، وَأَمَّا الْخَصْلَتَ الِالْمَانِ لَا غِنَارُ بِكُمُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ ، وَتَسْتَعُفِرُ وُنَهُ ، وَأَمَّا الْخَصْلَتَ الِاللَّمَانِ لَا غِنَارُ بِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ ، وَتَسْتَعْفِرُ وُنَهُ ، وَأَمَّا الْخَصْلَتَ اللَّالَانِ الْإِعْنَارُ بِكُمُ اللهُ 
صفرت ملمان فاری رمنی الله و نسبان کیا که م فرص کیا یار مول الله و فی ا ایم می برخوص کواتنامقد و رنبین بوروزه افطار کرادے۔ آپ نے فرایا کرالله رقائے ہے تواب اس کو ربجی دے گا بو بال سلے بوسئے تقور سے سے دودھ یا کمجور باایک گھوٹی

پان سے افطار کرادے (سلسل کام جاری سکتے ہوسئے مزید فرمایا کہ ) ہوتخض (افطاد کے بعد ) کسی روزہ دار کو بیٹ بھرکے کھانا کھلاد سے اس کو اسر تعلیہ بیرے ہوش سے لیسا میراب کریں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسانہ ہو گالاور بھرجنت میں تو بجوک و پیاس کا نام ہی بنہیں ،اس ماہ کا اوّل حدیث رحمت ہے دو مراحمتہ منظرت ہے تیرائے تنہ دو رفت سے آزاد کی کام جراس اس ماہ کا اوّل حدیث رحمت ہے قدام کا کام ہلکا کردیا تو اللہ تعاسلا دو رفت سے آزاد کی کام جراس نام میں اپنے فلام کا کام ہلکا کردیا تو اللہ تعاسلا اس کی صفرت فرمادی گئے۔ بعض روایات میں یہ بھی آباہ ہے کہ المخضرت میں اللہ ملی ہوئے سے دو کام الیسے میں ذریع بریم بھی فرمائی کہ اس موقع پریم بھی فرمائی کہ اس موقع پریم بھی فرمائی کہ اس کی فرمائی کہ اس موقع پریم بھی فرمائی کہ اس کا دوروں میں سے دو کام الیسے میں کروان کے ذریع تم الیت ہیں جو سے موروں کارکوراضی کرو گئے اوردو کام الیسے ایس جن سے قرمی نیاذ بنہیں ہو سکتے ہو۔

(الترفيب والترجب المحافظ للندرى)

رمضان اخرت کی کمانی کامہیندہے

رمضان البارک کام سیند بهت بی زیاده فیروبرکت کام بینه میدا فرت کی کمان کاب بینه به اور به بینا فرت کی کمان کاب برا سیند بین مشان کاب کاب برا سیند برا سیند و الول کی فوب کمالی برق سیما و رحید بر دارزی فوب کمالیت بی مشان اور بیسی و الول کی فوب کمالیت بی اور بیسی و الول کی فوب کمالی برا اور بیسی و الول کی فوب بیاندی بن ماق سیمای طرح آخرت کی کمان کی سیم مواقع آست رست بی در مضان المبارک نیم بول کام بین سیما اس بی اجرو فواب فوب برا مدوری کام بین سیماس بی اجرو فواب فوب برا مدوری کا قواب فوب برا مدوری کا آلواب فرض کا آلواب میشر فرضول کے برا برا و رفعلول کا آلواب 
رمضان البارك من خدائ باك فرف سے دوزان دات كواك مناوى بكادكواعلا كرا الله الله الله الله الله كاركواعلا كرا الله عن الدُف يرا قُبِل وَ يَا بَاعِينَ السَّبِرِ الله عَبِلان كَ مَا الله الله من ال

كرف والے أكر بڑھ اوراے برائ كے تلاشس كرنے والے رك جا) ديجها جا آہے كرمضان يس عبادت كمان طبيعت ماكل بوجاتى بين فاسق وفاجر كنا بول كوجود كرنساز روزيين الكرجلتي بي اس ماهي فرائض كا امتمام توضرور مى كرس يوم بيشه صرورى سبع الواقل كابجى خاص خيال ركي ذكرالله كي مى كثرت كوس بخطب نبوى من كذريكات كدلاً إلى والاً الله كاوردر سكاور استغفاركرتاسيداور تجيلى تضانمازي يرشض كالجى ابتام كيد.

رمضاك اورسخاوت

رمصنان المبارك برحس قدر في سبيل الشرخري كيا جائد كم ب اس مي وزه افطا كرافيا درروزه كمول كالعدروزه داركوييث جركر كعلاف كاخاص فضيلت داردموني بصاوراس ماه كوشه والمواساة (عموارى كامهين) فرمايا صياكخطب نبوييس كزرا، غریبوں کی ایلاد وا عانت اس ما و کے کا موں میں ایک اہم کام ہے۔ ایک صدمیث ين ارشادسه:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ جب رمضان كامهيندآ ما ما تعاتورول اكرم صلى الشرعلية ولم برقيدى كوآزاد فرما وُسُلِّمُ ادْادُخُلُ شُهُو رُمِضَانَ أَخْلَقَ كُلُّ أَسِيْرِوَ أَعْطَى كُلُّ سَائِلٍ ! ديتے مح اور سرسائل كو وطا فرماتے تتے.

رمضاك اورفت آن

حضرت ابن عباسس صنى الله ونهاسف بيان كياكه:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَجُودَ النَّاسَ بِالْخَايُرِ وَكَانَ آجُودَ مَانِكُونُ فِي رَمَضَان كَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْكَةٍ ني رَمُصَانَ يَعُرضَ عَلَيْهِ السنَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَرَانَ مَإِذَا

رمول النرصلي الشرعليروكم مب نوگوں ہے زياده مخى مقدادرآث ك سحادت ميسنا للباك ين نمام ايام سے زيادہ بوجاتي على ميسان میں مردات کو جبر تل طرافسان آپ سے طاق كمنة عقر داور) أيث ال كوتمراً ن شريف سنات محق بجب آب سے جبرتل الاقات كرسنے

مقرح واكسس لاتى ه

لَقِيَدُ حِبْرِيْلُ كَانَ أَجُودَ بِالْخَيْرِ فَي آياس بواسع بم زياده في برمات ونَ الرِّ يُحِ الْمُرْسَلَةِ لَهُ فتسام رمضان

حشرت الوم رميره وتنى الشرعندس وايت ب كدرسول الشرصلي الشرعليدو لم سفرارشا ونربايا ا

(منفق عليه)

مَنْ صَاعَرِيمُ صَانَ إِيْسَانًا جَسِ فِهِ إِيان كِما عَدَاور) وَالسَّحِيةِ وَاحْتِسَابًا عُلِي مَا نَقَدَمُ مَا نَقَدَمُ مِن اللهِ مَا نَقَدَمُ مِن اللهُ مَا نَقَدَمُ مِن اللهُ وب ذنيب ومرث تساعر الناهمان كردي باين كادرس دَعُضَاتَ إِنْهَا مُا وَاحْتِسَامًا اللهِ المَان كَسَاءُ (الد) ثُوال مِحْتَ بَوْدُمَا غُفِرَكَهُ مَا تَقَدَّ مُرِثِ عِي قِيم كِارْزَادِي وفيو رُحى ، قاس كُ خَنْسِهِ وَمَنْ تَسَاعَ مِي كَلِكُناه مِن الْدَيْ مِانِي كُلادِيْنِ لَا لَيْلَةُ الْعَدْدِ إِيمَانُا وَاحْتِسَابًا مَنْ شَبِ تَدرِي قَام كَا إِيان كَما عَداور عُضِوَلَهُ مَا تَصَدُّ مَرِينُ ذَنَّهِ . ثَابِ كُولُ سِكَ إِبِ بَمِيكُ كَاهِ مِعالَ 201425

رمصنان المبارك كى اتوں ميں جو تكه قيام كى ترغيب دى تمي سيے اس ليے امت سلمين بمن شهيد والركارك فرص اورسنت ووترك بعدم زيفل ركعات راسط كا وستورر الب اسكي تفصيل انشارا شرتعالي الراق مي أكة كا ا

## رمضان شریف کے آخری عشرہ میں عیادت کا خاص ہمام

صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذًا

عَنْ عَانْشَةٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالِك مَا صَلِيت عائشُرَضِ الشُّرْتِعَالُ عَبَابِهِ دِوايت عَنْهَا مَّالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ فَرَالَ بِي كَيْجِ رَمِنَانَ كَالْحِي مُنْوالًا تعا توحضورا قدين لمالله تعال مليه ولم ليف

له رواه البخاري وسسلم . كه رواه البخاري وسلم .

MAZ

دُ خَلُ الْعَشُرُسَّدُّ مِ يُزَرَهُ تَهِبَدُ لَاصَبُوطُ بِالْدَصِيِّعَ مَصَّادِداتِ مِعِ مَدَّ الْمُعَلِيِّةِ مَصَّادِداتِ مِعَ الْمُعَلِيِّةِ مَصَّادِداتِ مُعَلِيَّةِ مَعَ الْمُعَلِيِّةِ مَعَ الْمُعَلِيِّةِ مَعَ مَعَلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعَلِيْ اللّهُ الللّهُ اللّ

ایک مدیث یم بے کرمجبوب رب العالمین ملی الله علیہ دسلم رمضان المبارک کے آخری دس دنوں کے الد مبتنی محنت سے عبادت کرتے ہے اس کے ملاوہ دوسرے ایم میں اتنی محنت رکھے تھے اس کے ملاوہ دوسرے آیام میں اتنی محنت رکھے تھے ۔ (رواوسلم)

تصرت مانت الشريع يوفرها ياكر رمضان كاخرى عشره مي آب تهبندكس يقة معے، علم منت اس کے دومطلب بتائے ہیں ۔ ایک پر کرنوب محنت اور کوشش سسے مهادت كهت مخة وراتون دات جا گئے ہے. يه السابي م جيسے كدار دوكے محاور يس محنت كاكام بتانے كسلة بولا جاتا ہے كر" خوب كمرس لو" اور دومرام طلبة ببند كس كربا مدھنے كايد بتاياكه رات كو بيوبوں كے پاس ليشنے ووررستے نفے كيونكم ساری داشت میادست میں گزرماتی متی ۔ اورا وشکاف مبی ہوتا تھا ،اس سلے دمعنان کے آخری مشرومی میاں بوی والے خاص تعلق کا موقع نہیں تکتبا تھا۔ مدیریٹ کے النومي جوايقظ احدله فرماياس كامطلب يسب كدرمضان كالفرشومي حفوا وير صل الشرعلية ولم خود مجى بهت محنت ادر كوشش سے عبادت كيتے ستے اور رات بحر بيداررست مقاور هروالول كوهي ال تصدك لئ بهكات مقر التي يسبدكم جے آخرت کاخیال ہوا موت کے بعد کے حالات کا یقین ہوا اجرو تواب کے لینے کا لالح بووه كيول منمنت اوركوشش سے عبادت ميں سنتے كا مي جوابينے لئے لپ مند كهدوس استفابل وعيال ك الترجي يستدكرنا ملهدة بصنورا قدس لمالله مليه وسلم خود راتون كونمازون مي اتنا قيام فرمات عظي كرقدم مبارك سوج جات مقيد بجررمضان کے اندرخصوصا اخرعشرہ آخرت کی کمائی کا خاص موقعہے۔ آپ کی کوشش ہوتی تنی کر گھروالے بھی عبادت میں نگیں لبندا اخیر عشرہ کی راتوں میں ان کو بھی جگاتے تھے بہت سے توگ خود تو مہت بڑی عبادت کرتے ہیں تین بال بچوں کی لمرف سے غاقل CAA

سے ہیں یہ لوگ فرض نمازی نہیں پڑھتے۔ اگر بال بجوں کو ہمیشردین پر ڈالنے اورعبات
میں نگانے کی کوشنٹ کی جاتی رہے اور ان کو ہمیشہ فرائف کا پابندر کھا جائے تو رمضان
میں نغلوں کے لئے اعظامنے اور شب قدریں جگانے کی ہمت ہوجب بال بجوں کا ذہن دینی نہیں بنایا توان کے سلسنے شب بیداری کی بات کرنے ہوئے ڈرستے ہیں۔
انٹرتعالی سب کو اپنی مجتب مطافر مائے اور معبادت کی گن اور ذکر کے ذوق سے فواز ہے۔
مشعب قدر کی فضیر لمنت

وَعَيُمَا رَضِى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْمَا تَا لَتُ تُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَذَا يُتَ إِنْ عَلْمُتُ أَحَتُ لَيْكَةٍ لَيُكَةً لَيْكَةُ الْعَدْدِ مَا أَتُولُ نِيتُهَا تَالَ تُؤلِى اللهُ مَراتَتُ عَمُ رَبُّ يُحُتُ الْعَفْوَ مَا عُثْ حَبِى .

صنرت عائشرض الشرتعال عنها فراتي كيم ن فرض يا يا يمول الشرصل الشرط وسلم ارتبا وفرائي كدا كريم برتبل جائے كه ملال رأت كوشب قدر ب توجى كيا وُصا كرون رائي فرايا به وُعاكر والكُنه فَدَ النَّن عَفُو تَعَتَ الْعَمُو وَالْعَنْ عَبْقًى.

(رواه احدواین ماجه والترمذی دهیجه)

اہرواہ این ماجہ ۔

بعلان كسي محروم بوكيا اورشب قدرك خيرس وي محروم بوتاب وكال محروم بويطلب يست كرين كيفي كرات موتى اوراس ين عبادت كرييف برارمييف زياده مهادت كهدف كانواب طلب . يند كلف بدارده كنفس كرمجا بجا كرعبادت كرلينا كوني الیسی قابل ذکر تکلیف نہیں جو ہر داشت سے باہر ہو۔ تکلیف ذراسی اور تواب بہت برا ۔ جیسے کونی ایک بیسے تجارت میں لگادے اور بیس کروٹر و پر یا ہے جستخص کولیے بشانغ كاموقع ملا بحراس في توجد زك اس ك بارسيمي بدكها بالكل مع بيه كده

يورا اوريكا مروم

بہلی اُمتوں کی تمرس زیادہ ہمرتی تھیں۔اس است کی تمریبت سے بہت ، یہ مہ سال ہوتی ہے۔ اللہ ماک نے یہ احسان فرمایاکران کوشب قدرعطا فرمادی اور ایک شب قدر ک عبادت کا درجر برزاد بهینوں ک عبادت سے زیادہ کردیا منت کم بوئ، وقت بمي كم لكا ورنواب مي بري بري عرول والي امتون سے براه محك الله تعالى كانعنل وانعام ب كراس أمت كوسب سعة ياده نوازا . يميى نالائتى ب كرالله ك بهت زیاده نوازسش اور دادود مش مواورمم غفلت می پڑے سویاکریں . رمصال کا كون لمحصنائع نه بهونے دو خصوصاً آخرى عشره ميں عبادت كى زياده فكركر وا در بجوں كو

حضرت مائت رصى الشرتعال عنها في جب برجياكه يارسُول الشرّسب قدري كيا دُعار كرون توات نے يدو ماتعليم فرال،

ٱللَّهُ مَدَّ اللَّهُ عَفُوْ تُحِبُ الْمُاسِينُ ثُكْنِينُ كَالْمِ مَانُ لَرُوا بن مداف كرنے واسے كويسند فرطق بن الْعَفُو فَاعُفُ عَنَّى ،

النا محموات فراديجة.

ويحظيسي دُعاارشا دفرائي ـ ززر ما شكف كوبتا يا ززين نه دهن نه دولت كيا ما نسكا جلتے؟ معانی بات اصل یہ ہے کہ آخرت کامعاطرسب زیادہ کھن ہے وہاں اللہ کے معاف فرطف سے کا کہ چلے گا آگرمعانی رہوئی اور خدانخو است مذاب میں گرفتار ہوئے تو دنیا ک مہز مت اور لذنت اور دولت و تروت بریکار ہوگی۔ اصل ہے معانی اور مغضرت ہی ہے ایک حدمیث میں ارشاد سے و

کمڑا ہونے کا مطلب یہ کماز پڑھا دراسی کم ہیں یہ جی ہے کہ لاوت اور ذکر میں خول ہوادر تواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کی طرح کی خراب میں خول ہوادر تواب کے حصول کی نیت سے کھڑا نہ ہو بکر اضلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور تواب کے حصول کی نیت سے شغول عیادت رہے ۔ بعض علی نے فرایا کہ اِئے جِدَابا کا مطلب یہ ہی میں نہ نگے تواب کی نیت کرے بشا شب قلب کھڑا ہو، ہوگا اتنا ہی عبادت ہم شقت میں نہ نگے تواب کا یقین اور اعتقاد جس قدر زیادہ ہوگا اتنا ہی عبادت ہم شقت کا برداشت کرنا مہل ہوگا ۔ بہی وجہ ہے کہ بوخنی قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے کہ حدیث بالا اور اس جسی احادیث ہیں گنا ہوں کی معانی کا ذکر ہے ۔ علار کا ایجاع ہو کہ کہ بیروگناہ بور کی معانی کا ذکر ہے ۔ علار کا ایجاع ہو کہ کہ بیروگناہ بور کے معاف ہو نے کا ذکر ہی ہے وہ اس خیروگناہ مراد ہوتے ہیں اور صغیر وگناہ ہوا اللہ عبی اور مہزاروں گنا ہوں کی معانی معانی معانی کو سے بہت سرزد ہوتے ہیں ۔ عبادت کا تواب بھی اور مہزاروں گنا ہوں کی معانی میں موجہ کے کس قدر نبع عظیم ہے ۔

شیف قدر کی تاریخیس شب قدر کے باسے میں مدینوں بی واردمولیے کر رمغان کے اکنوی عشو کی طاق را تول میں تلکشس کرو۔ البذارمضان ک ۲۱ ویں ا مع ویں ۲۵ ویں ۲۰ ویں و ۲۰ ویں دات کو جا گنے اور عباوت کرسنے کا فال ایما كرى جصوصاء وي شب كوتوصرور ماكين كيونكراس دن شب قدر موسفى زياده اميد موق سبع.

مصرت حمارة فرات بي كنى كنى كيم مل الشرعلية ولم ايك دن اس الخ بابر تشريف السف كريم ايك دن اس الخ بابر تشريف السف كريم الملاع فرا دين كردوسلما نون مي محبر البور المحا تخصرت في السلط الما تحضرت في السلط الما تحضرت في السلط الما تحضرت في السلط الما تحضرت كي اطلاع دول مكر فلال فلال خصول بي محبر الما الما المراح الما الشرك المراح الما الشرك المراح الما المنا الشرك المراح الما المنا الشرك المراح الما المنا الشرك المراح الما المنا المن

الرافی محکور کے الر اس مبارک مدیت سے معلی ہوا کہ آئی کا محکور اس ما محکور اس ما محکور اس کا محکور اس ما محکور اس کے قلب مبارک سے شب قدر کی تعیین الحقال ۔ بین کس رات کوشب قدر سے مفتوں کئے کہ اس کا علم جو دے دیا گیا تھا وہ قلب سے الحقالیا گیا۔ اگر چربین وجو مسے اس بی الحقالی بی الحقالی کی درس کے دیکن سبب المان اللہ تعالی ہم المجی ذکر کریں گے دیکن سبب المیں کا محکور این گیا جس سے آئیں میں محکور شدے کی خدمت کا بہتہ میلا۔

## شب قدر کی عین ناکرنے میں مصالح

ملار کرام نے شب قدر کو پوسٹ بدہ رکھنے بین مقرر کرکے ہوں نہ بتلائے کے پارسے میں کہ فلاں رات کو سٹب قدر سب جند صلحتیں بتائی ہیں۔

اق او ل یے کہ اگر تعیین باتی رہتی تو بہت سے کوتاہ طبائع دوسری اتوں کا اہم تھا)

ہائمل ترک کردیتے اورصورت موجودہ ہیں اس احتمال پر کرسٹ پر آج ہی شقیک امومت عدد راتوں میں عبادت کی توفیق نصیب ہوجاتی ہے۔

امومت عدد راتوں میں عبادت کی توفیق نصیب ہوجاتی ہے۔

و دوسری یہ کہ بہت سے لوگ ہیں کہ معاص کے بغیر نہیں دسہتے تعیین کی صورت میں اگر باوجود معلوم ہونے کے معصیت کی جزائت کی جاتی تو یہ بات سخت

اندیشه ناک جوتی به

(٣) تيسري يركتيبين ك صورت ين الركمن عص معدوه رات جيوط ماتي تواكنده راتول میں افسردگ کی وجہ سے بھرکسی اِت کا جاگنا بشاشت کے ساتھ نصیب زہوتا اوراب رمضان كى جند راتين ميشر موسى حاتى بين.

(م) بروعتی به کرمتنی (تین طلب مین خریج موتی مین ان سب کاستقل تواسطیی و الماسيدان كعلاوه اورهي مصالح بموسخ بي وهيكرد كى وجرس اساس فال رمضان المبارك مي تعيين عجلادي كئي ادراس كے بعدمصالح بذكورہ ياد بجرمصالح ك وجسم بميشه كالتعيين جيوردي كي والله تعالى اعلم.

## رمضان کے اخری عشرہ میں اعتکاف

وَعَنَّهَا دُضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهَا الصَّالِمُ اللَّرْمَالُ مَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله الله أَنَ السَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي اللهُ مِن يُصنورا ورصل الله عليه ولم ڪَانَ بَعْتَكِفُ الْعَشَرُ الْاُوَ اخِرَ مِعنَان كَ ٱخِرَى بِي دِوْرِ مِي احْكاف مِنْ رَمَصَانَ حَتَى تَوَقَّاهُ اللَّهُ فَرَلْمَة عَدُونَات بِمِنْ مَكُلَّاكِم اللَّهُ فَا مُلْمَالًا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه شُمَّاعُتَكُفَ أَذُو اجُهُ وَنَ مَعُولَ الْمِيَاتِي بِدَاتِ كَي بِويالِ فِكَانَ بَعْدِم (دواه المحارى ملم) كرتي عين . دبخارى ملم)

فرا يامجوب ربُ العالمين صلى الشرمليه وللم في داعت كاف كرف والمستعلق، که ده گنا بهون سے بچار ہتاہیے اور اسے دہ تواب بھی ملیا ہے ہور احتکاف سے باہر، تمام نيكيال كرسف واله كومل البعد (ابن ماجه عن ابن عباسن )

بعن اعتكاف من بيمة كراعتكاف والاخارج مسجد مونيكيان كرف سے عاجزت تروه تواب كماعتبارس محروم نهيس مصرا كراعتكاف ذكرتا تومسجدس باسرونيكيان كرتا ال كاثواب مى يالك . رمصنان المبارك كى سرمحرى ورمنث وسيكنثر كوفيمت جاننا جاست جتناتمكن

ہواس ماہ میں نیک کام کرلو' اور تواب لوٹ لو، بھررمصنان میں بھی آخری دس دنوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔

رمضان کے آخری دک ون اتن کوعشر و انجیرو کہا جا آہیے) میں اعتکاف بھی
کیا جا آہہے بصفوراً قدی سلی الشیطیہ وسلم ہرسال ان دنوں میں اعتکاف فرماتے ہے
ادر آپ کی بیویاں بھی اعتکاف کرتی تقیں ۔ آپ کی و فات کے بعد بھی آپ کی بیولی سفاعتکاف کو آپ کی بیولی سفاعتکاف کو استمام کیا جیسا کہ اور مدمیت میں مذکور ہوا۔ زمانۂ نبوت کی عوتیں نیکیا کہانے کی دھن میں ہے تھے نہ رہتی تقیس ۔

اعتکافی میں بہت بڑا فا کرہ ہے۔ اس بس انسان کیسو ہوکرا ہنے النہ سے کو لگائے دہتا ہے اور چ کہ رمضان کی آخری دی داتوں میں کوئی ذکوئی دات شب قدر جی ہوتی ہے اس سے اعتکاف کرنے والے کوعوٹا وہ جی نصیب ہوجاتی ہے۔ رمضان کی بیسویں تاریخ کا گورج پیجئے ہے پہلے وید کا چا ندنظر آئے تک وی کا کوئی کی نیست سے مہم میں جم کرد ہنے کا مطلب یہ ہے کہ عید کا جا ندنظر آئے تک میں جہ کوئی تاریخ کا مورس کے ہیں جم کرد ہنے کا مطلب یہ ہے کہ عید کا جا ندنظر آئے تک میں میں جم کرد ہنے کا مطلب یہ ہے کہ عید کا جا نا ذرک سے دوائی کی مدی رہے۔ البتہ پیشاب پا فا نہ کے سے دوائی کے جانا در ست ہے۔ اعتکاف کرے آو ہم وقت میں رہے وہی ہوئے دی کی کہ کوئی کا گئے جانا در ست ہو۔ اور کوئی کا گئے دوائی کے خوان در سے وہی ہوئے دی کی کہ کئی ہو دا توں کو جائے در کی امید ہوان داتوں میں شب قدر کی امید ہوان داتوں میں شب مدر کی امید ہوان داتوں میں شب مدر کی امید ہوان داتوں میں شب مدر کی کا اہتمام کرے ۔

مسئلم: اعتكاف مي ميان بيوى كے فاص تعلقات والے كام جائز نہيں بي ـ نرات ميں زون ميں ـ

مسئله: يهومشهورب كرجرا عتكاف يم بهو وه كسي نهويله يه غلطسه، بكداعتكاف مي بولنا چالنا انجى باتيس كرنا ،كسى كونيك بات بتادينا اور بران كسي روك دينا ، بال بجون اور نوكرون كو گفركا كام كاج وغيرو بتادينا يرسب درست سه .

النزى دات كى بخششي

تزاوتك

بو كررمضان المبارك اخرت كى كائى كرف اورزياده سے زياده تواب اوستے كا مهيذ ہے اس سے اس ماه من مشارك فرضوں اوسنوں كا دائيكى كے علاوه مزيد ممازي مشروع كى كئى ہے ۔ ان ہى اوراق ميں مديث كرزم كي ہے كررول لام الله مائي مندوم مندوم كى كئى ہے ۔ ان ہى اوراق ميں مديث كرزم كي ہے كررول لام الله مائي قد مرسل الله مائي قد الم الله مائي قد الله مائي قد الله مائي الله مائي الله معانى كرد سے وائي اس كے بيكے كناه معانى كرد سے وائيں كے ہے گئے كناه معانى كرد سے وائيں كے ہے ہوئے دم الله معانى كرد سے وائيں كے ہے ہے كہا كہا معانى كرد سے وائيں كے ہے گئے كاناه معانى كرد سے وائيں كے ہے ہے كہا كہا معانى كرد سے وائيں كے ہے كہا كہا معانى كرد سے وائيں كے ہے۔

رسول الشمال الله تقال عليه وللم في بين دن بين الوس مي معابر كرا بي فرايا صحابية في المرايا صحابة في المرايات ا

له رواه البخاري دسا

کردوں تو زیادہ اچھاہوگا۔ اس کے بعد صفرت ابی بن کعب رصی الشرتعالی عنہ کو امام بنادیا وہ نماز بڑھاتے ستے اسم ادم بنادیا وہ نماز بڑھاتے ستے اور صاصرین ان کے بیچے نماز بڑھتے ستے اسم معنی دوایات میں ہے کہ صفرت عمرضی الشرف نہ نابی بن کعب ادر تیم داری دخی الشرف نہا کو حکم دیا کہ وہ رمعنان میں کوگوں کوگیارہ رکعت بڑھا دیں وا تعرف کعات تیا کہ رمضا کی اور تین رکعت و ترکی) داوی مدین سا نب بن پر یدنے بیان کیا کہ نماز بڑھانے مالا قاری کئی موایات بڑھا تھا حق کہ ہم لیے تیام کی وجسے لا می پر فیان بڑھانے مقا اور فیرکے شروع میں فارغ ہوست مقے دومری روایت میں ہے کہ نماز بڑھانے والا قاری مورة بقرہ کو آئے درکھات میں پڑھتا تھا اور جب وہ اس سورة کو ہارہ رکھاتے میں بڑھتا تھا اور جب وہ اس سورة کو ہارہ رکھاتے میں بڑھتا تھا اور جب وہ اس سورة کو ہارہ رکھاتے میں بڑھتا تھا اور جب وہ اس سورة کو ہارہ رکھاتے میں بڑھتا تھا اور جب وہ اس سورة کو ہارہ رکھات

اورا یک مدسیت میں اوں سے کو حضرت عمرونی اللہ وزنے تو تو کو ان کو حضرت ابی این کعب پرجمع فرما دیا رہینی قیام رمضان کے سلے اُن کو ایام دیا اور فیار برجے والی کو ان کے ساتھ نما زیر سے کا حکم فرما دیا) بعضرت ابی کو بیٹ حاضرین کو بیس کوت مناز پڑھاتے سے اور جب آخری وس ون رہ جائے سے تو اسٹے گھریس مناز پڑھاتے ہے اُن کا اُن کو گوں کو جو در کر کھاگ نیکلے۔

یه روایات بهم ندشکوه المصابی مسئلا اورمدالسے جمعی بی ان سے معلوم بواکدرسول الشرصل الشرتعالی علیہ وہم کے زبانہ میں قیام رمضان کی رکعات مقرد نہ تعییں جھنریت عمرضی الشرع نہ نے حضرت ابی بن کعب رصی الشہونہ کو امام بنایا اور ان کے پیچے قیام رمضان کی نماز بڑھنے کا اجتماعی سلسلہ جاری فرمایا اس بی مجی روایا مختلف ہیں آ عدر کھات کا ذکر بھی سیسے اور بارہ کا بھی اور بیس کا بھی۔

حضرت عمرضی الله عند نے بیس رکھات اجتماعی نماز شروع کرائی بھی۔ بھر حضرت عمرضی الله عند الله تعالی عنباکے زمانہ خلافت میں اور اس کے ابعد صفرت عنان اور حضرت علی صفی الله تعالی عنباکے زمانہ خلافت میں اور اس کے ابعد سے نے کرائے مک جاروں اند کرام کے مقلدین میں رکعت نماز پڑھنے رہے ہیں اور حضرت امام مامک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تول جیتیں رکھات نماز پڑھنے کا بھی ہے۔

H MAY

قیام رمضان کے عوان سے جونماز پڑھی جائی تھی کچھ عور سے بداس کے سالئے
لفظ تراوی استعمال کیا جانے لگا جو تردیخہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے آرام دینا " ہونکہ
چار کھت پڑھنے کے بعدا آم اور تفتدی پکھ تھم رجاتے ہے جس سے آرام بحی مل جا اعقا
اور آگندہ چار دکھت پڑھنے کی مزید ہمت ہوجاتی تتی اور جس کسی کو پانی بینا ہو آپانی پی
ایتا تھا ادر کسی کو کوئی بات کرنی ہوتی تو وہ بات کر بیتا اس سے اس کونماز ترادیج کے
ہم سے یاد کیا جانے گا اور پوری است جس قیام رمضان کے لئے بہی کام شہور ہوگیا۔
بعض فرقوں کو بینل رکھت ترادی پڑھنے پراغتراض ہے اور اسے بدعت
مصرات صحابہ کوام موجود کے انہوں سنے اس کی موافقت کی اور بیس رکست نما نہ محضورت علی جن اس کی موافقت کی اور بیس رکست نما نہ پڑھی۔ پھر حضرت عثمان اور حضرت علی جن اسٹی میں الشرعنہا کے ذمانہ بمی بھی اسی پڑھل ہوتا
ر اقرافید پُن اور معدیث مَااَ مَا عَلَیْ ہُو اَصْعَابِی پڑھل کرنا ہوا حضراب فلفا ہو اللہ اللہ فورکو ہیں۔
مار اقرافی کو مورکو ہیں گوری سے والے صحابہ کو بدعتی کہنا کشنی بڑی جساست ہے
مار میں رکھت ترادی پڑھنے والے صحابہ کو بدعتی کہنا کشنی بڑی جساست ہے
مار میں رکھت ترادی پڑھنے والے صحابہ کو بدعتی کہنا کشنی بڑی جساست ہے
مار میں کو میں رکھی ہو ہے والے صحابہ کو بدعتی کہنا کشنی بڑی جساست ہے
مار میں کو میں کو بھی ہونے والے صحابہ کو بدعتی کہنا کشنی بڑی جساست ہے
مار میں کو میں گاہ

مارین کام عور ترمیں ہے۔ سفریس روزے رکھنے کا تھم

طویل سفرجس می نماز تصریدها درست بهاس میں دمضان المهارک کے روزے چیوڈنا بھی جا کرنے دمضان کا مسافر نماز تصروا اے سفری دمضان کے دوزے چیوڈنا بھی جا کرنے دمضان کا مسافر نماز تصروا الے سفری دمضان کے دوزے نہ کے اور بعد کے آنے والے کسی مہینہ میں رکھ لے تواس کی اجازت ہے۔ سورة بقرومی فرایا:

ادر جرخص مربیض ہو باسفریں ہو تو دوسرے دنوں کا گنتی کرے روزے

فَمَنُ حَانَ مِنْكُوْمَرِيُنِا اَوْعَلَىٰ سَفَرِنَعِدَّةً أَيْنِ اَتَّامِداُ خَرْ ، (۱۸۲)

له مزرقفت اورتوضيح وتفصيل كمسائه اعلاراسس كامطالع كيا ماسق

اس آیت کریمیں ا جازت دی ہے کہ مریض ا درمسا فر اگر سفریس ر درے نہ رکمیں (جس میں نماز تصرکرنے کی اجازت ہے) توالیا شخص رمضان المبارک گزینے كه يعدهمون موسة روزون كى قصنار كهدا اكردوسواد معنان آنے كر يہلے دمعنا كم قعنارونس وركع تواب اس موجوده رمضان مكرونب ركحه لما وركز مشدة دمعنان كروزول كى قضا بعدي كرف البية فبلدس فبلد قصار كالينا بهتوب ال ين مسارعت إلى الغيرب اوريو كموت كالجوية نبين اس الفاداني نسسون كا اہتمام بیسے۔

مستكم، برمرتفن كوا مازت نهيس اكربيدي قضار كمف كري ومضان کے روزے چھوٹ بلکہ پر رفصت وا مازت ایسے مربین کو دی ہے جس کوروزہ رکھنے مصمنت تكيف مي مبتلا محدثه إكس عضو مح تلف برسف كا قرى ا زينه بريا إيعران یں مبتلا ہوجس میں روندے رکھنے ک وجہ سے مرض کے طول بکرا جانے کا غالب **گ**مان ہو جوم سع إمام ممالج ك قول كى بنياد برجواوري مام مما في السابوس كافات بونامعلوم ربو-

قال في الدرا لختار اومربض خاف الزمادة لمرضه وصحيح خاف المرض بغلبة الظن بأُمَارة أُوبتجربة أُومِلِ خبادطبيب حاذق مسلم مستور اح. وفالشامي أما الكافرف لا يعتمد على قوله لاحتمال أن غرضه إنساد العبادة. رفصل في العوارض، (٢٠ - ٢٢٨)

اس باسدي وك يلطى كرسته بي كرمعولى معرض بي روزه جورديت بي كواك مرض كرسائة دوزه مضربجي زبو عرابعض امراص مي روزه مفيد موتاسيم بيرجى مرض كا بہانہ بناکرروزہ نہیں رکھتے اور بہت سے اوگ ڈاکٹروں کے کبد دسیف روزہ چھوڑ ديتي بي اس بالسيمي برد اكثر كا قول معتبر بين داكشر دين قاسق بلكه كا فسيري ہوتے ہیں انہیں رمسکر کا علم ہوتاہے نرروزہ کی قیمت جانتے ہیں اور بہت کوگوں كوتوخواه مخاه روزه مجروان مين مزوآ باب اور كاخرد اكثر كاقول تواس بارسه مين

والكل مي متبرنبين ـ

مریعن کواپنے تجرب اورانی ایا نی صوابدیدست اورکسی ایسے معالج سے روزہ دیکے یا ندسکے کا فیصلہ کرنا چاہئے ہوسلمان ہوروزے کی اہمیت مجتا ہم اور توب فوار کھتا ہوا ور سکلہ شرعیست واقف ہو، اور یہ بات بھی قابل ذکرہ کہ بہت سے فوگ ہمادی کی وجرسے رمضان کے دوزے چھوڑ دیتے ہیں اور بھیرر کھتے ہی نہیں اور بہت رکی گذبگاری کا ہوجے کر قبری چلے جائے ہیں۔ کھانے پینے کی مجت اورانوت بہت بڑی گذبگاری کا ہوجے کر قبری چلے جائے ہیں۔ کھانے پینے کی مجت اورانوت کی بیت بڑی گوبات ایس مواجو کی بیان ہموا ہو کھوٹا تندرست کی بین کا درست ایسا ہو گاہے۔ یہ ان مرایض موجے دونہ رکھ سکے کی ذیدگی جمرائمید نہواور ایسے مردیا مورت جو بہت وڑھے ہول شاب دونہ رکھ سکے کی فاقت ہے نہوگر بھی بعد ایسے مردیا مورت جو بہت وڑھے ہول شاب دونہ دکھے کی طاقت ہے نہوگر بھی بعد دونہ رکھ سکے کی اُسیدے تو یہ ہوگ توروزے رکھنا فرض ہوگا اور فدیہ جو دیاہے دونیل مورٹ ہوگا اور فدیہ جو دیاہے دونیل صدقہ ہو مائے گا۔

جس طرح که مرمریین کوروزه تجو در سند که اجازت نهی ای طرح برمسانر کو بجی روزه چهور شنے که اجازت نهیں ، رمعنان المبارک کاروزه بعد می تصناد کھنے کی نیت سعداس مسا نرکوروزه نه رکھنا جا نزیے جو مسافت قصر کے اراده سے اسین شہر یا بستی سے نکلا بوجب تک مفریس رہے گام دبویا ورت اُسے رمضان کا روزه نه رکھنے کی اجازت ہے ۔ جب گھر آجائے توروزوں کی قضا کرسا ۔ بل اگرسفریس کسی جگہ پندره دن عرب نے گر آجائے توروزوں کی قضا کرسا ۔ بل اگرسفریس کسی جگہ رمضان المبارک موقوروزے رکھنا فرص بوگا اور نمازیس تھرکرنا جائز نه بوگا ۔ برخضان المبارک موقوروزے رکھنا فرص بوگا اور نمازیس تھرکرنا جائز نه بوگا ۔ بخضی مسافت تصرب کم مفر کے سانے گیا بو اُسے روزہ چھوٹ اجائز نه بوگا ۔ بخضی مسافت تصرب کم مفر کے سانے گیا بو اُسے روزہ چھوٹ اجائز نه بی ہے ۔ مسافت تصرب کی مرک اور فرانیت مساف کی برکت اور فرانیت مسافت تو سے اور وجو اس کی بیست کہ اقرال تورہ ضال کی برکت اور فرانیت میں روزہ رکھ لینا نہ ہے ۔ اور وجو اس کی بیست کہ اقرال تورہ ضالن کی برکت اور فرانیت

سے محردی نہ ہوگ۔ دوسرے سب سلانوں کے ساتھ ال کرروزہ رکھنے ہیں آسان ہوگی اور بعد میں تنہاروزہ رکھناشنل ہوگا. معرفی موزسے رکھنا

حضرت ابن عاس صى الشرتعالى عنها سنة بيان كياكه درول الشرهى الشرقالى مليه ولم فع مركه موقع بر مدينه منوره سنة مكم كلاع الغنيم كله بينج كيجولوگ آپ كامهيز تحاات دوند و محت رسته يهان كه كراع الغنيم كله بينج كيجولوگ آپ كساخة تحاان و دوند و محت و بهان كه كراع الغنيم كله بينج كيجولوگ آپ كساخة تحاان و المولاب فرايا محساخة تحان المولاب فرايا محساخة تحان الما المال كه كوگون سنة و كيه ليا بيم آب نه بيل كه كرات المولاب فرايا به بيال كه كرات المول المالي معنى المول المالي معنى و تروي معنى و تروي معنى و تروي معنى و تروي المالي معنى المرك كاروزه قدرت بهوت بوست بوست بحد تم يحد من معنى و تروي معنى و تروي المالي معنى المالي من الشرط و تروي المالي معنى و تروي المول الم

حضرت ابوسعید ضدی دین الشرتعالی مندنے بیان کیا کہ ہم سنے دسول الله ملی الله علی الله علی الله علی الله علی سنے مسلم کے ساتھ در مضان البارک کی سولہ تاریخ کوجباد کیا ہم ہی سے کسی نے دوندہ مکا اور منہ ہے اور منہ وزہ مکا اور منہ ہے اور منہ وزہ والے نے دوندہ دار کو رُزاکہا اور منہ دار سنے سبے دوندہ دار کو رُزاکہا اور منہ کا دوندہ دار کو رُزاکہا اور منہ کے دوندہ دار کو رُزاکہا اور منہ کا دوندہ دار کو رُزاکہا اور منہ کے دوندہ کی منہ کہا تھا کہ منہ کے دوندہ کی منہ کے دوندہ کے دوندہ کی منہ کے دوندہ کی منہ کے دوندہ کے دوندہ کی منہ کی منہ کی منہ کی منہ کے دوندہ کی منہ کی منہ کی دوندہ کی منہ کی منہ کی دوندہ کی دوندہ کی منہ کی دوندہ کی منہ کی دوندہ ک

معزی اس منی الله و بران کیاکه م دسول الله ملی الله و کم کے ماتھ معزی سختے کوئی روزے دار تھا اور کوئی ہے روزہ تھا ایک جگرمزل پراترے جبر ایر من کا کرم تھا تورونہ کے اور جن کا اور جن کا اور جن کا منزل کی بہنچ ہی لیٹ گئے ، اور جن کا روزہ بی منزل کی بہنچ ہی لیٹ گئے ، اور جن کا روزہ بی منزل کی بہنچ ہی لیٹ گئے ، اور جن کا اور سواریوں کو پانی بلایا ۔ آب نے فرمایا ذھب دوزہ ہے ایک وہ لوگ تواب سے اور سے جورونہ سے دار زیمے ابول موال ہوں کا ایک منان المہارک میں کوئی تخص سفر میں ہوتواس کو ان روایات سے معلوم ہواکہ رمصنان المہارک میں کوئی تخص سفر میں ہوتواس کو

له رواهسلم . که رواه البخاری دسلم

روزه رسکے اور در کھنے کی اجازت ہے اور آیت قرآنیہ قرآن تھ و کو گور گور گور کھنے افسان میں افسان کے اور صدیت شریف سے معلوم ہواکدا گرجہا دوئی سے معلوم ہواکدا گرجہا دوئی کا ناز ہوا ور اس میں فدیمت کرنے کی صنرورت ہوتو روزہ نر در کھنا افسال ہے ۔ پہلے معدیت گزر کی ہے کہ دیمول الشرصل الشرعلیہ و کم معزا ور حضر میں ایام البیعن کے دوزہ میں جو ڈیتے ہے گا

مسئلہ، ما فرادر رین رجنہیں روزہ فرد کے کا جا زت ہے) وہ اگراپنے ذائز فذر ہی ہی مرکئے تو چو نکہ انہوں نے تضار کے کا وقت ہی نہیں پایا اس لئے ان پر اپنے چیو ٹے ہوئے روزوں کی طرف سے فدید دینے کی دصیت کرنا واجب نہیں اور اگر ریس نے اچھا ہو کر اور مسافر نے گھر آگر دوزے نہیں رکھے یا کچھ در کے اور کچھ ذر سکھے توجتے دن مرض اور سفر نے بعد اس کا ولی قرضوں کی اوائیگ کی وصیت کرنا واجب ہے۔ وصیت سے بعد اس کا ولی قرضوں کی اوائیگی کے بعد اس کے تبان مال سے ہر دوزہ کو من بقد رصد قرضطر کے صد قر کر دسے اور اگر اس نے وصیت نکی اور اس کے کو اس نے اپنی نوش سے اپنے ذاتی مال سے اگر اس سے وصیت نہی اور انشارا اللہ رہی مغید ہوگا۔

مثلاً اگردش دن کے روزے جو رسے سے اوراس قدر ایام محت اورایام اقامت پالئے اور تضار وزید نر کھے اور موت آنے گی تو پورے دس دن سکے روزوں کی طرف سے فدیدا واکرنے کی وصیت کرے۔ اور اگر ایام محت اورا یام اقامت ہیں صرف بائے دن لے مقے اور ان ہی تضار وزید نر کھے زصرف بائے دن کے روزوں کی طرف سے فدید اواکرنے کی وصیت کرے ۔ (من الدرالختار) حیص اور نعاس والی عورت کا حکم

جس مورت کورمضان المبارک میں ما ہواری کے دن آجائیں یا ولادت کے بعد کا وَن آرا ہوجے نفاص کے بیں یہ دونوں عورتیں رمضان المبارک کے دونے

الدرواه النسائ

ندر کھیں اگرچہ روزہ رکھنے کی طاقت ہوئیکن بعد میں ان روزوں کی قضار کھ لیں اور حیفن ونفاس کے زمانہ کی نمازیں بائکل معانب ہیں ان دونوں پر ان کی قضابیں نفلی روز قرنب

رون کے المتحق اللہ تعالی علیہ وقم رمضان المبارک کے دوزوں کے علاوہ نفلی رون سے بھی رکھتے تھے اور اسے قرل اور عمل سے اس کی ترغیب دسیتے تھے بب سے زیادہ ماہ شعبان میں نفلی دوزے رکھنے کا اہمتام کرتے تھے جضرت عائشہ ہی اللہ تعالی منہانے میاہ تعالی منہان فرایا کہ میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رصفان کے علاوہ بھی کسی بورے ماہ کے روزے رکھے ہوں اور میں نہیں جانتی کہ ایک نفلی دوزے رکھے ہوں اور میں نہیں جانتی کہ آب نفلی دوزے درکھے ہوں ایک بجزجے ند آب کے بورے شعبان کے روزے درکھتے سے تا اور میں نہیں جانتی کہ ایک کے بورے شعبان کے روزے درکھتے سے تا ایک کے بورے شعبان کے روزے درکھتے سے تا ایک کے بورے شعبان کے روزے درکھتے سے تا ایک کے بورے شعبان کے روزے درکھتے سے تا ایک کے بورے شعبان کے روزے درکھتے سے تا ایک کے بورے شعبان کے روزے درکھتے سے تا ایک کے بورے شعبان کے روزے درکھتے سے تا ایک کے بورے شعبان کے روزے درکھتے سے تا ایک کے بورے شعبان کے روزے درکھتے سے تا ایک کے بورے شعبان کے روزے درکھتے سے تا ایک کے بورے شعبان کے دوزے درکھتے سے تا ایک کے بورے شعبان کے دوزے درکھتے سے تا ایک کے بورے شعبان کے دوزے درکھتے سے تا ایک کے بورے شعبان کے دوزے درکھتے سے تا ایک کے بورے شعبان کے دوزے درکھتے سے تا ایک کے بورے شعبان کے دوزے درکھتے سے تا ایک کے بورے شعبان کے دوزے درکھتے سے تا ایک کے بورے شعبان کے دوزے درکھتے سے تا ایک کے بورے شعبان کے دوزے درکھتے سے تا ایک کے دوزے درکھتے سے تا ایک کے دوزے درکھتے سے تا ایک کی دوزے درکھتے سے تا ایک کی دوزے درکھتے سے تا ایک کی دوزے درکھتے سے تا کی دوزے درکھتے تا کی دوزے د

آب سنے یہ بھی فرایا کہ ہرماہ ہیں روزے رکھ لینا اور رمضان المبارک سے روزے رکھ لینا اور رمضان المبارک سے روزہ رکھنے سے برابر سے بیمی دوزہ رکھنے سے برابر سے بیمی دوزہ رکھنے سے برابر سے بیمی وزیے پیرنکم ہرنگی کم اذکم کوئٹس گنا بڑھا دی جاتی ہے اس سلتے ہرماہ سکتے ہیں وزیدے

پدے ماہ کے روزوں کے برابرشمار ہوں گے۔

آپ نے مزید فرما یا کہ ایوم عرفہ یعنی ذی المجھ کی نویں تاریخ کے روزہ کے بائے میں اللہ تعالیٰے اللہ تعالیٰے اللہ تعالیٰے اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعال

آپ ہرماہ تین روزے رکھنے کا بھی اہتمام فرماتے تھے یحضرت معاذہ عدویہ نے حضرت عائشہ دمنی اللہ عنہاسے دریا فت کیا کہ آپ جیسنے کی کون سی تاریخوں میں روز رکھتے تھے؛ انہوں نے جواب دیا کہ اس بارے میں تاریخوں کا کوئی خاص اہتمام نہ

لے رواہ ابخاری وسلم . که رواه سلم . کے رواه سلم .

تفاجینے کے جن ایام میں چاہتے سے تین روزے رکھ سینے سے لیے مطاب خرمایا کا الوزی الشرطیہ وسلم نے فرمایا کا الوزی محضرت الو فررطی الشرطیہ وسلم نے فرمایا کا الوزی جب تم جینے کے مین روزے رکھو تو جا ندکی تیرہ ، چودہ ، پندرہ (۱۳، ۱۳، ۱۵ الاور کھو یہ ان تین دنوں کو ایام البیش کہا جا آسے کیونکہ ان کی راتوں میں چا ندلوری طرح روثن رمتاہ ورول الشرطلیہ وسلم خود بھی ان ایام کے روزوں کا استمام فرماتے سے یصفرت این عباسس رضی الشرعنہ ان کیا کہ رسول الشرطی الشرطی وسلم حضرا ورسفریں ایام البیض کے روزے نہیں چیوٹر سے سے تاب

رسول الشرسلى الله تعالى المعليد ولم بيرادر جمعرات كدن روزه ركه كاجى ابهمام فراسة سق آپ سف فرايا كهيراور جمعرات كدن الله تعالى كى بارگاهي اجمال بيش بوت بي بي جا بها مول كرميرا عمل اس حال مي بيش كيا جائد كه ميرا روزه بهويمه

ایک روایت میں ہے کرآپ سے سوال کیا گیا کرآپ ہیراور مجوزات کے دن روزہ رکھتے ہیں (اس کی کیا وجہ ہے) آپ نے فرایا ہے شک بیراور مجوزات کے دن روزہ رکھتے ہیں (اس کی کیا وجہ ہے) آپ نے فرایا ہے شک بیراور مجوزات کے دن اللہ تعالیٰ ہمسلمان کی مفقرت فرا دیتا ہے سوائے ان دونوں کو انجی میں آپس میں الوائی محبر المرا اللہ تعالیٰ کا فران ہوتا ہے کہ ان دونوں کو انجی چھوڑے درکھوڑے کے دکولیں ہے۔

جوفرشة محالسيئات يعنى گنا بول كے مثلف پر تقررب يديم اس كوديا ما آ ب ايك مديث يس يول ب كربول الله صلى الله عليه وسلم بيرك ون جوروزه ركاكست تقاس كے بارے يس دريا فت كيا گيا تو آب نے فرايا فيده ولدت وفيه اندول على يعنى مى بير كے دن بيرا بول اور بير كے دن مجو پر دبيلى بلى نزدلي قرآن كى ابتدا مولى لاي

له رواه سلم . که رواه الرّبذي واستان - که رواه النسان . که رواه الرّبذي . همه رواه الرّبذي . همه رواه الرّبذي .

3.4

حضرت ابوم ریره رضی النه عندست روایت ب که ذی الجرک شروع کے دی وائی میں حبادت سے زیادہ مجبوب ہے دی وائی میں حبادت سے زیادہ مجبوب ہے اللہ دون کا مرروزہ ایک سال کے دوزے سے برابرہ اور مررات کوف ازیں قیام کرنا شب قدری قیام کرنے برابرہ ایے

معنرت ابوابوب انصاری وخی الله وزنے بیان کیا کہ دمول الله صلی الله علیہ وسلم سفار شاور الله صلی الله علیہ وسلم سفار شاوفر ایا کرجس سفے دمصنان کے روز سے درکھے بھر ماہ شوال کے چھ روز سے درکھے تھے اور نہا ہوگا جیسے کسی سفے بوری عمر دوز سے درکھے تھے اس میں بھی وہی کمتر سے کہ ہرنکی کا تواب کم از کم دس گنا ہو کہ ملت ہے۔ اس

اس بی جی وبی کرسے کہ ہر می کا تواب کم از کم دس گنا ہو کر ملتہ۔ اس طرح چینیٹ روزوں کے بین سوسا کے دوزے ہوجائے بی اورائے بی دن کا ایک قمری سال ہو تاہے اگر درصنان کے دوزے چاند کی وجہ سے انتیس ہی دہ جائیں تب بھی تیس بی شار ہوں کے کیو کر ہرسلمان کی نیت ہوتی ہے کہ چاند نظر نہ آئے تو تیس بی شار ہوں کے کیو کر ہرسلمان کی نیت ہوتی ہے کہ چاند نظر نہ آئے تو تیس سواں روزہ دیکے گااس اعتبار سے انتیس روزے درمضان کے اور چھ حید کے کا بینیس روزے درکھنے کا تواب ملے گا ۔ بھر جب مصنورا قدم مل اللہ علیہ وسلم نے صرف رمضان اور چھ مینوال سے دوزے درکھنے ہاس خواب کی خوش خبری سائی تو ہمیں یرسوال اعتبار کی صرورت بنیں کہ ایک روزہ چاند تواب کی خوش خبری سائی تو ہمیں یرسوال اعتبار کی صرورت بنیں کہ ایک روزہ چاند کی صرورت بنیں کہ ایک روزہ چاند کی حدید سے درگیا تو تواب یورے سال کا ہوگا یا بنیں ۔

يتذمسنون دعائين

فرما معاذبن زمررض الشرتعال عندن كرمول الشمى الشرطية ولم افطار كوقت يددُ عِلى الشرطية ولم افطار كوقت يددُ عا بر مصحصصة ألله من الشهارة كالإداؤد الموجود المرق برائزه كمولا وتجهده استال مرفي الشري من الشرك الموال المرتبرك من ومن بوصة رزق برائزه كمولا فرايا ابن عمرض الشرتعال عنها في المطارك وقت (يعن بعدافطار) يول كرم من الشرطية وسلم يددُ عا بر مصلى الشرطية وسلم يددُ عا بر مسلى الشرطية وسلم يددُ عا بر مصلى الشرطية وسلم يددُ عا بر مسلم يددُ عالم يدارك و تعرب مسلم يددُ عالم يدون المسلم يدد كله بر مسلم 
لهرواه الترمذي وقال اسناده ضعيت . كه رواه مسلم

ذُهَبَ الظَّمَا أُ وَأَبِتَلَبَ الْعُرُونَ وَثَبَتَ الْأَجُرُ إِنْ ثَآءُ اللهُ وَاللهُ وَمِلْكُ وَجِهِ وَلِي اللهُ الرَّالِيةِ الرَّالِيةِ الرَّالِيةِ اللهُ وَكُل وَ اللهُ الرَّالِيةِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَدُ إِنْ أَسْفَلُكَ بِوَحْمَةِكَ النَّيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَحَل اللهُ اللهُ عَدُ إِنْ أَسْفَلُكَ بِوَحْمَةِكَ النَّيْ وَسِعَتْ كُلَ اللهُ ال

مرجه: استالتری آپ ک رحمت کے ذریعہ وال کرتا ہوں جوم رجیز کوئے الرست کے کہ آپ میرے گناہ معاف فرادی۔ یہ دُعاصفرت عبلالدی عمر درضی الشرتعال عذست منقول سے۔ (ابن ماج) بیب کی کے یہاں افطار کرے تواہل خانہ کویہ دُعا دے۔ انطرعند کھ الصائم ون واکل طعام کھ الابر ار وصلت علی کھ السلامی ت

مترجه: روزه دارتهارس بهان فطارکیاکرین اور نیک وگ تهاداکسانا کهایس اور فرشت تهارست سلے دُ عاکریں ۔ ایک مگرا فطار کرے بول اُن ا صلی الشملیہ ولم نے یہ دُ عابر صمیحی ۔ دابن ماج

حضرت عائشه رضی الله تعلی عنها نے عرض کیا کہ یا رسول الله دسلی الله علیہ وسلم الله علیہ الله علیہ وسلم الگر میں میں میا دُعت اللہ علیہ مسلم الکر میں میں میں اور کہنا : کروں ؟ فرایا (دُ عامیں) یون کہنا :

اَللَّهُ مَدَّ إِنَّكَ عَفُقُ تُحَبُّ الْعَفُو فَاعْفُ عَنِيْ . (ترمذى) ترجى اساللُّه تومعات كرف والاسط معانى كوب ندفر ما آس للإلمجم معاف فرادے -



# سفركي أواب واوعيم

صنورا تدسس من الشرطيدة للم في ابنى حيات مباركه من بهت مع مورا قدم من المرافض كم مع و المرجب المرغوض كم مع مع و المرجب المرغوض كم مسنون دُما أبل المست كم مع مع و المرب المرا أكار بتلائي مسنون دُما أبل الرا وكار بتلائي بحث كى با بندى كرنا با عب خير و بركمت مها الدرا تباع منت ما موى بوي بوي بوي موسف ك وجر مها الشرافي لك ك رضا الا در المباع منت ما مل كرف كا ذريد مه .



# र्किने किर

محضرت على صى الله تعالى عندنے بيان كياكة بسب دسول الله صلى الله عليرو لم سفر كا الده ضربائة توريد و عاير شعشه يقير.

اَلْلْهُ مَدَّرَبِكَ اَسِيْدُ الماللَّهِ المَاللَّهِ المَاللَّهِ المَاللَّهِ المَاللَّهِ المَاللَّهِ المَاللَّ وَ بِلْكَ اَصُهُ وَ لُ وَسِيدَ مَرَا المِن الدَّابِ بِي لَهِ مِلَا المِن الدَّابِ بِي لَهِ مِلْ المِن الدَّابِ بِي لَهِ مِلْمَا المِن الدَّابِ فِي الْمِن المِن المَالِي المَن المُن 
حضرت کعب بن مالک رضی الله عند نے بیان کیاکدرسول الله سلی الله تعالی مالک رسی الله تعالی مالک علیہ وسلم عموات کے دن عزوہ بھوک کے لئے روانہ ہوسف تھے اور آپ اس بات کو مجبوب رکھتے تھے کہ مجوارت کے دن سفر کے سائے تعلیں تاج

اَللَّهُ مَّ إِنَّا نَسُنَكُ فِي سَفَرْنَاهُ ذَاالُ بِرَّوَالشَّفُولَى وَمِنَ الْعُمْلِ مَا تَرُضَى اللَّهُ مَ هَوِّنُ عَلَيْنَاسَ غَرَنَا هٰ ذَا وَاطْبِولُنَا الْعُمْدَا وَاطْبِولُنَا الْعُمْدَا وَاطْبِولُنَا الْعُمْدَا وَاطْبِولُنَا اللَّهُ مَا تَرُضَى اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَالْمُعُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

له تحمة الذاكرين شرح حصن الحصين كه رواوالبخارى .

ٱللَّهُ حَمَّا إِنِّ ٱعُوُذُ بِكَ مِنْ وَّعْتَاءِ الشَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِوَسُوِّءِ الْمُنْعَلَبِ فِي الْعَالِ وَاكْلَاحُ لِي .

مترجه : اسکالشائم آپ سے اپنے اس سفر مین نکی اور تقوی کا اور ان اعمال کا سوال کوتے ہیں ہیں سے آپ راضی ہوں اسے اللہ ایسفر ہمار سے انتیار سے آسان فرما اور اس کی دوری کو ہمار سے سائٹ ہیں اور ہمار سے تیجے گھر بار میں احوال درست کر سفوالے آپ ہمار سے سائٹ ہیں اور ہمار سے تیجے گھر بار میں احوال درست کر سفوالے ہیں اے اللہ ہیں بناہ مانگنا ہوں اس بات سے کر دیجے نیں بدحالی نظر آسکے اور اس بات سے کر دیجے نیں بدحالی نظر آسکے اور اس بات سے کر دیجے نیں بدحالی نظر آسکے اور اس بات سے کر دیجے میں بدحالی نظر آسکے اور اس بات سے کر دیجے میں بدحالی نظر آسکے اور اس بات سے کر دیجے میں بدحالی نظر آسکے اور اس بات سے کر دیجے میں بدحالی نظر آسکے اور اس بات سے کر دیجے میں بدحالی نظر آسکے اور اس بات سے کر دیجے میں بدحالی نظر آسکے اور اس بات سے کر دیجے میں بدحالی نظر آسکے اور اس بات سے کر دیجے میں بدحالی نظر آسکے اور اس بات سے کر دیجے میں بناہ مانگنا ہوں کر اسپنے مال میں اور اہل دعیال میں واپس جاؤں تو بدحالی کا

اوربب آپ مفرس والبس بوسق من ته نجى ان كلمات كوادا فرماسة سفتے اوران مى ان كلمات كوادا فرماسة سفتے اوران مى ان كلمات كا اصاف فرما ليق من أثب وَ تَ اَبْدُونَ عَابِدُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ وَلَا بِينَا حَامِدُونَ وَلَا بِينَا حَامِدُونَ وَلَالَ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

سواری پرسوار بوسنے کی دُعالینی سُنِعَاتَ الَّذِی سَخَّدَ لَنَاهِ فَ اَجَوَادِیر عُمی کئی یہ روانگی سفر بی سے ساتھ مخصوص نہیں ہے جب مجی سواری پرسوار مواس کورڈھے سورۃ الزخر نسی فرمایا ہے:

وَجَعَلُ المَّدُونِ المُسْتَوَدُهِ الْمُلُونِ الْمُلُونِ وَالْآهُ هُعَاهِ مِا اَتُوكُونَ الْمِسْتُونَ الْمَسْتُونَ اللَّهِ الْمُسْتُونِ اللَّهِ اللَّهُ الل

اس معلوم مواكريه دُعاكشتى اور حانورون پرسوار ، و في وقت برهي جائے اب توطرح طرح کی سواریاں رواج پاگئی ہیںان سوار بوں پر بیٹھے تب بھی اس دعاکو پڑھے جب کشتی پر پڑھنے کے سائے بھی اس کی ترغیب فرمادی توہرمواری برميمة دقت برسف كانبوت بوكيا.

مغربی جب رات منزوع مرحام التفرید این معود رضی الترون خربیان کیاکدیول التوسل التدملید و مام

موسقا ورشام أماتى تويد دُعا يرسق

يَاأُدُّ وَكُنْ وَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ الدُّنْ اللهُ الله الله على ٱعُوُدُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ لَثِ وَ شَرِّمَا فِيُكِ وَشَرِّ مَاخُلِقَ بنيك وَمِنُ شَرِّمَا يَدُبُ عَلَيْكِ وَأَعُونُ بِاللَّهِ وَمِنْ أسَدِ وَّ أَسُودَ وَمِنَ الْحَتِّ مِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ شَوِّ مُاكِبِي الْسُهُدِ وَمِنْ وَّالِدِ قُمَا وَلَكَ لَهِ.

الله كى بناه جا بهنا مول تيري شرس اورأس جبرنك شرس جوبتر سانده ادران چیزدل کے شریعے محیمیں بیدا ك كن بي اور تجد برمايت بي اورالسرك بناه جا ستا، مون شرست اور از دھے سے اور سانیہ سے اور بھیوسے اور اس تنبر کے رہے والوں سے اور مر بابستا درمرا دالادس.

ا حضرت الوسريره وحنى الشرعة سنے بيان كياكه رسول الترصلي الشرطيروكم

ہیب سفرمیں ہوئے اور سحر کا دقت ہو ما تا ربین رات کا آخری مصنہ باقی رہ جا تا) تو یہ كلمات يُرصِّ حقة :

> سَمِعَ سَامِعُ بِحَمْدِ الله وحُسُن بُلاثه

سننے واسے نے بم سےالڈ کی تعریف بیان كرناسناا وإس كي نعمت كاا وريم كوا يي

اله اخرج الودادد والتركى .

عَلَيْ نَادَبُّ اصَاحِبُ نَا مالي مَكَ كَاتْرَارَةِ مَهِ فَكِادهُ كِيادهُ كِيادهُ عِلَى الْمُعَالِمَ الْمُعَالِم وَا فَضِ لَ عَلَيْنَا عَامِدًا بالله مِن التَّادِ ،

اسعدب توبمارك مماعة رواورهم بفضل فرمايه دعاكيت موسة دوزخ سنع إلتركى يناه مانگنا موں ليم

جب كى منزل براتر مع المنتخطيم من الشّرمني الشّرار الرّراء المرايك الشّرمني الشّرابية والمرايك الشّرماي كا

ہے کوئی شخص کسی منزل پراترے اور و باں یہ کلمات پڑھے:

أَعُودُ بِكُلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الشِّك بِسكمات كواسط سالله ک بناه چاہتا ہوں اس کی منوق کے شرسے

مِنْ شَرِّمَا خَلَق . تروبال سے روانہ موسف کے اسے کوئی جیز صرر نہیں ببنیا تے گی ا

جب وہ سی نظرانے بی ماناسے اصرت مہیب رمن اللہ مناسا بيان كياكه رسول الشمسل التدلقا

عليروهم بسب كسى بستى ميس واخل جوسف كااراده فرمات عظ توبد دعا برسعت عقره

جيزول كارب بيع وأسانون كمنع میں اور جو ساتوں زمینوں کا اور ان اوپر ہیں اور حوشیطانوں کا اوران كارب ہے جن كوشيطا أور نے مراہ كيا بصادر جو ہوا ڈن کا اور ان جیزوں کا رب ہے جنہیں ہواؤں فارادیا، مومم تجسے اس آبادی کی خیرکا اور

الله تردي السّه خوست المالية بوساتون آمانون اوران مس الشثيع وَمَااَظُلُلُنَ وَدُبِثَ الأدْمِنينَ السَّبْعِ وَمِسَا أَمْلُكُنَّ وَرُبِّ الشَّيَاطِ أَنِ سبحِ رِول كارب مع وان ك وَمُ آاصُلُكُ وَرَبُ الرِّياحِ وَمَا ذُدُيْنَ فَإِنَّا لَتُسُلُكُ خُنْ يُرها إِن الْقَدُنِيةِ وَخَاير أشليها ونعرف أساث مِت شَدِّها دَشَــةِ

الدرمال . الدروالسلم

اَ هُلِهَا وَ شَرِّمَا فِيهَا لِهِ اس كرست والوں ك فيركا ورج كيد اس كرست والوں ك فيركا ورج كيد اس كثر اس كر مراب كر بناه يہ ہيں اس كثر اس كر مراب كر الوں كر مراب اورج كي اس ہيں ہے اس كے شرے والوں كر مراب اورج كي اس ہيں ہے اس كے شرے والوں كر مراب اللہ على اللہ عنہ اللہ عنہ الله الله عنہ الله عنہ الله الله عنہ الله الله عنہ الله الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله 
اه الحص الحصين مع تحفة الذاكري كه راجع الحصن الحصين وتحفة الذاكري وظاهر الروايتين بدل على ان هذا الدعاء والذى قبله عند مارأك قرية يريد دخولها وحرق ابن الجزرى فمل الدعاء الاول عندروية القرية والدعاء الثانى عند دخونها والفاظ الدعاء مدل على ذلك .

اس وقت سے میں واپس ہونے کہ اپنے تمام رفقائے سفرے ابھی صالت میں رہتا ہوں اور زادراہ بھی ان مب سے زیادہ میرے پاس ہوتا ہے۔ رحصن حسین ) محضرت ابن عمر صفی اللہ عنہائے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجب بہا دیا جج یا عمرہ کے سفرے واپس ہوتے تھے تو مبراد نجی مجگہ پر برائے ہے ہوئے میں بار اکاللہ آئے بڑے کے تھریہ یواسے تھے بھریہ یواسے ہے۔

لَا إِلَّ اللَّهُ الْمُلُهُ وَحُدُهُ الْمُلُهُ وَحُدُهُ الْمُلُهُ وَحُدُهُ الْمُلُهُ وَحُدُهُ الْمُلُهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللْمُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

خَاصَّدَ وَمِعْرِت مَا بِرَمِى السُّرَعْنِ فِي اللَّهِ عِلَى السُّرِي السَّرِي المِسْتِ مِمَ اوْبِرَ فِي السَّ توالسُّراكبر كَبِقِ مِعْدَا وريني السِّرِي الرَّسِةِ عِنْ السَّرِي السَّرِكِةِ مِعْدَا ورجاعة وقت دونوں اس معلوم ہواكر يم بروتسبيح سفرين آتے اور جاتے وقت دونوں

مواقع مي مشروع ہے۔

سفسي والبي موكرايين شهردافل موت وقت الضرت انس ين الشر

رُسُول السُّمُ السُّمُ السُّمُ عَلِيهُ وَمُم جب مديرة منوره ك قريب بهني عبات توير برُسطة على المُسُون عَالِيدُ وَنَ إِلَا بِسْنَا حَامِدُ وَنَ اور النَّ كُمات كورِ مِسْطة بِوَكَ الْمُرُونَ مَا بِسُرُونَ عَالِيدُ وَنَ إِلَا بِسَنَا حَامِدُ وَنَ اور النَّ كُمات كورِ مِسْطة بُوكَ الْمُرْدِنَ مَا اللّهُ مُونَ عَالِيدُ وَنَ الرّبِينَا عَامِدُ وَنَ اور النَّ كُمات كورِ مِسْطة بُوكَ

ك رواه البخاري وسلم - كه اخرج البخاري

مرمية منوره يس داخل بوت عق لي

(دُعار کا ترجمہ) ہم اوستے والے ہیں قربر کرنے والے ہیں عبادست کرنے والے اسے این ایستے رہے والے اس

بستی میں داخل موکر دور کعتب استرت کعب بن مالک رمنی الشرعن سنے بیان کیا کہ رسول الشرصلی الشرتعالے علیہ

وسلم سفرسے والبس آتے بھے توجاشت کے وقت منہریں داخل ہوتے ہے رابینی اکٹراپ ہوتا تھا جسے اور شام کو بھی شہر میں داخل ہونا تا ہت ہے ، جب آپ مشہر میں داخل ہونا تا ہت ہے ، جب آپ مشہر میں داخل ہونا تا ہم موجاتے تو اولا مسجد میں تشریف سے ماستے اور اس میں دورت میں مناز ادا فروات بھر لوگوں سے الاقاتیں کرنے کے سائے و ہیں تشریف فرما ہوجاتے مناز ادا فروات بھر لوگوں سے الاقاتیں کرنے کے سائے و ہیں تشریف فرما ہوجاتے

تے ،اس کے بعد ازواج مطہرات کے پاس تشریف نے جاتے تھے تھے حضرت جا بردھنی الشرعنہ نے بیان کیا کہ ہیں ایک سفر میں نبی اکرم صلی الشہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب ہم والیس مدمینہ منورہ پہنچے تو آپ نے جھے کم ویا کرمسجد میں جاد اور وال دورکھتیں پڑھو ہے

مسافركے لئے دُعاراً ورصیحت مسافر کے سائے دُعاراً ورصیحت کا کہ کے سنتے میں کیاکہ یارسول التدہیں

ف سفر كااراده كياب مجه كهدوصيت فراسيند فرا يأكر تقوى كولازم بكونا ورا وبر براسطة وقت تكبيركها بحرجب فيخص بُشت بجير كرم لاكيا تويون دُعادى:

اَ لَلْهُ عَدَى اَطُولَهُ الْبُعْدَ وَهَ وَنَ عَلَيْهِ السَّفَد . ترجه ، اسدالشّائ کے مغرکی دُوری کولپیٹ دسے اوراس پرسفراسان فرما ہج حضرت ابن عمرضی الشّرعنہ نے میان کیا کہ جب رمول الشّر صلی الشّرعلیہ دسلم کسی

کو بخصت فرائے تواس کا ایمذ بجرائے اور اس کا ایمذ برا بر بجرائے میاں تک میں مشخص در داری اور اور اور اور اور اور اس کا ایمان کی است میں 
كروبي تخص اپنا لائقر مثاليتا عا، بهرخصت كرتے وقت يه دُعا ديتے بختے:

له رواه البخاري وسلم . كه رواه ابخاري وسلم . شه رواه البخاري وسلم . كه رواه الريذي -

معنرت انس رض الشرع نه سروایت به کدایگی فی اکم صلی الشرطیم و کی فدمت می ماصر بوااس فی عرض کیا یا رسول الشرایس فی سفر ربیط نے کا اراده کی فدمت می ماصر بوااس فی عرض کیا یا رسول الشرایس فی سفر ربیط کی ارائی کی بسید می کی بسید می کی بسید کی گیر توشد دست در بی اس شخص فی عرض کیا مزید عطا فرا سیت آب فی و عادیت الاست فرایا : و غَفَدَ ذَ نُبَدْ فَ وادر الشرتیر ساگناه معاف فرا در این می مون کیا میرک الله می بال باب آب بر قربان بول مزید توشد دست در بیجة آب فی فرا یا دَ یَستَدَ لَلْتُ الله می بی بی می بی ا

سفر کے بارے میں فصیحت اس سفر کے بارے میں فرید عقاب افرایک داکب دسافر ) ایک شیطان فرایا کہ ایک داکب دسافر ) ایک شیطان

م رول الشرصلى الشرعلية ولم في يمي فراياكه اسجاعت كرسا عدفر شقة نهي تو ين كرسا عدفر الشيطان كرباج بي دبية بي المعتقد بي المعتقد المعتمد المعتم

حضرت نافع نے بیان کیا کہ میں صفرت این عمر السے ساتھ واستہ میں جارہ تھا۔
انہوں نے ایک بلے کہ آوازسی تو کا نوں میں انگلیاں دسے ایس اور واستہ ایک طرف کو م ش کہ جلتے رہے بھر دور جا کر مجسے ہو جھا کہ اسے نافع ابلے کی آواز آرہی سے میں نے کہا جہیں۔ یوش کر انہوں نے کا نوں سے اپنی انگلیاں نکال میں جریبان کیا کہ رصول انشر صلی انشر علیہ وسلم نے بانسری بجانے کی آواز سنی تھی تو الیے ہی کیا گائے ہیں میں نے کیا، حضرت نافع نے بیان کیا کہ یہ اس وقت کا قصرت ہو اُلے گائے گائے ہیں سب سا مقبوں کو اکٹھا رہنا چاہئے دسول انشر طلیہ وسلم نے اُرثا و فرایا کہ ان کہ کے بعد حضرات صابح ہی اور واد اور میں تمہا وامت فرق ہو ناشیطان کی طرف سے ہے اس کے بعد حضرات صحاب کہ میں اسے میں اور میں کہ ہوا ہوا کہ کہ اور استان کی طرف سے ہے اس کے بعد حضرات صحاب کہ ہو اُلے والی میں اُلے اُلی کہ اُلے والی دیا جائے توسب اسی میں آجا ہیں تا

و حصرت بریده و فن الله عند نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ دیول الله میل الله تعالیه وسلم بدیل تشریب می سال سے مارسے مقے ایک شخص آیا اس کے پاس سواری کا گدھا تھا۔
اس نے کہا یا دسول اللہ آب سوار ہوجائے یہ کہ کردہ پہیجے بہٹ گیا۔ آب نے فرمایا کہ بہیں میں آگے بہی کے ذیا دہ حق دار ہو۔
کر بہیں میں آگے نہیں مجلوں گا تم ابنی سواری برآگے بیھے نے کے ذیا دہ حق دار ہو۔

المشكرة الصابع ساك . كرداه احدوالرداؤد . ك رواه الوداؤد -

الا اگرمیرے کے صاف صریح اجازت دے دوتوا دربات ہے۔ اس تخص نے وض كاكمين فاسيخ المع بين كاحق آب كودسه دياس كه بعد آب سوار موكئ ك اس واقع میں ایک خاص نصیحت ہے تورکرسنے کی بات ہے کہ بوب مواری کے مامك في عرض كياكر آب آك تشريف ركمين اورخود يجيم مث كيا تو آب فياس باوجود أكم بيض بي توقف فرايا اورمزيد يون كيون فرايا كرتم الرصاف مرك اماز دوتوا کے بیٹرسکتا موں - امازت تواس نے دے بی دی می بھرکیوں تا مل فرایا. بات يهد كراك امازت لحاظه اورمروت مي موتى ما كااعتبار بني اور ایک اجازت مسکر میان کرم وقی سے کہ مجدامانت مذوینے کا بی حق سے اس دومری اجازت كااعتبارسيد ورول الشرصلى الشرتعال عليه والمسفحب موارى والتخف كوبتا دياكرى تباراى مع بيراس مفايكوا بنائق ديا تواب مفتول مرا. بهى مسئله المست ميتعلق بي يخص كبين المام موتواس كااستاديات يا كونى می برا آدمی آمائے توخودسے صلے برن مائے اگرا مام مقرد کردے کہ آب نماز چھائی تواس کوبتادے کراہے ہی زیا دوستی ہیں بجر می وہ اگرامازت دے دے تواسکے بر وسکتے ہیں بعفر میں ایک دوسرے کی خدست کے جذبات ہونے جا ہیں روالا صلى الشرطيرة لم فارشاد فراياكرسيدالتوم في السفرخاد مهدر مغريل جا وت كامردارده فع برجوان كافادم بر فعن سبقه عرب د مة لمد يسبقوه بعسل الالشهادة مويخض فدمت من أسكر وكا ابروثواب میں اس کے ساتھ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہاں اگران میں سے کوئی اگر شہد الومائة توب ادر بات سياي (عضرت عبدالله بن معود رضى الله عند في بيان كياكه عزوه بدسك وقع برسم كال

ی صفرت عبدالله بن سعودرضی الله عند نبیان کیا که غزوه بدر سے موقع برسفر کے لئے مرتبی اُدھی الله با اور علی بن ابی طالب رحتی الله تعلیا علی الله الله علیا الله الله علیہ ویا گیا تقابی سنر کیا ہے جو کھا ونٹ برایک تھے کو الله میں سنر کیا ہے جو کھا ونٹ برایک تھے کو الله

لمرواه الريذي والوداؤد - لم مشكرة المعاييح من ١٢٠ ازبيهم

۲۱۵

کے دائیں بائیں دوہی آ دمی سوار ہوسکتے ہیں اس لئے ایک شخص کو بدیل میلنا بڑتا تھا۔ ر رول الشرصلي الشرعليه وسلم كے بيدل ملئے كرى فربت آ جاتى عتى جب آپ كى نوبت آتی تومم عرض کرے کہ یا رسول اللہ آی برابرسواری پر تشریب رکھیں آپ کی طرف سے مم می صلتے رہیں گے تو آت فرمائے کہتم دونوں مجسسے زیادہ طاقت ورنہیں مواور ندید بات ہے کہ میں تہاری بنسبت تواب سے بے نیاز ہول کی صلی الله علیہ وہلم (سفرسے واپس آتے تو) رات کو اپنے گھروالوں کے پاس تشریف نہیں بے جاتے معے آی مبع کے وقت یا شام کے وقت داخل ہوستے تھے ہے تحضرت حابررضی الشرعمن سے روایت سے کہ رسول الشرصلی الشرعلی و کم نے ارشاد فرما ياكحب تم ميس كونى تنخص الميسفرس ماكروابس موتورات كووت البيغ كهروالوس كم باس مرجائے اور ايك روايت مي يون سے كمآب نے ارشاد فرماياكم جبتم سفرے واپس موکر دات کوشہریں دا مل مو تو گھریں داخل نہ مواوران کو اتنی مبلت دوكر جس عورت كالتوم مرموح و نرتها ابني صفا إن سخراني كرسلها ورنا ونبسك ينج کے بال صاف کر بے اور مجھرے ہوئے بالوں میں تھی کریا تھے دیکھنے اس کتنی بڑی مكت ہے شوہر غائب تھا زیادہ دن کے لئے گیا ہوا تھا عورت نے بنا وُسنگھار کی *عزور* ترتیمی اب اگریمی سفرسے آگرایک م گھریں صلے جاتیں توعورت پراس حال میں نظر رہے گی کہ وہ سا دہ مالت میں ہوگی اس سے دل رنجدہ ہوگا لنذا اگرسفرسے والیس رات کے وقت میں ہوتو گھنٹ دو گھنٹ باسر عمر مائے تاكر عورت صفائ محرائ كريے بصرت ابر برم رمنى الشرعندسي روايت ب كدرسول الشرصلي الشدهلير ولم ف ارتشاد خرما ياكسفرعذاب كا ایک محراہے تہیں مونے اور کھانے سے سے روک اسے سوجو کام بورا ہوجائے جس كه ليغ مفركيا ہے تواپنے گھركة مبلدواليس آ مباسئے ہيے ل مزاه فی المشکاة إلی شرح السند که رواه البحاری وسنم - که دواهما اینماری . کمه رواه البخاری وسلم





امی مضمون میں اعمالِ مسنداورا خلاتِ عالمیہ ک ایک جعلک پیش ک می ہے جوسورۃ بقسدہ ک ایک آیت کے ترجہ ادر خسیر میٹ تمل ہے۔

# اعال سنه واخلاق عاليه

قال الشرتبارك وتعاية: كَيْسَ الْبِرِّ أَنْ تُولُو الْحُبُوْهَا كُمُ ويك الدين بني المحاتم البين جيرول كو يتبال العشيري والتعفرب مشرق ادرمزب كالمرف بيرلياكر والكين تكاية وَلَكِنَّ الْبِرِّ مَنْ امْنَ بِاللَّهِ ب كركوني شخص الشرايان للسقادراً ترت والبيؤمر الأخروالمكليكة كدن براور فرشتوں براور كما بوں براوز بي والنبيتنء والخالكال على حبه بزادرا بنامال دسعاس كمجتث بسقاتك ذُوى الْقُرُّ فِي وَالْيَتِهَىٰ وَالْمَسْكِينَ ترابت والون كوا در بتيون كو اور كيينون كواور مسافردل كو اورسوال كهينه والول كوا وركرانو وَابْنُ السَّينِيلِ والسَّايَيلِنِ وَفِي الرِّنَابِ وَأَقَامُ الصَّالُوةُ وَأَنَّ الزُّكُورَةُ ك هيداني اورقائم كسعناز كواوراد اكرى زُوَّةً وُ اورج يوداكر في ولفي إيا يعالم مدك وَالْمُؤْذُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعُهُ دُوْا وَالصِّيرِيْنَ فِي الْبَاسَاءِ وَالصَّرَّاءَ جكدده جدكري إدرمركرف والعيري يي وَحِيْنَ الْمَاسِ أُوْلَيْكَ الَّذِيْتَ او تليف مي اورجنگ كيرو قدير بي وگ مي صَدَتُوا وَ أُوْلَيْكَ هُمُ الْمُتَّعُونَ. جنبون مجانى كراه امتبار كم ادربي لوگمتعي ي

 نے یہ آیت نازل فرمانی آپ نے اکس خص کو بلایا اور آیت کریمے بڑھ کوا سے سنادی۔
الشرتعالی نے فرمایا کو اصل نی اکشخص کی ہے جوالٹہ برایمان لائے اور اکثرت کے دن براور فرشتوں بر اور السّد کی سب بھوالٹہ بیوں پر بیر شخص ان چیزوں بر ایمان لائے گاالٹ کی کسی کر اور اس کے میں اور اس کے میں ان چیزوں بر ایمان لائے گاالٹ کی کسی کا اور مولوں کے درمیان تفریق ذکرے گا اور مول کو بھرا بمان کے تقاضوں کے مطابق جوا ممال کرے گا اور جواموال خرج کرے گا اور جواموال میں شادر جواموال کے دوست کی اور تقوی میں شادر جواموال میں ہوگا بھرا بمان کے دوست کی اور تقوی میں شادر جول کے۔

### الشركى رصا كيدائة مال خرج كرنا

#### انضل الصدقه

صیح بخاری (ص ۱۹ اے) میں ہے کہ ایک خص نے عرض کیا:

" یا رسول انڈ حول اللہ علیہ وقم کون ما صدقہ تواب کے اعتبار سے میں سے بڑا ہے ؟

آپ رصتی اللہ علیہ وقم سے فرایا کہ آؤ ایسے وقت میں صدقہ کر سے جبکہ تو تندر مست ہو

اور خرج کوستے ہوئے نفس کنجوس بن راج ہو ایجے تنگرش کا ڈر ہوا در مالداری کی ا مید

سگائے بیٹھا ہواورصدقہ کرنے میں تواتی دیر مذلگا کرجب روح علق کو ہنچنے نگے تو تو گئے میں کہ ہنچنے نگے تو تو گئے می کہ مسلم کے اندا ویا اور اعلان کرنے سے کیا ہموگا) اب تو فلاں کا ہموہی دیکا یہ

مطلب برہے کہ صدقہ کرنے کا سب سے بڑا مرتبہ بہ ہے کہ تذریتی کے وقت جکیم فی الوت
یں مبتلانہ بیں ہے الشرقعالی کی او بی خرج کرنے گئے تونفس کہتا ہے کو خرج کرنے نفس کے
تقاضے کو د باکر خرج کرتا ہے نفس کہتا ہے کہ خرج کردگے تو تنگر تنی آجائے گی اور مالدار بنے بی
دیر گئے گئے ہید خوب مالدار ہوجاؤ بھر خرج کرنا کہ کہن خرج کرنے والانفس کی کوئی بات نہیں ما تنا .
الشرکی رصنا کے سانے دیج و خیر میں خرج کرتا چلا جاتا ہے . بھرائی نے فرایا کہوت کے وقت صدقہ
کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں کو اتنا دینا ، فلاں کو اتنا دینا اس کی وہ چیئیت نہیں جو تذریستی میں خرج
کرنا ور یہ کہنا کہ فلاں کو اتنا دینا ، فلاں کو اتنا دینا اس کی وہ چیئیت نہیں جو تذریستی میں خرج
کرنا ور یہ کہنا کہ فلاں کو اتنا دینا ، فلاں کو اتنا دینا اس کی وہ چیئیت نہیں جو تذریستی میں خرج
کرنا ور یہ کہنا کہ فلاں کو اتنا دینا ، فلاں کو اتنا دینا اس کی وہ چیئیت نہیں جو تذریستی میں خرج

# رست تدارول برخرج كرن كافضيلت

مال خرج كرسف كرم معارف غير بتات برست بهط ذوى القربي كودكر فرمايا عربي ذباك على دوى القربي كودكر فرمايا عربي ذباك على دوى القربي رست مدرول المدمل للشرف كوكها حيا آسم بسسن التريدي بين بدكر درول المدمل للشرف عليه والمست المراسل وكربا حيات بين المست المراسل المست المست المست المست المراسل المست الم

ان پراسان رن جنائے ، طعن و نیع ندکرسے بحضرت نوبان رمنی العرص مسے مردی مع كريول الشيطى الشرطيد ولم ف ارشاد فرما ياكرسب سے افضل فرج كرنااى دينار كاب جوتواب كروالول برخرج كرك اور وه دينار جعة تواسية سائفيون يرجهادي ترج كرك (يصد قرسس نياده انفل صدقه المحيم ما الما اعضت المرسعود صى الشرحزب روايت المرك الشرصلى الشرطير ولم فارشا دفراياكه: م مسلمان آدمی کا اپنے گھروالوں پر تواب مجھتے ہوئے خرج کرنا صدقہ ہے لاس من محى تواب سے ا (محے تحاری ص ۱۲۲) بكيخرج كراح مي ال وكول كاسب سند يبلغ دهيان در كلف كاحكم فرايا جوابين

ومتكوة المسابح ص ١١٠ عيال ين اول "

## ينتيمول برمال خرج كرنے ك فضيلت

ذوى العربي ك بعديتامي برخرج كرف كا ذكر فرمايا - يدميم كي جمع ب ميتم ان تابالغ بجوا كوكها جاتا بي حزن كاياب زنده مرموا اليصنية حاجت مند جوت بي ان يرفرج كرف كاخصوى خيال ركها ملية. ابزا جات كعلاده دومر بطرنيقول سينجي ان كي دلداري كي جائے من تر مذی میں سے کہ ارشا دفرہ یا رسول المصلی اللہ علیہ وسلم نے کم: معب في منتيم كرمر بالته يسيرا ورصرت الشرى رصلك الدايساكيا قومر بال جى يراس كا الحركز دے كااس كے دون نيكيال مليس كى " اور مح بخارى مي كم بكر من اكرم صلى الترعكيد والمهن ارت و وزما ياكه: م من اوريتيم كى كفالت كرف والاجنت من اس طرح ساعة مول محر اس موقع برات فابنی انگلیال (انگو سے کے باس والی اور سے والی) ساتھ ملاکو کیاں. آج كل لاكون مي بيررواج موكيات كروه ميتمون براينا مال توكيا خرج كرية كامال كهاجات بي اب كاميرات مي سعروه الاكمامات اس كود بالية بيس مايين نام يااين اولاد كے نام كرواليت بيس "

ساكيين يرخسسه ج كرنا

بهرسائین پرمال فرج کرنے کا ذکر فرا یا جن نوگوں کے پاس کچھی نہ ہواس کو کسی کہا جا آ ہاان میں بہت سے وہ وگر ہوتے ہیں جوابی ماجت کو کسی پظام بہتیں کہتے و کو تطیف میں بھو کے
پہلے وقت گزار لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پرفتر پسی کرنے کا بہت زیادہ تواب ہے جن کو موال کرنے کی
مادت ہوتی ہے وہ تو موال کرکے اپنی حاجت پوری کریتے ہیں سکین آپر و مذاری موال ہیں
کرتا اسے لوگوں کی تلکشس رکھی چاہ ہے۔ میرے بخاری (ص ۱۴۰۰) ہیں ہے کہ زیول الدصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مزایا کہ:

دسکین دونہیں ہے جواموال کرنے کے لئے اوگوں کے پاس چکراگا کہ ہے جے ایک افقرادر دولقر باایک جورا در دو مجوری واپس کر دیتی ہیں بعنی کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا (نیکن واقعی) سکین وہ ہے جوالیسی چیز نہیں پاتا جواسے بے نیاز کرسے اور اسس کا بتہ بھی نہیں جلیا تاکہ اس برصد قرکیا جائے اور وہ موال کرنے

كسلتے بھى كھٹرانہيں ہوتا "

مورة بلدمي شرمايا:

فُلاَ اقْتُحَمَّالُعُقَبَةً وَمَا الْحُقَبَةُ وَمَا الْدُلُكُ مَا الْعُقَبَةُ فَلَفُ الْدُلُكُمُ الْعُقَبَةُ فَلَفُ مَ الْحُولُيْ فَوَي فِي فِي اللّهِ اللّهُ الْمُعَامُّ فِي فَي فِي فِي فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

دسشسته دارییتم کوباکسی خاکسشین کو کمان کملانا-)

(سوكيول وه كمائي ميسسے بوكر ذ نكلااور

اس مخاطب متج معلوم ب محاتی کیا ہے ؟

مردن کا چھڑا کا ایموک کے دن س کمی

اس مَن غلاموں کی آزادی میں مرددینے اور میتیم اور سین کو کھانا کھلانے کو گھاٹی کے پار کرنے سے تبعیر فرمایا کیونکر میجیزی نفس برشاق ہیں .

سافسسرم مأل فزج كرنا

بھرابن بیل برخرج کرنے کا ذکر فرایا عربی زبان می ابن بیل مسافر کو کہا جاتا ہے۔ بہت مرتبدایسا ہوتا ہے کہ مسافر کے باس مفرض خرج ختم ہوجا تا ہے یا مال چوری ہوجا تا ہے OY

یا جیب زاش کردنم کال فی جائے ہے ہیں ہوگوں کا حال معلوم ہوجائے توان پر خرج کرنے کا استمام کیا جائے ۔ صنروری نہیں کر یہ لوگ حاجت کا اظہار کریں تب ہی دیا جائے کسی طرح بھی ان کی ہے جت معلوم ہوجائے توان کی حد در کردی جائے مسافرے گھر مرجس فدر بھی مال ہواور البیضا موال و اطلاک جائیداد کی دجہ سے عنی ہوئین مفرمی حاجت مند ہوگیا تواس برخرج کرکے تواب لیا جائے ۔ مسوال کرستے والوں کو دسینے کا حکم

پیمرسوال کرنے والوں کو دینے کا ذکر فرمایا۔ ان تو گول میں گئ قسم کے نوگ ہوتے ہیں ان میں واقعی صفر درت مند مجی ہوتے ہیں۔ ان کو تو دینا ہی چاہیے اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارسے میں تقیمین تو نہیں کہ وہ حاجت مند ہوگا نیمن کسس کا ظاہر حال اور غالب گمان سے صفر درت مند ہونا معلوم ہوتاہے۔ ان کو بھی وینا ورست ہے۔

بھیک ماننگئے کا پیشرا ختیار کرنے کی تما نعت

مجوری میں بھوک وفع کرتے اور کسی واقعی حاجت کے بواکرنے کے سلے کوئی مانکے تو اس کی گنجا تش ہے لیکن اس کو پیشر بنالینا کسی طرح بھی درست نہیں جن کوموال کی ماد ہوتی ہے وہ مانگے رہتے ہیں ۔ مال جمع کرتے رہنے ہیں ۔ ایسے دوگوں کونہ دیا جائے ۔ دنیا یس توموال کرنے والے بے آبرو ہوئے ہی ہیں قیامت کے دن بھی ہے آبرو ہوں گے ۔ فرمایا دسول اللہ ملی والے مانے مارد ہوں گے ۔

مجس نے وگوں سے ان کے مالوں کا سوال اس نے کیاکہ مال زیادہ جمع ہو مبائے تودہ اگ کے انگاروں کا سوال کرتا ہے جود وزخ میں اسے ملیں گے۔ اب چاہے کم کرے یا زیادہ کرے "

اور رسول الشرصل الشرعلير ولم منه بيمجي ارشاد فرما ياكد . « انسان دنيا مي برابرسوال كرتار مهتاب يهال يك كدوه قيامت مي اس حال بي السال المسال المسال المسال المسلم ا

يهال بعيي اسي كاظهور موا .

ایک حدیث میں ہے کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایکہ:

" عنی کوا در تھیک تھاک بدن والے قوی اُدی کوسوال کرنا حلال بہیں ہے۔ الایم
کہ ایسا جبور ہو کہ تنگدستی نے اسے کی بی ملا رکھا ہو دلینی زمین کی می کے
سوااس کے پاس کچھ نہ ہو) یا قرضے میں بستلا ہوگیا ہوجو دلیل کونے والا ہو اور
جی شخص نے مال زیادہ کرنے کے لئے لوگوں سے سوال کیا تواس کا مال تیا سے
دن اس سے جہرے سے اس طرح ظاہر ہوگا کہ اس کا چہرہ چھلا ہوا ہوگا اور یال
اُسٹ بنا ہوا ہوگا جی کوجہنہ سے لے کرکھا تا ہوگا اب جی چلہے تو کمی کرے
اور چاہے تو زیادتی کرے " (مشکورۃ المصابح می سال ایک اس کے اسے میں اس کے اس کو اس کو اس کے اس کو کہا تھا کہ کھا تا ہوگا اب جی چلہے تو کمی کرے
اور چاہے تو زیادتی کرے " (مشکورۃ المصابح می سالا)

ہر شخص کو اپنی اپنی ذمر داری بتاءی گئے۔ مانگنے والا مانگنے سے پر مہیز کوے اور م سے مالگا جائے سے دو موقع دیکھ کر فرچ کرے۔ سائل کو بھرائے بھی نہیں ۔ کیاملوم ستی ہی ہو اور خور وفکر بھی کرے ماکٹ کو بھرائے بھی نہیں ۔ کیاملوم ستی ہی ہو اور خور وفکر بھی کرے ۔

مسئله: بخفض سجدي سوال كرتا بواسے مددے.

# غلاموں کی آزادی میں مال ترج کرنا

الم خریک کے سلسلیمی سبسے آخری وفی الوقاب فرایا . رقاب دقبة کی جمع میں دفی الوقاب فرایا . رقاب دقبة کی جمع میں دفیہ کردن کو کہتے ہیں بمغسرا بن کشریجے ہیں (صفحہ ۲۰ جلدا) کرفی الوقاب سے کا تبول کے اگر او کو لفظ میں مدد دینا مراد سے بجو فعام می کی حکیت ہیں ہوا دواس کا آقا کہہ دے کہا تنا مال دے دو توقع آزاد کوا دینا بھی وجود خیر میسے مصدود توقع آزاد کوا دینا بھی وجود خیر میسے ہے اور ٹواب کا کام سے مغسر بیضا وی تھے ہیں (ص ۱۲ اج اے) کہ قیدیوں کی جانوں کا فدیہ دے کران کو چیرا این یا فلام خرید کر آزاد کر دینا بھی اس کے قرم میں شامل ہے ہو کہی سلمان اللہ کے ساتھ اس کے موم میں شامل ہے ہو کہی سلمان اللہ کے ساتھ اس کے موم میں شامل ہے ہو کہی سلمان اللہ کے ساتھ اس کو تی انسان کی مالک ہوتے سے اور شریعت کے مطابق جہاد اور قبال ہوتا تھا، اس وقت فلام کو تی انسان کسی انسان کا مالک ہوتے سے اور شریعت کے مطابق جہاد اور قبال اللہ کے ساتھ کرسے اور احمل میں دیا نہ یاں قباد میں گردیا تھا۔ اس میں دیا نہ یاں قباد میں گردیا کہ کرتے اور احمل میں میں دیا نہ یاں قباد میں گردیا کہا کہ کہیں کے انسان کسی انسان کا مالک نہیں سے بھر حب کھی سلمان اللہ کے لئے ہوگئی کرسے اور احمل میں میں نہا نہ یاں قباد میں گردیا ہو کہا کہ کہیں ہے کہی سلمان اللہ کے لئے ہوگئی کرتے اور کی انسان کسی انسان کا مالک نہیں ہے کہا تھی ہوئی گردیا ہے کہا کہا کہا کہ کرتے اور کردیا گردیا 
نمازقائم كرنااورزكواة اداكرنا

مال خرج كرسف كمواقع دكر فراكر فراكا و اقدام العصلة و اقدال تركا و اقدام و اقدال المربح كما مول يم يدمى به كم فرض نماز قائم كرس اور ذكرة اداكري مناز اور ذكرة كى فرضيت كابيان بها به بها بها او برمال كم معادف غيربيان فرماكر نماز كدما عقر ذكرة كوبي ذكر فرما يا مفسر بهينا وى فرمات بي بها معادت ذكرة بيان كة اور مجر ذكرة كى ادائيكى بها متوجه فرمايا و مجر بينان كريم من كريم كريم كريم بها جود جود فيربيان كى بين ان سنفلى عدقات مراد بول ادر نماز كسائة ذكرة كا ذكر فرمات بين اسس كى فرعنيت بتانا مقصود بو .

عهي ديوراكرنا

يكى اورتغوى كى كام بتلت موسة ارشاد فرايا . وَالْمُوُدُونَ بِعَهُدِهِمُ إِذَاعَا هَدُوْا اورابيع عهدون كولورا كرف والعجب وه عهد كرئيس . ايفلت عهدى شريعت ملهروس فرى اميت سهد بعضرت انس منى الدُّرِ تعالى عوز في بيان فرما ياكه :

مهت كم ايسا برله كررول الشعل الشعليرولم فيهين خطبه ديا بموادرية فرايا بوكداً لا لا إيشاك ليس لا أمان قد كه و لا دين ليس لا عَلَا كُلُهُ اخرواراس كاكون ايمان نهي جوامانت دارنيس ادراس كاكوني دين نهيس جولهد كاورانهيس . ومشكوة المصابح ص هاعن شعب الايمان)

معنرت موبرانشرین عمرضی الشرعنها سے روایت ہے کہ دسول الشرصلی الشرطیر و ایت ہے کہ دسول الشرصلی الشرطیر و ایت ہے معنوس شخص کے اندر چارصلتیں ہوں گی خالص منافق ہوگا اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی تولیوں مانا جائے گاکہ اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک

كراسے جيورنددے.

اس کے پاکسس المانت رکھی جلنے توخیانت کرہے ۔

P بجب بات كرك وجوث بوسل.

P جب مدرك ودعوك دا-

م بيب هيكواكريد توكاليال بك "

(صحیح بخاری ص اج ۱)

صفرت وبدانشرن عمر من الشرتعالى ونهاسد روايت ہے كديول الشيطى الشرطيرة م في ارشا فرمايكر:

م بلاک شبردهو كديب والمسك سك قيامت كدن ايك جھنڈا نصب كيا عائے
گا وركها جائے گا كہ يہ فلال بن فلال كى دعوكہ بازى (كا جھنڈا) ہے اوراس جھنڈے
کے ذریع اسے بہجانا جلنے گا۔
صفرت الوسعيد رضى الشرھنہ سے روايت ہے كدرمول الشرطير وظم في ارشاد فرمايكر:
من قامرت کردان مردھ كے مين دارى ديل مردول الشرطير وظم في ارشاد فرمايكر:

صنرت الوسعيد رصى الشرعز المارد المت المارد ولى الترصلى الشرعليد ولم في ارشاد فر لمياكر :

" قيامت ك دن برده وكد دين والمه ك لئة ايك جوند ابو كابواس ك يتي اس ك دهر ابوكا الموكا الموكا والمالي قدر وه اس ك دهر المواج وكا ورجتنا برا اس كا فدد (دهوكه) بوكا المى قدر وه جند الدي الموكاد في مرفرايا) خروا رأس من براه كر برا دهو ك بازكوى نهين جوم المحامير الموادر المس في دهوكه ديا بو " وصيح ملم م ١٠٥٣)

صفر میقل بن بسار دی العمون سے دوایت ہے کہ دیول المدمل الدم علیہ وہم نے ارشاد فرایا کہ:

• جس کمی بندہ کو اللہ تعالی کسی رحمیت کا راعی بنادے (یعنی صاحب اقت اربنا کرعوام
کونگرانی اور خیرخواہی اس کے میر دکر دسے ، پھر دہ اس کی خیرخواہی نہ کسے تو وہ
مختص جنت کی خوست بوز سُونگھے گا یہ وصحیح بخاری ص ۸۵ واج ۲)

ادرایک روایت یک بول سے کو آنخصارت می النتر عکید و کم نے ارشاد فرایا کہ:
مد جو شخص مسلما فول کو کسی جاعت کا والی ہوا دران کی نگرانی ا در گلہ داشت کسس کے
ذمتہ ہو بھروہ اس مال میں مر مباسے کہ وہ ان کے ساتھ خیانت کرستے والا ہوتو النترانیا
اس پرجنت ترام فرمادے گا " صحیح بخاری ص 8 داج س)

جونوگ بڑے بڑے وعدے کرکے حکومت ماصل کرتے ہیں یا حکومت کے بچوٹے بڑے امہدوں پرفائز ہوتے ہیں بیاحکومت کے بچوٹے بڑے ا مہدوں پرفائز ہوتے ہیں بھردہ موام کے ساتھ غدر کرتے ہیں اور سادے مہدو پیمان توفیقے ہیں ان کوگوں کے حق میں یکسی دعیدیں ہیں غور کرلیں ۔

مستله : راگر کا فرول سے کوئی معاہدہ ہو تواس کا پوراگرنا بھی لازم ہے ، جب کسی قوم سے کوئی معاہد ہوا ور ان کی طرف سے خیانت کا ڈرہوا دراس کے ختم کرنے میں صلحت ہو تو پہلے ہے بتا کیں کہ ہما ما عہد باتی نہیں رہا۔ اس سے بعد کوئی نئی کا در وائ کرسکتے ہیں جو معاہدہ کی شرطوں کے خلاف ہو۔

مورة انفال مي ارشاد فرايا:

وَاحْتَاتَ خَافَ بَ مِنْ ادرار آب كركس قوم سي خانت كالناش الله تفالي خيانت كرنوالون كويسدنبي فرايح

فَوْمِ خِياتَةٌ فَانْبِدُ بُودَآبِ وه جِدِان كواس طرح والبي كر الكيه مُستوارد إلت الله ديجة كآب ادروه برابر بومانين بلاشب لايُحِتُ الْخَامِينِ .

مصرت عبدالشرين عمرورمني الشرعة سے روايت سے كائى كريم صلى الشرعلير وسلم نے ارشا دفرمايا كه: " حبسنے کسی ایسے خص کرفتل کیاجس سے امان اور حفاظت جان کا وعدہ تھا تھ ده جنت کی خوشبو تک نرسر نظے گا " (محيح بخاري ص ۱۶۴ ج ۱)

ایک مدیث میں ہے کہ آپ صلی الشعلیہ و کم نے فرمایا:

الرجمت صرف الشخص كے دل سے تكال لى جاتى ہے جو دا تعى بد بخت مو " (دواه احدوالرمذي)

حضرت ولدلترين عمر درصى الشرعنها سيان كرت بي كريول الشرصلى الشرعلية ولم ف ارشا دفراياكم: ٥٠ رهم كرف والول بروكن رهم فزما ماسيد بم زمين والول بررهم كرد أسمان والانم ير (رواه الودادُدوالرّندي) رح فرمائے گا۔"

مصرت اين ميكسس رحى الله عندف باك كياكرسول الله صلى الله عليه والم ف ارشاد فرايا: « والتخصيم مي سينبي سي مارس هيونون بررهم زكرسادر ممارس برطول كى عزت نكرے اوراجى باتوں كا حكم مذكرے اور برائيوں سے مذر وكے "ورواه الراكى) الصلمانو! ارهم الراحمين على مجده كم بندا مور وحد المعالمين من الشرعليرولم كم أمنى بهو، رحمت اورشفقت والع بنو، اورالله تعالیٰ کاست کرا داکروکداس نے تہیں رحمتہ للعالمین صلى الشرعلية ولم كاامتى بنايا.

اے رب تو کرئی و رسول تو کرئم صدمت کر کہ سستیم سیان دو کرئم

كتابت : فحمدًا شرف طور